

PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہرگھرے لیے



جلد 37 شاره 12 وتمبر 2015ء قیت-/60روپے

مديراعلخ : سردارمحــمود

: سرنارطاهرمحمود مدير

نائب مديران : تسنيمطاهـر

ارم طـــارق ربيعه شهراد عاصمه واشد

مديره خصوح : فورياءشـفيق

: سرلارطارق محمود قانونيمشير (ایڈوکیٹ)

آرك ايندُّ دُيزائن: كاشف گوريجا

اشتهارات : خالده جيلاني

0300-2447249

برائكلاهور : افرازعلم نازشر

0300-4214400

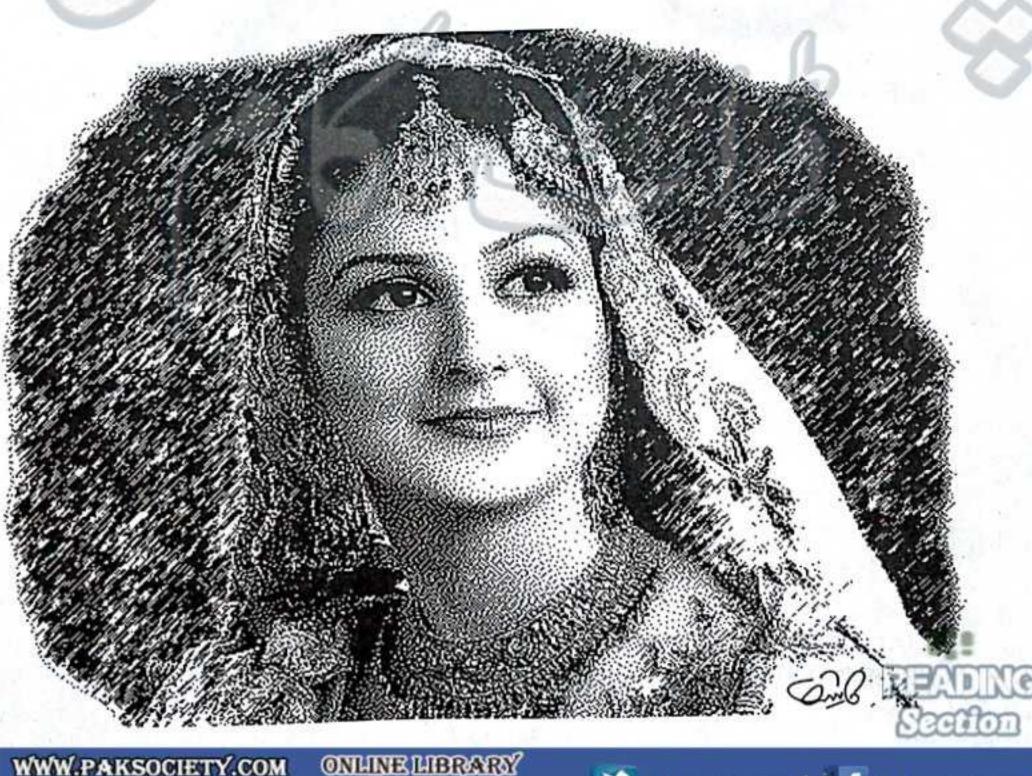





**ተ** 

ا غتیاہ: ماہنامہ حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی کسی بھی کہانی، ناول پاسلسلہ کو کسی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جاسکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی چینل پرڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اور سلسے وار قسط کے طور پر کسی بھی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔







قارنین کرام! دسمبر 2015ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ اسلام امن وسلامتی کا دین ہے۔ اس میں اپنے پرائے ،مرد،عورت،معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق کا نہ صرف ِ اِترِ ارکیا گیا ہے بلکہ ان کی ادائیگی پرزوربھی دیا گیا۔ان حقوق کوحقوق العباد کہتے ہیںِ اور ان کی ادا لیکی کوعبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ انسان اپنی ابتدا سے ہی اپنی بقاء کے لئے دوسروں کی مدد پر انحصار کرتا ہے۔ ماں باپ ہے کے گرعزیز وا قارب، ہمسائے اردگر داور دنیا میں رینے والے تمام نوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات کسل انسانی کی بقاء کی صانت ہیں۔اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر ہم اپنے عزیزوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ غیروں کے حقوق بھی ادا کر ایں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے جفوق کا درجہ آتا ہے پھران سے متعلق اعزہ وا قبارب کے حقوق کا درجہ ہےاس کے بعد جیسے جیسے انسانی معاشرہ وسیح ہوتا جاتا ہے۔ویسے ویسے انسانی تعلقات وسیج ہوتے جاتے ہیں اور دنیا میں موجودتمام مخلوقات سے اس کے خوشگوار تعلقات کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہرایک کے لئے کم از کم حن جواللہ کے رسول کے بتایا ہے وہ بیٹھا بول ہے۔ آپ نے بمام انسانوں کی بہتری اور بقاء کے لئے اپنے کردار ہے ایسانمونہ پیش کیا ہے جوتا قیامت پسل انسانی کی رہبری کرتا رے گا۔ آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی طبقہ آپ کی توجہ اور حسن سلوک سے محروم نہ تھا۔ آپ سب سے پہلے خود حقوق العبادادا کرتے اور پھر دوسروں کوان ى تاكيد كرتے \_ ہم آپ كے اُمنى بین \_ آپ كے آئوہ حند كى پيروى ہارے لئے لازم ہے ۔ آ يے دعا كرين كه بم اسيخ كردار ہے ايبانمونه پيش كرين تا كەسلمانوں كود بېشت گرد كہنے والوں كے منه بند ہوجا ئیں گے اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ میں نیک نیتی ہے حقوق العبادی ادائیکی کی تو فیق عطافر مائے

آئین-سالگرہ اور سال نو:\_جنوری کا شارہ حسب سابق'' سال نو'' اور'' سالگرہ نمبر'' ہو گامصنفین سے سالگرہ اور سال نو:\_جنوری کا شارہ حسب سابق '' سال نو'' اور'' سالگرہ نمبر'' ہو گامصنفین سے گزارش ہے کہا پی تحریر میں دس دسمبر تک جیج دیں تا کہ جنوری کے شارے میں شاکع ہو عمیں۔ اس شارے میں :\_ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان فرزانہ حبیب، صاعقہ عاطف اور سعد یہ عابد کے ململ ناول، فرح طاہراورمبشرہ ناز کے ناولٹ، سپاس گل، شانہ شوکت، سونیا چوہدری، عالی ناز اور سیما بنت عاصم ، اُم مریم ، سدرة امنتی اورنایاب جیلانی کے سلسلے دارنا دلوں کے علاوہ حنا کے جی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آ پ کی آ را کامنتظر سر دارمحمود





تو جو الله کا محبوب ہوا خوب ہوا یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا

شب معراج به کهتے تھے فرشتے باہم پخن طالب و مطلوب ہوا خوب ہوا

اے شہنشاہ رسل فخر رسل ختم رسل خوب سے خوب خوش اسلوب ہوا خوب ہوا

فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوا بنی آدم سے جو منسوب ہوا خوب ہوا

داع ہے روز قیامت میری شام اس کے ساتھ میں گناہوں سے جو مجوب ہوا خوب ہوا

داع دہلوی



میں نے تری آتھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ سب مجول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ

پھول میں بی جاندنی راتوں کی تمازیں خوشبو ہی ستاروں کی دعا اللہ ہی اللہ

پیروں کی صفیں پاک فرشتوں کی قطاریں خاموش بہاڑوں کی ندا اللہ ہی اللہ

بادل کی عبادت ہے برستا ہوا پانی آنسو کی غزل حمد و ثنا اللہ ہی اللہ

دسمبر 2015

ماهنامه حنا

READING Section



جب برانی زیاده ہوجائے

ام المومنين زينب بنت بخش رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نیندے جا کے اور فر مایا۔

''لا الدالا الله خرا بي ہے عرب کی اس آفت ے جونزد یک ہے آج یا جوج اور ماجوج کی آڑ

اور (راوی حدیث) سفیان نے دس کا ہندسہ بنایا ، (بعنی انگو تھے اور کلمہ کی انگل سے حلقہ

میں نے عرض کیا'' یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! كيا ہم تباہ ہوجا تيں تے، ايس حالت میں جب ہم میں نیک لوگ موجود ہوں سے؟" آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا۔ "جب برانی زیاده موکی-" (لیعی فت و فجورياز نايا اولا دزنايا معاصى)

فتتؤل كانزول

سیدنا اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک فل پر چڑھے پھر فر مایا۔ ا متم د میصتے ہوجو میں دیکھتا ہوں؟ بے شک میں تمہارے کمروں میں فتوں کی جگہیں اس طرح دیکمتا ہوں جیسے ہارش کے گرنے کی جگہوں کوٹ' (بعنی بہت ہوں محے بوندوں کی طرح مراد

جمل اور صفین اور فتنهٔ عثان اور شهادت مسین رضی الله تعالی عنداوران کے سوابہت سے فساد جو مسلمانوں میں ہوئے)

## فتنول كابيان

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزد یک جیتھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا۔ " تم میں سے کس نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا

فض لوگوں نے کہا کہ۔ "ہاں ہم نے ساہے۔ سيدنا عمر رضى اللد تعالى عندنے كہا۔ اشايديم فتنول سےوہ فتنے مجھے موجوآ دمی کواس کے کھریاراور مال اور جسائے میں ہوتے

توانہوں نے کہا کہ۔

سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ''ان فتنول کا کفارہ تو نماز اور روزے اور زکوۃ ہے ہو جاتا ہے لیکن تم میں سے ان فتنوں کے بارے میں رسول الشملی الله علیہ وآلہ وسلم ہے ہوئے سنا ہے جودریا کی موجوں کی طرح الد کر آئیں معے؟"

سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ

8 ادسمبر 2015 ماهنامه حنا READING Seeffon

لشکروں کو دنیا میں نساد کرنے کو بھیجنا ہے، پس اس سے مرتبہ میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے کہ جو بروا فساد ڈالے، کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاب کام کیا، (یعنی فلاں سے چوری کرائی، فلاں کو شراب بلوائی) تو شیطان کہتاہے کہ تونے کچھ بھی نہیں کیا، پھر کوئی آ كركہتا ہے كەمبىل فلال كونە چھوڑا يہاں تك كە اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرا دی تو اس کواینے پاس کر لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ 'اعمش نے کہا کہ۔

"اس كوچمناليتا ہے۔"

## فتغشرق کی طرف سے ہوں کے

سيدنا سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عندسے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے۔

"اعراق والوابس تم سے چھوٹے گناہ نہیں پوچھتا، نہ اس کو پوچھتا ہوں جو کبیرہ گناہ كرتا موه ين في إين والدسيدنا عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا، وہ کہتے تھے۔

"مين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے تھے کہ فتنهادهرية آميح كاادرآ بيصلي الله عليه وآله وسلم نے این ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا جہال شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں اورتم ایک دوسرے کی گردن مارتے ہو (حالانکہمومن کی گردن مارنا کتنا بروا گناہ ہے) اور موی علیہ السلام نے فرعون کی قوم کا ایک مخص مارا تھا اور وہ غلطی سے مارا تھا (نہ بہ نبیت، قبل کیونکہ کھو نسے ے آدی نہیں مرتا) اس پر اللہ تعالی نے فرمایا

"تم نے ایک خون کیا پھر ہم نے کچھے خم

لوگ خاموش ہو گئے، میں نے کہا کہ میں نے سنا

سیدناعمررضی الله تعالیٰ عنه نے کہا۔ ''تو نے سا ہے تیرا باپ بہت اچھا تھا۔'' سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ " میں نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہد

'' فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جیسے بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں پھرجس دل میں فتندرج جائے گا اس میں ایک کالا داغ پیدا ہو گا اور جو دل اس کو نہ مانے گا تو اس میں ایک سفید نورانی دهبه مو گایهاں تک کیرای طرح كالے اور سفيد دھے ہوتے ہوتے دوسم كے دل ہوجا میں گے،ایک تو خالص سفید دل علنے پھر کی طرح جس کوکوئی فتنه نقصان نه پہنچائے گا جب تک کہ آسان و زمین قائم رہیں، دوسرے کالا سفیدی ماتل یا الٹے کوزے کی طرح جو پنہ کسی ایکھی بات کواچی میچه گا، نه بری بات کو بری مروی جو اس کے دل میں بیٹے جائے۔"

سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میں نے سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی کہ۔

''تمہارے اور اس فتنے کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے مرزد یک ہے کہوہ توث جائے۔'' (صحیحسلم)

## شيطان كافتنه ذالنا

سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كهـ 'اہلیس اینا تخت یالی پر رکھتا ہے پھرایخ

مبر 2015

ماهنامه حنا

قط سے ہلاک نہ کروں گا نہان پر کوئی غیر دحمن جو ان میں ہے نہ ہواہیا غالب کروں گا جوان کی جڑ کاٹ دے، اگرچہ زمین کے تمام لوگ (مسلمانوں کو تناہ کرنے کے لئے) انتھے ہو جائیں، (مگران کو تباہ نہ کر عیس کے ) یہاں تک كەخودمىلمان ايك دوسرے كو ہلاك كريں كے اورایک دوسرے کوقید کریں گے۔

## تم اگلی امتوں کی راہوں پر چلو کے

سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه كهت ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ "البته تم اللي امتول كي رابول (يعني گناہوں میں اور دین کی مخالفت میں ) پر چلو کے (نہ بیر کہ کفراختیار کرو گے ) بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے، یہاں تک کہ اگروہ کوہ کے سوراخ میں تھے تو تم بھی تھے وائے۔" م م نے عرض کیا۔

° يا رسول الله تصلى الله عليه وآله وسلم! أكلى امتوں سے مرادیہودی اور نصاری ہیں؟" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ (اگریمین تو)اورکون بین؟"

## قریش تباه کرے گا

سيدنا ابو هرريره رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ ب صلى التّدعليه وآله وسلم نے فرمايا۔ "الوكول كوقريش مين سه بيه خاندان (يعني

سے نجات دی اور جھ کوآز مایا جیسا آز مایا تھا (ط

## قیصراور کسریٰ کےخزانے

سيدنا ابو ہرريره رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا \_ ''جب کسریٰ (ایران کا بادشاہ) مر گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا اور جب قیصر (روم کا بادشاہ) مرجائے گاتو اس کے بعد کوئی قیمرنہ ہوگا، (اور بیر دونوں ملک مسلمان فتح کر لیں ے ) قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہان دونوں کےخزانے اللہ کی راہ میںخر چ ہے جا میں گے۔"

(صحیحمسلم)

سیدنا توبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم نے فر مايا \_ ''اللہ تعالیٰ نے میرے کئے زمین کو لپیٹ لیا (بعن سب زمین کو لپیٹ کرمیرے سامنے کر دیا) تو میں نے اس کامشرق اور مغرب دیکھا اور ميري حکومت و ہاں تک پہنچے کی جہاں تک زمین مجھے دکھلائی گئی اور مجھے دوفخزانے ملے ایک سرخ اور سفید اور میں نے اینے رب سے دعا کی کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے اور ان یر کوئی غیر دحمن ایسا غالب نہ کرے کہ ان کا جھا توٹ جائے اور ان کی جڑ کٹ جائے، (لیعنی بالكل نيست ونابود ہوجا نيں)

کوئی علم دیتا ہوں پھر وہ نہیں پلٹتا اور میں نے تیری بیددعائیں قبول کیں اور تیری امت کو عام

ماهنامه حنا 10 دسمبر 2015

لے جائیں پھر وہاں کوئی مجھے تلوار مارے یا نیر آئے اور جھے ل کرے؟" آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''وہ اپنا اور تیرا گناہ سمیٹ لے گا اور

سیدنااحف بن قیس کہتے ہیں۔ "میں اس ارادہ سے لکلا کہ اس محص کا شريك مول گا (ليعني سيرناعلي رضي الله تعالى عنه كا سیدنا معاویدرضی الله تعالی عند کے مقابلے میں شريك مول كا) راه ميں جھ سے سيدنا ابوبر ملے کہنے کے کہ۔

> "ا ا احف تم كهال جاتے مو؟ میں نے کہا۔

" میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے چازاد بھائی کی مدد کرنا جا ہتا ہوں۔

سیدنا ابو بکررضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اہاحف! تم لوث جاؤ، كيونكه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا، آپ صلى الله عليه وآله وتملم فرمات تصحكه جب دومسلمان این ملوارے کے کرائریس تو مارنے والا اور جو مارا

جائے دونوں جہمی ہیں۔" میں نے عرض کیا یا کسی اور نے کہا کہ " يا رسول اليُدملي التُدعليه وآله وسلم! قاتل تو جہنم میں جائے گالیکن مقتول کیوں جائے گا؟" آپ ملی الله علیه وآلیه وسلم نے فر مایا که۔ "وه جمی توایخ ساتھی کے قتل کا ارادہ رکھتا

آب صلی الله علیه وآله وسلم نے نر مایا که۔ "الر لوگ ان سے الگ رہیں تو بہتر

سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔ " بے شک کی فتنے ہوں سے، خبر دار ہو، وہاں کئی فنتنے ہوں گے، بیٹھنے والا ان میں سے چکنے والے (لوگوں سے) سے بہتر ہو گا اور بھا گنے والے (لوگوں سے) چلنے والا بہتر ہوگا، خبر دار رہو، جب فتنہ اور فساد انڑے یا واقع ہوتو جس کے اونٹ ہوں ، وہ اینے اونٹوں میں جا ملے اور جس کی بحریاں ہوں وہ اپنی بحریوں میں جا ملے اور جس کی (کھیتی کی) زمین ہو، وہ اپنی زين يل جارے-"

ایک حص نے کہا۔ " يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! جس کے اونٹ نہ ہوں اور نہ بکریاں اور نہ زمین ہووہ

کیا کرے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ '' "وہ اپنی ملوار اٹھائے اور پھر سے اس کی باڑھ کو کوٹ ڈالے، (لین لڑنے کی کوئی چیز باتی نەرىھے جولزائى كا حوصلە ہو) كھرايىنے بياؤ ميں جننی ہو سکے جلدی کرے ، البی! میں نے تیراعکم پہنیا دیا، البی میں نے تیراعم پہنیا دیا، البی میں نے تیراحکم پہنچا دیا۔''

ایک حص بولا۔ "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بتلائے کہ اگر مجھ پرزبردیتی کریں یہاں تک کہ محصدومفوں میں سے یا دو گروہوں میں سے ایک

ماهنامه حنا المانات دسمبر 2015

# باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## ''قُلِّ ہُل'' (لِعِنی خون بہت ہوں کے )

## قاتل ومقتول كابيان

سیدنا ابو ہررہ رصی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ۔ ''قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا تھتم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایک دن آئے گا کہ مارنے والا بینہ جانتا ہو گا کہ اس نے کیوں مارااور جو مارا جائے گا وہ نہ جانے گا کہ کیوں مارا گیا؟"

لو کوں نے کہا۔ ''سکسے ہوگا؟''

آت صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔ ''کشت وخون ہوگا، قاتل اورمقتول دو**نو**ں

## ز مین حجاز کی آگ

سیدنا ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے

ا قيامت قائم نه موگريهال تک كه ايك آگ تحاز کے ملک سے تکلے کی اور وہ بھرہ کے اونوں کی گردنوں کو روش کر دے گی۔" (لعنی اس کی روشن ایس تیز ہوگی کہ عرب سے شام تک ينجى بخاز مكهاور مدينه كالمك اوربصره ايك شهركا

ななな

## دومسلمان گروہوں میں لڑائی

سيدنا ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كەرسول اللەصلى اللەعلىيەدآ لىيوسلم نے فرمايا\_ "قیامت قائم نه ہو گی بیہاں تک که (مسلمانوں کے) دو بویے بوے کروہ کڑیں ھے، ان میں بڑی لڑائی ہو گی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔'' (یعنی دونوں کا دین ایک ہوگا اور دونوں بیدوعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے دین کے كالاتين")

سيدنا ابو ہرمرہ رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كهرسول الته صلى التدعليه وآله وسلم نے فر مايا۔ "وسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا فنا نہ ہو کی یہاں تک کہ آ دمی قبر پر کزرے کا بھراس پر کیٹے گا اور کیے گا کاش میں اس قبر والا ہوتا اور اس کے ساتھ دین نہ ہوگا

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت قائم نه ہوگی یہاں تک که ہرج ہت ہوگا۔ لوگوں بے عرض کیا۔ "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہرج کیا ہے؟" کیا ہے۔ ایس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ماهنامه حنا 12

Region





ہم اور آپ پہن کرخوش رہتے ہیں بلكه تهيئك يوبهي كہتے ہيں بیں ہوں ہے۔ ایک اور زمانہ ہے آئر کن اتکے یعن لوہے کا زمانہ لوہا وہ دھات ہے جس كاسب لوبامانت ہيں بل كالچل بھى لو ہا كارخانے كى كل بھى لوما لو ہامفناطیس بن جاتا ہے تو جاندي تك كو هينج لاتا ب سوسناری ایک لوباری سونے والے لوہے والوں سے ڈرتے ہیں لیکن کوئی کہاں تک رکوائے گا ہارے ہاں بھی لوہے کا زمانہ آئے گا كجالومااوركسي كامنهيس بس اس ہے آدمی بناتے ہیں جومردآ بن كبلات بي ان کوزنگ لگ جاتا ہے السمير 2015

راہوں میں پھر جلسوں میں پھر سينوں ميں پھر عقلوں پہ پھر آستانوں پہ پچر د يوانوں په پھر پقر ہی پقر ریکس ہی ریکیں چيج بي چيچ سکے ہی سکے یے ہی پیے سونا ہی سونا جا ندى ہى جا ندى پیز مانه دُهات کا ز مانه کهلاتا ہے۔ لوگ سونے جاندی کوزنجیریں بناتے ہیں میں اورآ پ کو پہناتے ہیں ماهنامه حنا 13

كوشفى كىصنعت گپڑی کی صنعت حلو ہے کی صنعت ما نڈے کی صنعت بیانوں اورنعروں کی صنعت تعويذوں اور گنڈوں کی صنعت یہ ہمارے ہاں کا

> کاغذ کے کپڑے کاغذ کےمکان اب اس آخری دورکود کیھئے پیٹ روئی سے خالی جیب پیے سے خالی باتیں بھیرت سے خالی وعدے حقیقت سے خالی ول دروسے خالی د ماغ عقل سے خالی

> > شهرفرزانوں سےخالی

جنگل دیوانوں سے خالی

لوگ تو ہم کے غبارے پھلاتے ہیں معجون فلک سیر کھاتے ہیں رویت ہلال کمیٹیاں بناتے ہیں آسان کے تاریے ٹوڑ لاتے ہیں ڈٹ کے دینے نوش فرماتے ہیں بیت الخلامی مداریر بھی جاتے ہیں ہمارے ہاں کا خلائی دوریبی ہے

> ☆☆☆ 14 مبر 2015 ONLINE LIBRARY

> > FOR PAKISTAN

بلكه كهاجاتا ب پھر بھی لوگ گھورے پر سے اٹھالاتے ہیں زندہ باد کے نعروں سے جلاتے ہیں

> بداور دور ہے لوگ ننگے گھو متے ہیں كاغذ كاآدي کاغذ کے جنگل کاغذ کے شیر ذرانم ہوتو سب کے سب ڈھیر کاغذ کے نوٹ کاغذ کے دوٹ كاغذكاايمان كاغذكاسلمان كاغذ كے اخبار اور کاغذی کے کالم نگار

نگے ایتے ہیں نظے کلبوں میں جاتے ہیں ایک دوسرے کوجلسوں میں نگا کرتے ہیں عوام تک کے کپڑے اتار کیتے ہیں بككمال هينج ليتي کھالوں سے زرمبادلہ کماتے ہیں كوشت كيا كهاجات بين

بهسارا كاغذ كادور ہے

سب سے پہلے حنا اشاف اور تمام قارئین

میرا اسم گرامی شاید اب اتنا یا مانوس بنه ر با ہو ، قلمی سفر کے کرتے مجھے پورے تین سال مکمل ہو چکے ہیں مگر خود کو ابھی بھی ظفل مکتیب اور ادب كے سمندر ميں ايك معمولي سا قطره مجھتى ہوں، مجھے مطالعے کا شوق بجین ہی سے تھا مجھے یاد ہے وہ بل جیب امی بازار سے کوئی سودا سلف لانے ے کئے کہتی تو اخبار کے مکوے میں لیٹے حرف پہلے میرے ذہن میں اترتے پھر وہ مطلوبہ شے انی تک رسائی حاصل کرتی جب اپنی سینئرز مصنفات کو برزنی تھی تو جیران رہ جاتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے بیکوئی کتاب نہیں بلکہ طلسماتی ونیا ہے جہاں ماری رائٹرزایی ساحران شخصیت سے لفظوں كا ايساطلسم يھونكتي بيں جو ہمارے اذبان اور دل کو ایک ان دیکھی محبت کی زنجیر میں جکڑ کیتے ہیں اور آج فوزیہ جی کی اپنائیت بھری فر مائش نے مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ ایک دن حنا کے ساتھ ساتھ اپنی قارئین کے ساتھ بھی گزاروں۔ جی جناب! میں بھی ایک عام می لڑکی ہوں عام ی سوچ، پیند و ناپیند ہیں صبح کا آغاز اذان کی خوبصورت سحر انگیز آواز سے ہوتا ہے نماز فجر کے بعد کچھ وظا نف وغیرہ پڑھتی ہوں پرسکون مھنڈی ہوا میں چہل قدمی اچھی لگتی ہے اس کے بعد سورج بابا جب تھوڑا بیدار ہو جاتا ہے تو ناشتہ (امی یا بہن کے ہاتھ کا بنا ہوا) کرتی ہوں پھر اسکول جائے کی تیاری کرتی ہوں (ارے جم ان نہ ہو یو صفے کے لئے تبین بلکہ میں NISC اور

العلا ایک بعد تین سال ہے درس و تدریس

کے شعبے سے وابسیة ہوں ) اسکول سے واپس آ کرنماز ظہر کی ا دائیگی کے بعد کیج کرتی ہوں پھر مجھ در آرام کر کے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد تہم اور دہم کے طالبات کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، نماز عشاء تک فراغت نصیب ہوتی ہے تیے کچن کا رخ كرتى موں ( آئم میں تھوڑی بہت سکھٹر بیٹی بھی ہوں جناب) رات کی روٹیاں اور کھانا بنانا میری ذمدداری ہے رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ا گرموڈ ہوا تو تی وی دیکھتی ہوں مگر جارے گھر کیبل جیسی خرافایت مہیں صرف کی تی وی اور یا کستانی ڈراہے دیکھتی ہوں ،فلموں سے کوئی لگاؤ تہیں ،اس کے بعد میراا پناوفت ہوتا ہے قیس بک اورای میلز ضرور چیک کرتی ہوں اگر اپنا آفیشکل كام موتو وه ممل كرتى موں يا پھر كوئى نيا ناول يا ا نسانہ لکھنے بیٹھے جاتی ہوں ، پھرمیراقلم ہوتا ہے اور صفحة قرطاس يربكهرت لفظول كاذخيره ساته سأته ایف ایم سننا ببند ہے،تقریباً گیارہ بجے سونے کے لئے لینتی ہوں مگر مطالعہ کے بغیر نیندنہیں آتی ، لہذا نیندی وادی میں جانے سے پہلے کوئی نہوئی كتاب ضرور ہاتھ ميں ہوئى ہے اس كے بعد نيند کی دیوی ہم پر مبربان ہو جاتی ہے، آیے الکرس اور درودشریف کا ور د کرتے خو د کو پرسکون نیند کے آغوش میں دے دیتی ہوں۔

اس طرح رب کے نقل ہے ایک مصروف ترین مگرخوبصورت دن کااختنام ہوجا تا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت خوش رہے خوشیاں بانٹیں کیونکہ بیازندگ بہت حسین مرمخضر ہے لبذا اس کے بریل کو دل سے انجوائے

ماهنامه حنا (15) دسمبر 2015

See floor

رات کھنی تاریک اور خاموش تھی، بلکہ پر ہول تھی، فضا پہ سناٹا طاری تھا جب ہوا چلتی تو درختوں کے پہتے ایسے بیٹور مجانے لگتے کو یا اس سنسان جگہ آسیب بھٹک رہا ہو، مگر اس ٹائم پہراس درختوں کے پہر ایسے بیٹور مجانے کہتے کو یا اس سنسان جگہ آسیب بھٹک رہا ہو، مگر اس ٹائم پہراس جگه اِگروه بلا جھجک آگئی تھی تو اس تبدیلی کی وجہ بھی وہی تفاجے اس نے خود یہاں کامکین ننے پہ مجبور کر ڈالا تھا، بیروہی شخص تھا، جس کے متعلق اس پیر بھی انگشاف ہوا تھا اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پیراحساس دہریا نہیں تھا، جھی خود ہی ایسے خود سے تو ژگریہاں پھینک دیا،مگر پھر کیا ہوا؟ سکون تو پھر بھی پنہ ملا، اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اسی ورانے کی باسی بنتی گئی، دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، رات گزارنی مشکل تھی ،خٹک پتوں کی اس کے قد موں تلے دم تو ڑتی آواز اس کی آپنی سسکیوں میں هُ مُ كُنّى، قبرستان اس وفت بھى ہميشە كى طرح ناريك اور سنسان تھا، برگد كا قبروں برجھايا ہوا سابياور بھي ماحول کو ہيپت ناک بنار ہاتھا، تاريک آسان په بادل انتھے ہونا شروع ہوئے تو ہواؤں میں تیزی آگئی،جبھی برگد کی بوڑھی شاخیں جھو لنے لگیں، اس کاسسکیوں ئے کرزتا وجود برگد کی شاخوں ہے نوٹ کربگھرتے ہتوں کی ماند ڈو لنے لگا،معاوہ یکدم گھٹنویں کے بل زمین پہ گر گئی،اس کے دونوں ہاتھ قبر کی پائنتی کی جانب باہم جھکڑے لرزرے تھے، آنسوشکس سے بہہر ہے تھے



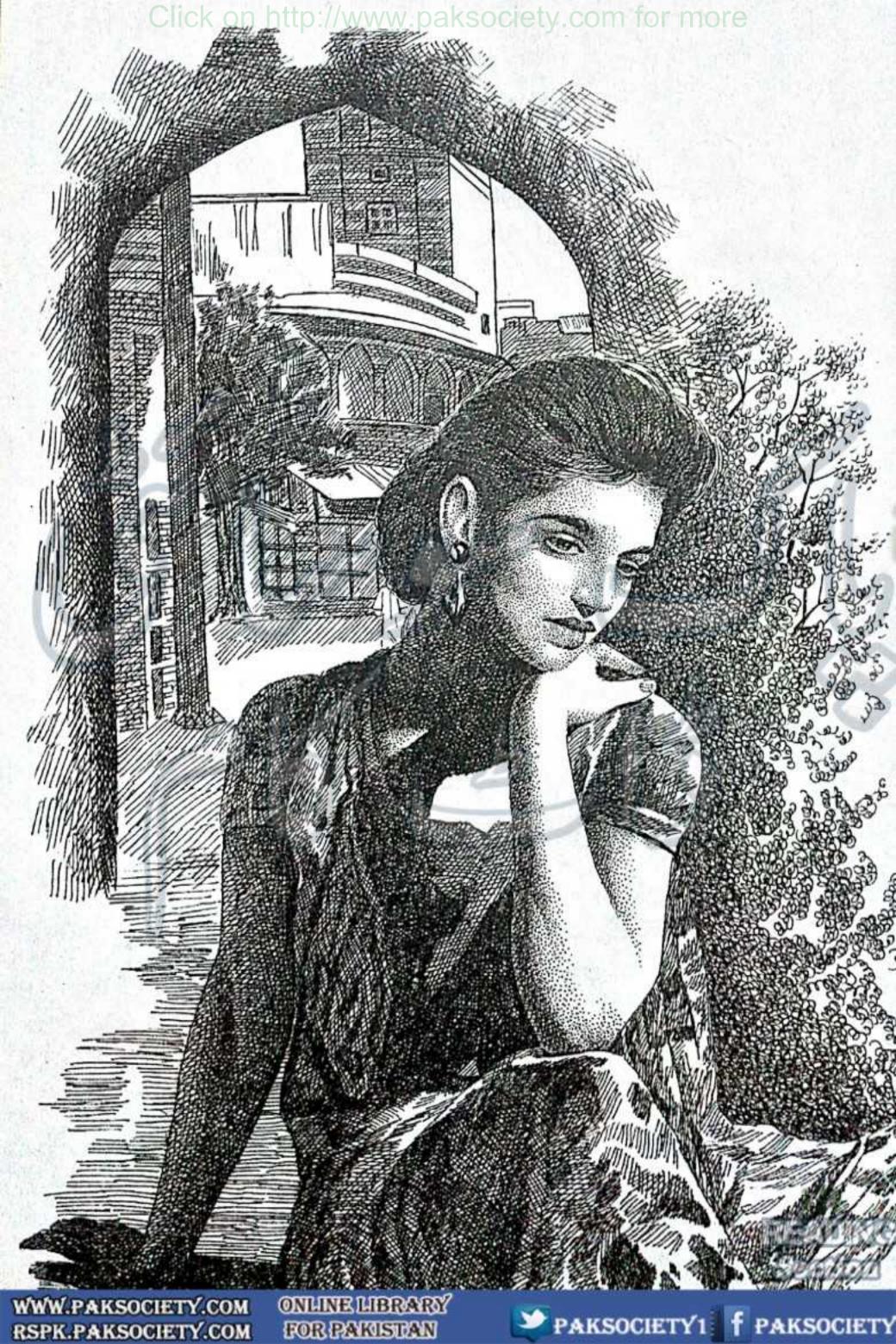

رو با برائی کی بھیر دیا ہے۔ وہ کو یاسٹی ، نیز ہواؤں کے اس سر کوشی کو بھیر دیا ، بحل وقفے وقفے سے چیئے گئی تھی ، اس کی پوزیشن میں فرق نہیں آیا ، یہاں تک کہ ہوا میں تیز ہو میں اور بوندا باندی شروع ہوگئی۔

باندی شروع ہوگئی۔
''سلیمان!' وہ بے قراری سے سسکی اور قبر پہاوندھی گرگئی۔
''مہیں یا د ہے۔ بہتم نے کہا تھا،سلیمان کسی کوا پی طرف ماکل نہیں کرتا ،متوجہ نہیں کے مد بوجھ ل تھی۔

کرتا ، کھنچتانہیں۔ ''اس کی آوازغم کی شارتوں سے ٹوٹ رہی تھی ، نے حد ہو جھل تھی۔

''لوگ خود ہی کھنچے چلے آتے ہیں (اس نے شاید احتیاطاً لڑکیاں نہیں کہا، کہ اس کا دل نہ ٹوٹے) لوگ سلیمان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سلیمان کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں، سلیمان انہیں ساتھ تو چلنے دیتا ہے، مگر ہاتھ کی کوئیس تھا تا ،اگر ہاتھ تھائے گا تو لوگ جب بچھڑیں گے ان کا دل بھی ٹوٹے گا اور سلیمان دل تو ڑنے کے کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ڈرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے دیتا ہے، آخر کتنی دیر وہ اس کے ساتھ لیج راستے یہ چلتے جا ئیس گے؟ سلیمان کوتو بہت مواجو جا نا ہے ، دراستہ بھی بہت الگ بہت جدا، وہ کتنی دیر اس کے ساتھ چلیس گے؟ سلیمان کوتو بہت گا؟ سلیمان تو اک دن اڑنے گے گا، تب وہ کیا کریں گے؟ اڑنے کے لئے پر کہاں سے لا تیں گے؟ سلیمان تو اک دن اڑنے گے گا، تب وہ کیا کریں گے؟ اڑنے نے لئے پر کہاں سے لا تیں وہ اس کا ہاتھ نہ تھا م سکی۔

وہ اس کے ساتھ اڑنہ کی

تواس کے بھی پر کاٹ دیئے اے زمین پہرادیا اے زمین میں دبا دیا

اب وه کهاں جا سکتا تھا

اب وہ کہیں نہیں جاسکتا تھا،اب وہ صرف اس کا تھا،صرف اس کی ملکیت،اس کی آنکھ ہے بھرتے آنسو تھے اور چہرے کی باس مسرت میں بدلنے لگی،سسکیاں مسکراہٹ میں مسکراہٹ ہنسی سے تہ قہوں میں ڈھل گئی۔

قبرستان میں جھایا ساٹانسوائی سسکیوں کے بعد بتدریج قبقہوں سےٹوٹنا چلا گیا، ساٹا تاریکی اور بہت مہرااحساس، کمبح خاموثی سے سرکتے رہے، آ دھے چاند کے اوپر بادل تیرر ہے تھے، بھی وہ ان میں جھپ جاتا بھی نکل آتا، درخت دم سادھے کھڑے تھے معمول کے مطابق، یہ منظریہ آئیس یہ آوازیں، مجھ بھی ان کے لئے غیر معمولی نہ ہو، وہ عادی تھے ان سب کے۔

محبت تو ہارش ہے جسے جھونے کی خواہش میں ہتھیلیاں تو کیلی ہو جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں

Section

ہاں و یں ہر بوں ہیں تھ ہمیشہ خالی رہے ہیں گاڑی کو پھرز ور دار جھٹکا لگا تو او تھتی ہوئی غانبہ کی آئکھ پوری طرح کھل گئی،اس نے لیٹے لیٹے

ماهنامه حنا 18 دسسبر 2015

بازو پھیلا کر انگرائی کی اور چہرے پہ بے زاری و اکتاب ہے اٹھ کر بیٹے گئی، گاڑی کے شخصہ تاریک ہونے کے باوجود باہراٹھنے والاگر دوغبار کا طوفان وہ دیکھ کر اندرا اُرتی بنا گواری کے باعث ہونٹ باہم بھینی ڈالے، بالوں کوسمیٹ کرخوب صورت سے بینڈ میں جکڑ رہی تھی جب گاڑی نے ایک بار پھرغوط سا کھایا، پچھاس طرح کہوہ کہوں جو پھر اپنے سرکوچھت سے فکرانے سے نہ بچاسکی، ایک بار پھرغوط سا کھایا، پچھاس طرح کہوہ کہوں جو پین چھا نیں، اسے لگااس کی گردن کی ہڈی بھی ایک لیجے کو صرف تاریکیاں ہی اس کی آنکھوں میں نہیں چھا نیں، اسے لگااس کی گردن کی ہڈی بھی تاریخ گئی ہو، دونوں ہاتھوں سے گردن سہلاتے اس نے سخت احتجاجی انداز میں پایا کو دیکھتے بھیلی آنکھیں کرب بھرے انداز میں چھا کی مصروف پیانے کچھ کہا بھی تھا، شایداس کو الے سے کیئر فل رہنے کی تا کید، جسے بچھنے کے وہ اب قابل نہیں رہی تھی، اس کے حواس اس کا حواس اس کا ساتھ چھوڑ تے محسوں ہوئے پہلے سے برہم موڈ پچھاوڑ سے کھوڑ تے محسوں ہوئے پہلے سے برہم موڈ پچھاوڑ ہے اور بھی سنتی یا ہوا۔

''ابھی اور کتنی دور ہے گاؤں پیا.....؟'' خاصی تاخیر سے بیسوال کیا تو گردن کی تکایف میں ''من ہے کہ تھی دور ہے گاؤں پیا....؟'' خاصی تاخیر سے بیسوال کیا تو گردن کی تکایف میں

کی ضرور آئی تھی موڈ میں برنہی کانا گواری کا نقطۂ و جے پہی پہنچا ہوگا۔
''بس جئے! چند منٹ اور ہے انتظار کے ، آپ نے تو ویسے بھی سارا سفرسو کے کاٹا۔' انہوں نے اس کا بے زار کن خفا خفا سا چرہ بیک ویو مرر سے جانجا اور شفقت سے مسکرائے ، ان کی مسکرا ہے ، ان کی تازگ کی وجہ اسے معلوم تھی ، حالانکہ وہ بچھلے کئی تحقیمی جوفر صت کا احساس بن کر انہیں سرشار اور ہشاش خلا ہر کر رہی تھی ۔

'' آپ کانی پئیں گے ہیا؟''اس نے تھرموس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہیں مخاطب '' رس مردم میں میں اور میں اس کے جانب کا جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہیں مخاطب

کیا، تھکان کا مجرااحساس اس کے اعصاب کوشکہ یہ بھرے تناؤے لیر ہزکرتا جارہا تھا۔

'' نو مائی چائلڈ! کا فی بلکہ چائے میں اب گھر پہنچ کے پیٹوں گا امال اور بھائی جان کے ساتھ،

چند منٹ کی بات ہے اب تو۔'' بات کے اضفام تک وہ ہے ساختہ مسکرائے تھے، غانبیہ نے کوئی تبھرہ کے بغیر ہاتھ کھینچ لیا، اس کا ادادہ بھی بدل گیا تھا، توجہ گاڑی کے ساتھ لگ کر بھاگئے والے بچوں نے کھینچ فی، جو کہنا فی لباس میں ملبوس موسم کی تنی سے بے نیاز شور می اے مگن نظر آر ہے تھے یہ بوی سے چہلی مگر دھول میں اٹی گاڑی ان کے لئے اتن دمجہی کا باعث تھی کہ کھیل چھوڑ چھاڑ ساتھ ہو لئے تھے، جیسے ہی پہانے بریک لگایا، بچوں کا قافلہ خود بخود تھی گیا، اب وہ بچھان صلے برتھم ہرے اپنی معصوم آئیس پیٹا کر بچھلے دروازے سے برآمد ہونے والی لاگ کو دیکھ رہے تھے، جس کے کئے ہوئے بال شانوں پرلہراتے تھے اور لباس جیز شرٹ پہشمل تھا، بھلا دیکھا گیا تھا آس پاس اس معصوم آئیس بٹو بین گو بہ، وہ سب ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اور دبی دبی منے اس کی جانب اشانوں پرلہراتے تھے اور لباس جیز شرٹ پہشمل تھا، بھلا دیکھا گیا تھا آس پاس اس کی جانب اشانوں پرلہراتے تھے اور لباس جیز شرٹ پہشمل تھا، بھلا دیکھا گیا تھا آس پاس اس کی جانب اشانوں پرلہراتے تھے اور لباس جیز شرٹ پہشمل تھا، بھلا دیکھا گیا تھا آس پاس اس کی جانب اشانوں پرلہراتے تھے اور کی سیٹ سے اٹھا نے گی ،سورج اپنے سفر کے آخری مرحلے پہ آپنچا اور تھی کی اور کی سیٹ ہوں گی کی تھام تر پاسیت سے جلوہ گرتھا، کی کی پیٹ مکام تر پاسیت سمیت جلوہ گرتھا، کی کی گیتہ مکانا سے اور درخت اسی رنگ کی لیٹ میں آگئی کی آواز کا تاثر قائم ہوا

ماهنامه حنا 19 ــسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بیا نے گاڑی کا درواز ہ لاک کرنے کے بعد ینانیہ کواپیے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا، غانیہ کے قدم التصحیق کتنی ہی نظریں بھی ساتھ عازم سفر ہوئی تھیں ، پیگلی محلے کی وہ خواتین تھیں جو گاڑی کی آوازٰسٰ کر بحس کے ہاتھوں مجبور درواز وں سے جھائے لگیں تھیں مگر اس الڑا یاڈل لڑکی کو دو پٹے ہے بے نیاز اتنے اعماد سے چلتے یا کران کی آئٹھیں بھی جیرت سے اہل پڑی تھیں، جبکہ غانیان سب نظروں سے بے نیاز پیا سے مخاطب تھی۔

'' آپ نے دا دو کونون کر کے اطلاع تو دے دی تھی ناپیا؟'' ''نہیں ''….نون تونہیں کیا تھا، گرِ اماں کومیری آمد کی خبر ہو گی یقینا۔'' وہ جتنے اعتاد ہے مسکرائے غانیہای قدر جھلا ہٹ ہے بھرگئی ،اسے یہ بات بہت چڑاتی تھی کہ بنااطلاع اچا تک کسی کے سریپے سوار ہو جایا جائے ، ہرایٹ کیٹس کے خلاف ہونے والا کام اسے ہرگز پہندنہیں آسکتا تھا۔ ''اک کال کرنے میں کیا حرج تھا پیا؟ نہیں کر سکتے تھے تو مجھے کہا ہوتا۔'' وہ کسی طور بھی اپنی نا گواری نہیں دیا سکی، پیا کھنکارے تھے، کہ ابھی وہ لوگ گھر سے پچھ فاصلے پہ تھے مگر تاؤ جی دروازے ہے نکلتے انہیں دیکھ کر ٹھٹکے اور ایک دم جیسے خوشی سے نہال ہوتے بانہیں پھیلا کے ان کی

جانب تیزی سے بر ھآئے۔

'' جَيِ آياں نوں ، جِي آياں نوں ، ميري سوخي دھي وي آئي ہے ، بھئي ليلے بلے ، يار جياليا نو نے زندگی میں پہلی واری کوئی ڈھنگ کا کم کیا ہے تھم ہے۔ ' بھائی کے ساتھ غیرمتوقع طور پہلیجی کودیکھ كروه كچھاس طورسرت سے لبريز ہوئے كہ بھائى كوبھى بھول گئے ،اسے بازوكے حلقے ميں لے كر ساتھ لگایا ، ماتھا چو ماسر پہ بوسہ لیا اور ای طرح نہال نظر آتے بلیٹ کر اندر آوازیں دینے لگے۔ ''اماں تیرایقین پھر جیت گیا،آ گیا تیراپتر اور نال تے ویکھ ہورکون آیا۔'' وہ خوشی سے لرز تی آواز سمیت کہتے غانبہ کو اپنے ہمراہ لئے اندر برصنے لگے، پیا بھی تفاخر بھری مسکان کے ہمراہ ساتھ تھے، آن کی آن میں سب ان کے گردا کھے ہو گئے ، کنیز ، شہیل تائی ماں اور دا دو، وہی والہانہ انداز وہی بھر پور استقبال، غانبہ ایک کے بعد دوسرے معافقے سے شپٹائی ہوئی نظر آ رہی تھی ، کہ سہیل یہ نگاہ پڑی،جس کا چہرہ ہنسی رو کئے کی کوشش میں سرخ ہوا جار ہاتھا، وہ مزید کنفیوژ ہوئی۔ بِ قَكْرِر بِين ، جارے ہاں لڑكوں كالريوں سے كلے ملنے كارواج نہيں ہے۔ ' وہ بلسي ضبط کرتا چھیڑنے سے بازنہیں آیا، غانیہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور مصافحے کو بڑھا اس کا باتھ نظرانداز کر دیا۔

' معذرت، ہارے ہاں اس رواج کے ساتھ لڑکوں سے ہاتھ ملانے کا بھی رواج نہیں ۔ ' معذرت، ہارے ہاں اس رواج نہیں ہے۔' اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی نا گواری کے ساتھ تیکھا جنلاتا انداز بھی نمایاں تھا، جہاں سہیل کے چبرے کا رنگ پھیکا پڑا، وہیں تاؤ جی کی اطلاع پےمہمانوں کی آمد کی اطلاع یا کر حجت ہے اتر کرائی جانب آتا منیب ضرور طیش سے بھر گیا۔

" ظاہر ہی باطن کا آئینہ قرار یا تا ہے لی لی! متضاد باتوں یہ اعتبار تونہیں ہنسی ضرور آسکتی ہے۔ ' زمانے بھر کی ختک سرد اور پھنکارتی آواز لب ولہد دھیما گراہے اندر طیش کا اک طوفان

ماهنامه حنا 20 دسمبر 2015



سموئے ہوئے غانیہ کو پہلے سششدر پھراشتعال ہے بھی بھر گیا جبکہ وہ اپنے الفاظ کی علینی ہے ہے نیاز سپاٹ انداز میں پاپا سے ملنے میں مصروف ہو چکا تھا، غانیہ اس کی محض آبیہ جھلک ہی دیکھے تکی۔ البہت معذرت! دراصل میں مجھ خفا ہے رہتے ہیں سب سے، الفاظ بے شک سخت استعمال کرتے ہیں مگر دل.....'

مہیل صورت حال کی تمبیمرتا ہے خا ئف وضاحت وصفائی پیش کرنے میںمصروف ہوا تھا کہ غانيہ جو نفت وسکی کے ساتھ تفحیک کے احساس سمیت جھلتی لب بھینچے گھر سے باہر جاتے محص کی چوڑی پشت کو تھورے جاتی تھی ، نگاہ کا زاویہ بدل کر سہیل کی جانب متوجہ ہوئی۔

'' کون تھے بی<sup>حض</sup>رت اور انہیں اتنی جراُت کس نے دی کہ.....'

"بوے بھائی ہیں، بلکہ بوے سے چھوٹے۔" سہیل پہلی بات کائی جواب دیے سکا، دوسری بات كاجواب بھلاكيا بنتا تھا، غانيہ نے ہونك تخق سے جھنچ لئے، پہلا تجربہ بى تكخ اور نا گوارر يا تھا، وہ ایک دم مزید بد گمان مزید بد دل موئی، تائی جان دادواور دیگر افراد کی محبت اہمیت اور توجہ بھی اس سلکتے سبکی کے احساس کوختم نہیں کرسکی تھی، جوان مخض کے الفاظ کے نشتر اسے چھو چکے تھے، پہانے اس کے لباس بے دیے انداز میں خود بھی تنقید کی تھی۔

'' جیٹے کوئی اور ڈرلیس پہن لو۔''اوروہ اتنی سی بات کہہ کر فارغ ہوگئی تھی۔ " پیا میں کسی کی خاطرخود کوئبیں بدل سکتی۔"

اور اب اسے لگ رہا تھا بہ الفاظ اسے نیزے یہ گاڑھ گئے ہیں، اسے کوئی غلط کیے بلکہ جتلا بھی دے ثابت بھی کردے، ایسا آج تلک نہیں ہوا تھا، اسے پہلی بارکسی بات نے ایسے ڈس ہارٹ کیا تھا،اضطراب کسی خنجر کی ماننداندر گڑھ گیا،جبھی نہانے کو گئی تو اکلوتا شلوارسوٹ ہی اٹھا سکی جو پیا نے بی آتے ہوئے اس کے بیک میں خود ملازمہ سے کہد کر رکھوایا تھا۔

(بہتہذیب..... پینڈو کے بینڈو ہی رہتے ہیں، لیعنی جہالت کی حد ہوگئی، ایسی بھی کیا ہے لحاظی کہ منہ یہ رکہہ ڈالا، پیانہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، مولوی کہیں کا) نہانے اور کپڑے ہینے کے دوران وه خود نی کلستی رہی تھی۔

''غانبی!'' کنیز درواز ہ ہے باہر ہی پکارر ہی تھی،اس نے ہیئر برش پیخ دیا۔ "سب جائے پہتمہارا ہی انتظارِ کررہے ہیں۔" وہ اس کی ہم عمرلز کی جیجکے شرمیلے انداز میں اس سے مخاطب تھی، غانبیہ نے بیڈی پائتی ہے دھرا دو پشداٹھا کر کا ندھے پہ ڈال لیا۔ 🎚

"چلو۔"اس کے انداز میں بے دلی تھی، کنیز اس کے ہمراہ ہو تی، دروازے سے باہر قدم ر کھتے ہی بردا سا آنگن سامنے تھا، اس نے اکتاب آمیز نگاہ اطراف میں ڈالی اور جی بھر کے بے

یہاں دلچیں کے قابل کچھ بھی نہیں تھا، بے حد وسیع وعریض کیاصحن، جس میں جا بجا عار پائیاں بچھی تھیں، ہرلمہ بڑھتی تاریکی کو نگلنے کی سغی میں مصروف بلکہ ہلکان سو واٹ کا مریل سا بلب جس پہ ماہ وسال کی گردش نے اپنااثر چھوڑا تھا، جبھی اس کا شیشہ دھند لا چکا تھا کممل طور پہر۔ بیز درروشی غانبہ کی آئھوں کے لئے نا مانوس ہی نہیں چھن اور عجیب می وحشت جگانے کا بھی

ماهنامه حنا 21 دسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



باعث بن رہی تھی ،اسی زردنا کافی روشی میں اسے آنگن میں کھڑے سکھے چین اور بیری کے درخت جن بھوتوں سے مشابہہ لگنے لگے تھے، جن کی ہوا ہے ڈولتی شاخوں کاعکس دیواروں اور فرش پر لرز اں مزید ہے چینی اورخوف کا باعث تھا۔ " چائے کے تا پتری۔" تاؤ جی نے اس کی خاموشی کومحسوس کرتے ہوئے مخاطب کیا، دادی پہلے ہی اے آتے پا کراپے پہلو میں جگہ دے چکی تھیں ،اس کے نم بالوں پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا بہند مند میں غانيه كو بچھ بھى اچھا تہيں لگا، نہ جا ہت نہ جائے يہ اصرار، اس نے يہاں آنے كے بعد بالخصوص درز بدہ نگاہ سے اِس مخصِ کو کھو جاتھا جونظر تہیں آسکا، تائی جان نے خود پیالی اٹھا کر محبت ہے اسے پیش کی ، وہ انکارنہیں کرسکی تو ایک تھونٹ سے زیادہ بھی نہیں کے ایندھن پہ یکنے والی جائے میں موجود دھویں کی مہک اس کے نازک مزاج پہراں گزری تھی۔ '' چائے بھی پندنہیں آسکی آپ کو۔'' سہیل کے سوال پہوہ اچھا خاصا چونگی، یقیناً اس کے چرے کے تاثرات ہی ایسے تھے کہ وہ بالکل درست قیافہ لگا چکا تھا۔ '' بھی'' ہے کیا مراد ہے آپ کی؟''اس کا مزاج تو برہم تھا ہی،سوال ٹیکھا بھی کر گیا، سہیل م منظی مرشانعتی سے بنس رہا تھا۔ '' جمجھدارکوتو اشارہ کافی ہوتا ہے ڈیئرکزن۔''اس کا انداز ہلکا بھلکا تھا، غانیہ ہونٹ جھینیج اسے ''جانے بھی دیں ناں اب پیاری لڑکی ، کسی فرد واحد کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرتے ، ویے اس لباس میں آپ بہت بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔" اس نے ہاتھ سے پندیدگی کا اشارہ دیا تھا، غانیہ کے سیاب چہرے یہ لکاخت سمنی چھاتی چلی گئی۔ "اگرآپ کو بیخش جہی ہے کہ میں لڑکوں سے تعریف کروا کے خوش ہونے والوں میں شامل ہوں تو ..... 'ایس کی بات سہیل کے بلند ہوتے قبیقیے میں دب گئی تو لب باہم جینچی وہ خفا نگاہوں کا ''اتنی بدگمان تو نہ ہوں اب، بھئی ایک بندے کی وجہ سے آپ سب کواس لیبیٹ میں لے لیں گ تو زیادتی ہوئی ہم سب سے، ویسے بھی میں تعریف اپنی بہن کی کررہا ہوں، مجھیں۔ "وواس کا سرتھیک کر کہددیا تھا، غانبہ اب کے واقعی ریلیکس ہوئی تھی، اپنی باتوں میں مگن نتیوں بزرگوں نے المح بجركوتو تف كرتے ہوئے انہيں ديكھامسكرائے اور پھر سے مفروف ہو گئے ''میں اور جائے بنوا تا ہوں کنیز سے کہہ کر۔'' وہ اٹھتا ہوا بولًا ، غانیہ بے اختیار بو کھلا اٹھی۔ ''نہیں ……پلیز نہیں ،اس زحمت میں نہ ڈالیں انہیں۔'' " مہمان یاعث رحمت ہوا کرتے ہیں یہاں ، ہمیشہ کونوٹ کرلیں۔" وہ انگلی اٹھا کر بڑا مدبر چین آپ کے لئے کچھ مختذا لاتا ہوں، ٹھیک ہے۔' وہ اٹھ تو چکا تھا، مسکراتا ہوا بلٹ گیا، مأهام حنا 22 نسمير 2015 See for ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

Click on http://www.paksociety.com بن بالمركبي والمراكبي المركبي المر ''اِووٺ''' مچھر نے اس کے پیریہ کاٹا تھا، وہ بلبلا کر نیچے جھک گئی، اندھیرا چھاتے ہی چھروں کی اجِارِہ داری قائم ہو چکی تھی ، وہ جھی ہاتھ مسلتی بھی تڑپ کر باز وسہلا نے لگی ، پایا پتانہیں ا ہے خاندان کی کون سی مختیاں سلجھانے میں مصروف تنے، وہ بالآخر بے زار ہو کرانہیں ٹوک کئی۔ ''واپس کبِ چلنا ہے پیا؟'' وہ ان کے باس آ کرضدی بچی کی ما نند مجلی ،تو حاضرین نے ''صبح چلیں گے نا بیٹے 'اب ِرات ہو چکی ہے۔'' پیا کے لیجے میں جتنا رسان تھا وہ اس قدر مششدرره گئی، دم بخو دانهیں دیکھنے لگی۔ ''واٹ، مگر جب آ رہے تھے تو آپ نے نہیں بتایا تھا کہ'' وہ روہانسی ہوتی بات ادھوری '' پتری اک رات تے رکوناں ادھر ہارے پاس۔'' تا ؤجی نے پہلے کنیز کو بلا کرمچھر بھگانے والی دوالانے کا کہا پھراسے دلار سے مخاطب کیا، وہ پچھہیں بولی۔ سہیل کی لائی بوتل بھی اس نے اصرار کے باوجود نہیں حجوثی ، نہ کھانا کھایا ، دادی جان سمیت مسجمی میزبان بتفکراور بے چین نظر آنے لگے۔ ''میری دھی رائی روٹی کھا لے پہلے، پھرسو جانا ، میں منیبے سے کہتی ہوں ،اج اپنا کمرہ خِالی کر دے، وہاں مختذی مشین لکی ہے، ویسی ہی جیسی شہروں میں لکی ہوتی ہیں کھروں میں۔' تائی مال کے لیجے میں اطلاع بہم فراہم کرتے تفاخر سااتر آیا، غانیہ کچھنبیں بولی، یہ بات اس کے لئے بھی اطمينان كاباعث تفى كهاس قديم نظرآت صديوں برانے گھر بيں ائير كنڈيشنر جيسى سہولت بھى ميسر آسكتى ہے،سب كے اصرار بداس نے كھانا بھى بس زہر ماركيا تھا۔ ا ہے پھروہی دھویں کا مسئلہ در پیش ہوا تھا، عجیب سے بھی نے اس کاا حاطہ کرلیا تھا۔ " بھے پتا ہے تم نے کھانانہیں کھایا۔" کنیزنے جس بل دودھ کابوے سائز کا گلاس پیش کیا، اس کی نظروں کی خیرت کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی تھی، غانبہ کے لبوں پہتشکرانہ مسکان اتر آئی۔ ''وہ واقعی ممنون ہوئی، درنہ خالی پیٹ تو شاید وہ سونے سے بھی قاصر رہتی۔ ''مینکس '' وہ واقعی مینون ہوئی، سرس سے مدیحہ پڑتی ہوں رہ جاھے نے تو دادی کے " تم دودھ بی لوتو میں تہمیں دیر کے کمرے میں چھوڑ آئی ہوں، جا ہے نے تو دادی کے ساتھ ساری رات جاگ کے گلاں ہا تال کرنی ہیں ،سالوں بعد ملنے پیا تنا تو ان کاحق بنتا ہے۔ " کنیز کی مسکراہٹ بتا رہی تھی مہمانوں کی آمہ ہے کتنی خوشی حاصل ہوئی ہے، غانیہ خاموشی ہے دودھ کے مل طور پیساہ پڑ چی تھی ، کھانے یہنے Section

معا کنیز نے ڈھیر ساری پی اور چینی ایلتے دود ہدیں جھوٹی تو اسے انداز ہ ہوا، کنیز سب کے لئے دودھ پی بنانے میں مصروف ہے، شاید گاؤں کے لوگ رات کو جائے پینے کے عادی تھے۔ ''تم یہاں پھرآؤ گی غانبہ؟'' جلتی ہوئی لکڑی کو چو لہے سے صیح کراس پہ پائی کے چھینے ڈوال کر بچھاتی ہوئی کنیزا میکدم ہے ایسے مخاطب کر گئی تھی ، غانیہ کی ساری توجہ جھٹی ہوئی آگ اور کیلی لکڑی ہے انجھتے دھویں کی جانب تھی ،اس سوال پہ چونک کئی۔ ''بالکل نہیں ،خیرانے کرے کہ میں یہاں دوبارہ آؤں ،آئی مین یہاں رہنا بہت مشکل ہے ، سہولیات کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال لگتا ہے اب تو۔''اس نے خالی گلایس واپس کرتے ہوئے صاف گوئی ہے انکار کرڈِ الاتو ایک کمھے کو نگاہ کنیز کے بجھتے چہرے یہ بھی چلی گئی ، جو ہالکل پھیکا پڑ گیا تھا،اےخفیف ی شرمند کی نے آن لیا۔ " آئی ایم ساری فاردیث ،اگرتمهیں برانگا مگر۔" ''کوئی بات نہیں ، ویسے جتنی پیاری تم خود ہو، تنہارا دل بھی بہت صاف ہے۔'' کنیز نے مسکرا کر گویا اس کی خفت کم کرنا جا ہی تھی ، غانبہ بے ساختہ ہنس دی۔ '' کیا اس کے جواب میں، میں تمہاری تعریف کروں؟'' اس کا انداز خفیف می شرارت کئے بہت شوخ نشم کا تھا، کنیز بے اختیار جھینپ کرسرخ پڑنے لگی۔ " ہر کر جہیں ، بس پھیر سے یہاں آنے کا وعدہ کرلو کافی ہے ، دراصل اماں ابا کے ساتھ ساتھ دادی بھی بہت خوش ہیں مہیں یوں اے درمیان دیکھ کر، ہم سب کی بیشد ید خواہش ہے کہ تم ہارے ساتھ گھلوملو۔'' کنیز کے لیجے میں جوانو کھااصرار تھاا سے سمجھے بغیر وہ اےاس کی محبت ہے تعبير كرني مجموب ي مولق هي-''سفر بھی بہت اسا تھا، پھرا تنا خوفنا ک بھی ،میری ہڑیاں پسلیاں ہل گئی ساری۔'' اس نے منہ بیورا، معاکنیز کے منہ یہ جھتی روشنی کومحسوں کرتی حمرا سائس بھر کے جیسے کسی منطقی نصلے پر جا پہنچی ' بھئی اس کا ایک آسان حل ہے،تم لوگ وہاں شہر آ جاؤ۔'' وہ اپنے تنیئں کویا اسے بہلا رہی تحمی ، کنیز محض رسمی سامسکریا تی۔ '' تھی ہوگئتم ، آؤ تہبیں کمرے تک چھوٹہ آؤں۔'' کنیزنے جائے ڈھکیے دی تھی ، غانیہ نے كاند ہے اچكا دئے، تھك تو وہ واقعى بہت كئ تھى، اٹھتے ہوئے اس نے دو پشہ تھنچ كر كاند ھے يہ درست کیا، برآمہ ہے اتر کر کمرے میں جانے کو محن میں قدم رکھا ہی تھا کہ بیرونی دروازہ دھا کے سے کھول کر جولوگ اندر داخل ہوئے ان میں سب سے آھے دیں گیارہ سال کا شکل ہے ہی برخمیزنظرا نے والا وہ بچہ تھا جس نے غانیے کود کی کر بے اختیار سیٹی بجائی تھی۔ یر سرائے وال در ہار ہا۔ ہے الکی میم لکتی ہے۔ ' وہ اس کے گرد با قاعدہ کھوم کر چیکا تھا، غانیہ مُعتك س كني\_ برتمیز بھی ہے تیری ،سلام کر۔' ایک موٹی کسی قدر بھدی عورت نے بچے کو دھپ سیانی ہنسی ہنتے اصلاح کی ،ساتھ ہی اپنا موٹا سانو لا ہاتھ مصافحے کواس کی جانب بڑھا ماهامه جنا 24 دسمبر 2015 Section . WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

'' یہ بڑا برتمیز ہو گیا ہے، آپ غصہ نہ کرنا۔'' غانیہ کیا کہتی ،محض اسے دیکھ کر رہ گئی، مرد نے غانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، خیریت دریافت کی، کنیز نے ان لوگوں کا تعارف بڑے بھائی صبیب ان کی مسز اور بیٹے ہمایوں کے طوریہ کروایا۔

''سی بھا ہیں ہمارے، منیب ور سے سے بڑے، ہمایوں کے علاوہ ان کی ایک بیٹی اور بھی ۔

ہے۔''کنیز کے تعارف کروانے پہوہ تھنج تان کرمسکرا ہٹ لبوں پہلانے میں کامیاب ہورہی گئی۔

''ہم چاہج سے ملنے آئے ہیں، آؤ ناتم بھی بیٹھو ہمارے ساتھ۔'' کنیز کے اشارے پہوہ جیسے ہی آگے بڑھی، بھرجائی نے ارادہ بھانپ کر ہی بڑے خلوص سے دیوت دی تھی، غانیہ بے ساختہ جزیز ہوئی اور یوں کنیز کود یکھا گویا اس کواس مشقت میں نجات دہندہ بجھتی ہو۔

من الرار الرار الرار الرام کرنا جا ای وال مسقت یک عجات دہمارہ میں ہو۔ ''سفر کی تھکان ہے، غانبہ آ رام کرنا جا ہتی ہے بھر جائی۔'' کنیز کی نرمی سے کی گئی مداخلت بھی مواثن کرنے دور الر

بھرجائی کو خار بن کرچھی جبھی چہرے پہرختگی کے ساتھ تخی وترشی کا تاثر گہرا ہوتا چاا گیا۔

"نتو چپ ای رہ کنیزو! تخیے اتنا تو معلوم ہوگا کہ ہم چا ہے اور اس کی دھی کا س کر ہی ملن واسطے آئے ہیں، ورنہ ادھر ایسی بھی کوئی محبت نیس امنڈی پڑ رہی کہ دوڑیں لگانے کی ضرورت پڑے آ۔ "جاہلانہ انداز کے تیکھے بن سمیت انہوں نے بلاتا مل کنیز کو جھاڑ کر رکھ دیا، کنیز کا رنگ یکا یک کتنا پھیکا پڑ گیا تھا، غانیہ جیران وسٹشدر اور خاکف نظر آنے گئی، اس نے لاتعلق نظر آتے بھا جبیب کی جانب دیکھا، جن پہیوی کے ہاتھوں بہن کے ذکیل ہونے کا ذرہ برابر بھی اثر دکھائی مہیں دیتا تھا، اسے بیسب بے حد آکورڈ لگا، اتن معمولی بات پہائی برتمیزی کی کیا تک بنتی تھی

'' کنیز صحیح کہتی ہے، میں واقعی تھی ہوئی ہوں۔'' وہ نا چاہتے ہوئے بھی تڑخ کر کہا گئی ، بھر جائی جو کنیز کی مزید خاطر داری کا ارادہ باندھے ہوئے تھیں ،اچھا خاصا چو تک کراس کی سمت متوجہ ہوئیں تو آنکھوں میں تخیر ہی تخیر نظر آتا تھا، معاً انہوں نے خود کوسنجالا اور چاپلوسانہ انداز میں قدر بے مسکرا نیں۔

''اجھا اچھا۔۔۔۔۔کوئی بات نہیں ہتم سوجاؤ، پر سے ہمارے کھر ضرور پھیرا مارنا ،تیرے وؤ ہے پرا
کا گھر ہے ، اپنا ہی سمجھو۔''اس کا گال سہلا کر کہتی ہوئیں وہ اپنا سابقہ تاثر مینانے میں کوشاں تھیں ،
عانبہ کچھنیں بولی ، وہ بر تہذیب تھی نہ ہی اس قدر بدا خلاق ،اس وقت جو بھی تنی یا تا گواری اس کے
اندر انزی تھی وہ کنیز کے ساتھ بھر جائی کے اہانت آمیز سلوک کا ہی ردعمل تھا ،اس کا یہ مطلب بھی
نہیں لیا جا سکتا تھا کہ محض چند گھنٹوں میں ہی اسے کنیز سے جذباتی یا دلی وابستگی ہوگئی البت
بھر جائی کا متکبرانہ انداز ضرور سہہ نہیں پائی ، کنیز کا ہاتھ پکڑ کرقدم بڑھاتے اس نے بلید کر بھی نہیں
مکہ ا

دیں۔ ''ارے .....ارے ہیں کو ..... کہی ہے ویر کا کمرا۔'' قطار میں ہے کمروں میں سے ایک کی اسے دوکا کی ہے۔ ایک کے آگے پہنچ کر کنیز کے قدم رکے وہ البتہ ضرور آگے بڑھ گئی میں ، تب کنیز نے ہی اسے روکا تھا، غانیہ نے بلٹ کر پیچھے دیکھا، پچی لکڑی کا براؤن دروازہ نیم واتھا، جس کا رنگ موسم کی شدتوں ا

سادات حدا 25 دستر 2015

کا مقابلہ کرتا جگہ جگہ ہے اکھ اہوا اڑا ہوا تھا، اس کے باوجوداس کی حالت یہاں نے دیگر کمروں کی نبیت قدر ہے بہتر تھی، کو شل کے لئے بھی کنیزاسے یہیں لا چکی تھی، وہ امیدر کھ علی تھی کمرے کی حالت اس کی شاہانہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق نہ سہی مگر گزارا بہر حال ہوسکتا تھا، نیم وا درواز سے پہنوبصورت پرنٹ کے گرے پردے سے روشنی چھن کر باہر آتی تھی، پروہ اندر چلنے وا درواز سے پہنوبصورت پرنٹ کے گرے بردے سے روشنی چھن کر باہر آتی تھی، پروہ اندر چلنے والے بچھے کی ہوا کے دوش پہ دھیرے دھیر الرزتا جا رہا تھا، کنیز نے آگے ہو کر درواز سے پہنے آگے ہو کر درواز سے پہنے سے دستک دی۔

''وریمیں آجاؤں؟''جواب میں مردانہ بھاری آواز کامحض ہنکارا بھرا گیا، کنیز نے دروازہ دھیل کر پورا واکر دیا، اب اندرونی منظر کی راہ میں پردے کی دیوارتھی، جو ہولے ہولے لہراتی آگے پیچھے جاتی تو اندر کامنظر ذرا سا وا ہو جاتا کنیز نے اس زم دیوار کو ہاتھ سے ہٹا کر پرے کرتے ہوئے اندرقدم رکھ دیا، غانہ بچکیا ہے آمیز کریز سمیت وہیں چوکھٹ پہکھڑی رہ گئی، نرم دیوارلہراتی ایک مرتبہ پھر درمیان میں حائل ہوگئی۔

''نتم یہاں آگر اپنی معزز مہمان کو لائی تھیں تو انہیں یہ بھی بتایا ہوتا کہ سی غیر مرد کے ذاتی استعال کے کمرے کواثن بے تکلفی ہے استعال نہیں کرتے ، اگر کر بھی لیا ہے تو تم از کم آٹار مثا دینے چاہیے ، اتنی تمیز تو کسی بھی باشعور انسان کو ہونی چاہیے۔''

وہ جیسے کنیز کا ہی منتظر تھا، اس کی شکل دیکھتے ہی برس پڑا، جہاں کنیز بو کھلائی باہر کھڑی غانیہ کی پیشانی الگ تب ایکی، مخاطب کا سر دسنجیدہ لہجہ رہائت آمیز انداز اس پر تفخیک و تو ہین کے لا تعداد نئے باب واکر گیا، وہ جہاں جیسے تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، خلطی تو اس کی واقعی تھی، عادت کے مطابق اس نے باتھ لیننے کے بعد واش روم سے اپنے کپڑے نہیں اٹھائے تھے، اس کا اشامکش سا ہیگ جس میں اس کے مزید کپڑے اور دیگر سامان تھا وہ بھی وہ کھلا ہوا ہی بستر پہ چھوڑ گئی تھی، یہ سویے بنا کہ یہاں نہ تو ما ماتھیں نہ اس کی ملازمہ کو جواس کے لباس کے انتخاب سے لے کر باتھ لینے نے بعد تیل کا جمعیر آمیشتی، کتنی خراب عادت تھی اس کی جے ممانازک مزاجی گردائتیں اور نرمی سے ٹوکا کرتی تھیں آج اس کی شدید ہی کا باعث بن چی تھی۔

''م ..... میں ابھی اٹھا لیتی ہوں ویر ۔'' کنیز بو کھلائی جا رہی تھی اور شاید عجلت میں کپڑے مربھی رہی تھی

'' نظاہر ہے تم ہی سمیٹوگ۔'' وہ تنگ کر کڑواہٹ سے کہتا اٹھا اور اپنے سامنے کھلی ہوئی نائل زور سے بند کر دی۔

''وہ…..وہ یہاں غانبہ کوسونے کو بولا ہے امال نے۔''اسے باہر جاتے پاکر کنیز نے خائف ہوتے پچنسی پچنسی آواز میں کہا،منیب کو جیسے دھچکا لگا تھا،وہ بیکدم رک کر جھٹکے سے مڑااور اسے بے دریغ محورا۔

درق حور۔ ''دماغ ٹھیک ہےتمہارا؟'' وہ جیسےخود پہضبط کھوکر دھاڑا۔ ''میں ایک مرد ہو کے پہندنہیں کرتا کہ میرے بستر پہکوئی انجان خاتون شب بسری کریں، وہ محتر مہ آنہیں اس بات کا خیال نہیں ہے اور ہاں سے بستر کی چا در تبدیل کر دینا، انجھن ہو رہی ہے

ماهناسه حنا 26 نسسبر 2015



مجھے۔'' بے لیک تنفر بھرے انداز میں کہتاوہ اگلے کمچے دروازے سے باہر تھااور بنائے کی ز دیے آئی ہوئی سب پچھٹنی غاینیہ کا سکتہ اسے روبرویا کے ہی اک چھنا کے سے ٹوٹا ، وہ اگر بروفت سرغت ے پیچھے نہ ہٹ جاتی تو یقینا وہ اپنے دھیان میں اس سے نکرا جاتا ، ایک کمحے کوتو میب بھی اس صور تخال سے ساکن سارہ کیا، اس کے کہاں گمان میں تھا کہ وہ یہاں باہر کھڑی ہوگی ، اس کے چہرے سے بھاپنکل رہی تھی اور رنگ بالکل سرخ تھا مجھن اک نظر کا تصادم تھا، اگلے کہے وہ بلٹ کر تیزی ہے وہاں سے بھاگ گئی،منیب پھربھی اپنی جگہ یہ کھڑار ہا،اس کی آٹکھوں سے بہنے کو تیار آنسو وقتی سہی مگر ندامت کا باعث ضرور بن گیا ، مگر بیلحاتی احساس ہی تھا، ایکے کہے وہ پھر اسی حد تک سفاک ہو چکا تھا، مستعل ہو چکا تھا۔

"اگریهموصوفه اتن ہی مہل پیند اور عیش و آرام کی عادی تھیں تو یہاں آنے کی کیا ضرورت

تھی۔'' وہ سر جھٹکتا ہوا با ہر چلا گیا۔

غانیہ واکیں ای جگہ آ کے تھم گئی جہاں کچھ در تیل وہ کنیز کے ساتھ موجود تھی ، برآ مدہ لمبا اور سنسان تھا، آخری سرے پہ ایک جاریائی بھی موجودتھی، جس پہ بستر ڈھیر تھے، شاید بیاتن سی جگہ اسٹور کا کام دین تھی، وہ بے دم سی این جاریائی پہ ڈھے گئی، اس کی ساعتوں میں ابھی تک اس مخص کی سرد پھنکاروں کی دھیک اتر رہی تھی ، بغیر وجہ کے اس طرح معتوب و ذکیل ہونے کا تو اس کے یا س تصور تک مہیں تھا، جھی شدیدا حتیاج اس کے اندر کھیل چکا تھا، وہ اتنی مصطرب اور وحشت ز دہ تھی کے جب تک کنپراسے ڈھونڈ تی وہاں تک پیچی ،شدیدغیض اوراضطراب کی کیفیت میں وہ اپنے ہونٹ کچل کچل کرزمی کر چی تھی بخض اک نظر میں کنیز اس کے اندر کی کیفیت جان کر بے تحاشا بے چینی محسوس کرنی اس کے پاس آجیمی

'' وہر کے رویتے کی میں معافی مانگتی ہوں غانبیہ وہ دل کا برانہیں ہے، بس جب بھی بھار جب بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے خود بھی پتانہیں چلتا اس نے کس سے کیا کہا؟''

کچھ دیر تک بے قرار نظروں ہے اسے دیکھتے رہنے اور ہاتھ مسلنے کے ممل سے گزرنے کے بعد وہ ہالآخر ہمت جمع کر کیے بول پڑی، غانبہ کوشد بداختلاف ہوا تھا، جیسے اس بیان ہے،جبھی حلق میں بے تحاشا کڑواہٹ کھل گئی، اس نے بولنے سے قبل مگلے میں اتری تمی کواندرا تارا پھر تنک کر

بولی تھی۔ ''جنہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کنیز ، ہرانسان اپنے ظرف اور نیچر کے مطابق '' جہے تہارا بھائی ہرگز ہی کسی کے ساتھ برتاؤ کیا کرتا ہے، بیٹک تم برا مناؤ مگر میں کہنا جا ہوں گی کہ جھے تہارا بھائی ہر گز نارل شخصیت نہیں لگا، بغیر وجہ کے کسی تواہیخ کسی نقصان یا انتقام کا نشانہ بنایا اور ایذا دیناسکی بن کی علامت ہی سمجھا جائے گا، بہر حال تم مینشن فری رہو، رویوں کی پر کھ بچھے بھی ہے، جو پچھے ہوا اس میں تمہارا تصور نہیں میں جانتی ہوں اور پلیز کمرے سے میرا بیک ضرورا بھی لا دو۔'' اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایسے آنکھوں یہ بازو دھرلیا کو یا اب مزید ہات نہیں کرے کی ، کنیز جواب تک بے

رے ..... یہاں کیوں .....تم اندر چلو ناں، میں تمہیں پکھا چلا دیتی ہوں۔'' کنیز پو کھلا کر

مرد ما حدا 27 - سبر 2015

'' میں ٹھیک ہوں ،تم جاؤ۔'' اب کے اس کا لہجہ اس کی آ داز میں رکھائی تھی ، اس کا گاہ ہر گزرتے لیمے کے ساتھ آنسوؤں سے بھرتا جا رہا تھا، کنیز مضمحل می بلیٹ گئی ، پچھہ دہرِ بعد لوثی تو باز ؤوں کے صلقے میں صاف سخرابستر تھا۔

公公公

انہوں نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور دعا کو ہاتھ بلند کر دیئے، دل بھاری تھا،غم سے پھٹنے کو تیار۔۔۔۔۔ آنکی ان کی ہردعا کا مرکز ان کا تیار۔۔۔۔۔ آنکی ان کی ہردعا کا مرکز ان کا راج دلا را ان کا بھائی ہی تھبر رہا تھا، معا راہداری کے آخری سرے پہونے والی آہٹ جس پہان کے کان ہمہ وقت لگے رہے تھے آئیں چوٹکا گئے، منہ پہ عجلت میں ہاتھ پھیرتے وہ جائے نماز تہہ کے بغیراتھی تھیں اور لیک کر دروازے تک آئیں۔

ے میں اور الماس میں دراز قامت ان کا بے حد وجیہہ و تکیل بھائی کی محض ایک جھلک ہی ریست سے میں میں دراز قامت ان کا بے حد وجیہہ و تکیل بھائی کی محض ایک جھلک ہی

نظرات کی، وہ تڑپ کر پیچھے لیکی تھیں۔

اس کے دل سے بھی لیٹی ہونی تھی۔

ر من المراب المحرون المراب المراب المراب المراب المراب المرب المر

ہے سراٹھایا تو چہرہ آنسود ک سے تر تھا۔

READN

Section

ماهدامه حدا 28 شمير 2015

"تحريم بي بي بين-" ملازمه کے جواب پهوه ليدم اٹھ سين، تيز تيز آئیں، جہاں ریبور کریڈل کے ساتھ الٹار کھا ہوا تھا۔ '' وعليكم السلام آيا! بھائى جان كا بتا ئيں مجھے پیخت پریشانی ہورہی ہے ان کی طرف ہے۔'' تحریم چھو منتے ہی ہو گی تھیں ،انداز میں فکرمندی بھی تھی اضطرا ہے بھی۔ '' کیا بتا وَں بہن؟ ہنورزِ ہےصورتحال ''ان کی گلو گیرآ واز مزید بھرا گئی۔ " كيا مطلب؟" تحريم معلين-''بھانی کہاں ہیں؟ "چلی گئی۔' وہ " بيج؟" تحريم كى آواز كچنس ى گئى، انہوں نے سرد آ ہ بحرى -" نے گئی ساتھ ہی ڈائن۔ " وہ مزیدخود پہ ضبط نہ کر علیں اور بے ساختہ چھیھک کررو پڑیں ، دوسری جانب تحریم پہ جیسے م و غصے کے پہاڑٹوٹ پڑے، بولنے کے قابل بھی پندرہی۔ ' بھائی جان کیا کررہے تھے؟ بچوں کو کیسے جانے دیا؟'' تحریم بچری گئی تھی اس اطلاع ہے۔ '' بیٹا ماں کے بغیر نہیں رہتا تم چانتی ہو، اتنا مجھدار تو ہے، دوسرا بچہ کیا وہ پیجارا اس منحوس کا پیٹ بھاڑ کر نکال لیتا۔'' وہ کلس کر بولی تھیں ،تحریم یوں خاموش تھیں جیسے کچھ کہنے کو باقی ندر ہا ہو۔ ''اب کیا ہوگا آیا ، حارا ایک ہی بھائی ہے، یہی بچے حارا کل اٹا شہتے ، ہرصورت بچے واپس لائيں، ماري ك إوه- "تح يم ضبط كنواكررو برس ان كے آنسوتو بدرستور بهدرے تھے۔ " آج تین دنوں کے بعد نکلا ہے مون کمرے سے، نہ کچھ کھایا نہ پیا گھر سے چلا گیا، اللہ جانے کیا اراد ہے تھے۔'ان کے اندر کامہم ان کی آواز سے عیاں تھا۔ "ضدى تو اسے بيں لاله، ہزارلؤكيال تھيں جوآس مند تھيں، مگر شادى اپني مرضى ہے كى، انجام دیکی لیا؟ الیی عورتیں گھرنہیں بسایا کرتیں۔''تحریم بیک وفت عم و غصے کا شکار تھی۔ ''اجھا چھوڑو،اللہ ہے دعا کر دبہتری کی ، میں کب تک اپنا گھریار چھوڑ ہے یہاں بیٹھی رہوں گی،مون کوئی حتمی فیصلہ کرے تو میں بھی واپس سدھاروں ان کا روز نون آتا ہے۔' انہوں نے شوہر کا حوالہ دے کر بات سمیٹی جحریم محض سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ الکی صبح اس کی آنکھ کھر میں کو نجتے مختلف شور اور آ دانز دن سے کھلی ، ساری رات مجھروں کی یلغار اور گرمی کی شدت کے باعث وہ بہت ہے چین رہی تھی ، ایک کمیے کو بھی مجال ہے آ نکھ تھی ہو،

عادی تھی، یہاں ہے آرام رہی تھی تو ہجھ ایسا تجیب بھی نہیں تھا، اس نے سلمندی سے کروٹ بدل کر آئیسی تھا، اس نے سلمندی سے کروٹ بدل کر آئیسی کھولیں تو گاؤں کے مخصوص ماحول کی تھری ستھری خوش کوار مسج اپنی تمام تر تازگ کے ساتھ مسکرار ہی تھی، بیری کے در خت سے چھوڑے سے سے اس بل ایک گلبری منہ میں روٹی کا کلڑا د ہائے بھاکتی د بوار بار غائب ہوگئی۔

Section

مبر 2015 ماهنامه حنا

'' کنیز بیٹے غانبہ کو جگا دیا ہوتا۔' اس نے صحن سے پیا کی آواز سی ، مگر خفکی اتنی شدید تھی کہ گردن موژ کراس جانب تہیں دیکھا۔

اس کے خیال میں کل شام سے رات تک جنتی بھی اس کی ذلت ہوئی اس میں سارا ہاتھ ہی پیا کا تھا، انہیں ہی شوق تھاا ہے اپنے رشتوں سے ملانے کا، نہوہ رات رکتے نہوہ کم ظرف انسان اتنی معمولی بات بیا ہے دوکوڑی کا کر کے رکھتا، اس نے لیٹے لیٹے یونمی نگاہ کا زاویہ بدل کر بیری کے درخت کی شاخوں کو کھو جا،جنِ سے چھنتی سورج کی شفاف روشنی بہت بھلی معلوم ہورہی تھی ، پر اب رات دیکنے والے جگنوؤں کا کہیں نشان تک نہیں تھا، منڈ پریہ بیٹھا کوا اپنی کریہیہ آواز سے فضا کے خاموش سینے پیسلوٹیں ڈالنے لگا،اس نے بوجھل سانس کھینجا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہانے سلیوز سے جھا نکتے اپنے بازؤں پہ نگاہ کی ،سفیدمخلیں بےحد شفاف وگذاز مرمریں کلائیوں پہ جگہ جگہ تجھرے کائے کے سرخ نشان فمایاں تھے جنہیں سہلاتے اس کے چربے یہ کدورت اور بے بسی پھیل کئ، کچر کی گرفت سے آزاد شانوں یہ بلھرے بالوں کوخفیف سے جھکے سے پیچھے گراتے اس نے کس احساس کے تحت ہے اختیاری کی کیفیت میں پلیس اٹھائی تھیں، گر دل تکنی وتنفر ہے بھر گیا، نے ہوئے نقوش اور سکتی آتھوں میں نا گواریت کا مجرا تاثر لئے وہ اپنے کمرے کی دہلیز پہ کھڑا اس کی سمت ہی متوجہ تھا، بلکہ با قاعدہ محور رہا تھا، انداز کی حقارت اتنے فاصلے سے بھی محسوس کی جانے والی تھی، غانبہ سے نگاہ چار ہوتے ہی اس نے بے حد تنفر سے نگاہ کا زاویہ بدلا اور جھکے سے پلٹ کر و ہاں سے چلا گیا، غانیہ کو ایک بار پھر شدید دھیکا لگا تھا جیسے، وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی ،اس درجہ کدورت کی وجہ کا سرا ڈھونڈ تی ہوئی جو ظاہر ہے ملنے سے رہا تھا جھی بھنجھلا گئی۔

( لگتا ہے پاگل ہے، جاہل انسان، کیوں پیچھے پڑ گیا ہے میرے، بس چلے تو شاید زبان کے

نشتر وں اور نظر کے تیروں سے مارڈ الے ) کنیزائے جا گئے یا کراس کے پاس آ کرخفیف سیامسکرائی مجن کے کونے میں موجود واش

روم میں جانے اسے بہت الجھن بہت خفت محسوں ہوئی تھی، باہر آئی تو کنیز ہاتھ میں صاف سقرا تولیہ اور صابن لئے اس کی منتظر تھی ،اسے دیکھ کر ہنڈ پہیے کی طرف اشارہ کیا۔

'' وہاں آ جاؤ منہ ہاتھ دھلوا دوں '' اس کے انداز میں جو پذیرائی ومحبت تھی وہ اب غانبیہ کو كزشته رات كااز المحسوس موتى بوجه لكنے كلى۔

"ر بنے دو، میں خود کرلوں گی۔ "غانیہ نے صابن اس کے ہاتھ سے لیتے نلکے کی متھی سے كنيركا باته مثانا جإباءتو كنيرزي ميمسرادي-

الم سے ہیں جلے گا۔"

'' کیوں نہیں چکے گا؟'' غانیہ نے صاف صاف برا منایا اور زبردی اس کا ہاتھ ہٹا کر نلکے کی متھی کو پکڑ کر زور زور سے اوپر نیچے کیا، پائپ کے منہ سے پائی کی دھار دوجھنکے کھا کر چھوٹے ہے پختہ فرش پہ گری جس کے اطراف پڑھی اینٹ کی حد بندی کرکے اسے کھرے کی شکل دے دی گئی

رتلک اڑے، غانیے نے جیےاس پہ جتلاتی نگاہ ڈالی، کویا اپنے کارنامے پرداد جاہی، त्रमधीना

ماهنامه حنا 30 السمبر 2015

جوابا کنیز ہے ساختہ ہنس دی تھی ، یوٹنگی مبنتے ہوئے وضاحت ہو لی تھی۔ ''لکین تم اسے چلانے اور منہ دھونے کا کام اک ساتھ مہیں کرسکتیں۔'' وہ کو یا اس کی تا تجر بہ کاری په محظوظ ہور ہی تھی جو غانبہ کو بالکل اچھانہیں لگ سکا۔ 'ڏکيوںنہيں کرسکتي آخر؟ تم جاؤِ خود ہی کروں گی ميں۔'' وہ خفيف سی جھلا ہٹ سميت خود سری سے بولی، اس سے جل کہ کنیز کچھ کہتی تب سے بیا ہے کار بحث سنتا ہوا منیب برہم و درشت انداز میں مداخلت کے بغیر ندرہ سکا۔ " وجمهي خدمت خلق ك اس شوق سے في الحال ہاتھ ضرور تھینج لينا جا ہے كنيز فاطمہ! وہ بھى اس صورت میں جبکہ سامنے والا نہ صرف بد مزاج بلکہ کسی کا احسان بھی تبول کرنے پہ آمادہ نہ ہو۔'' سرد سنجیدہ لہجہ تر چھا کاٹ دارا نداز اہانت ویفنحیک تو جیسے لازم وملزوم تضاس کے کہتے میں پھندنے ٹا نکنے کے لئے، غانبہ کی پشت اس جانب تھی جبھی وہ اسے دلیکھنے سے قاصر رہی تھی،مگر ایک بار پھر بغیر تسی قصور یاعلظی کے ہونے والاحملہ اسے ضرورشل کر کے رکھ گیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی تو نگاہ اس کے سرد چیرے سے جا ملی، جہاں تاثر اِت میں امنڈ نے والی حقارت کے سوا اور کوئی جذبہ ہیں تھا ، اس نے مجھ بولنا جا ہا ، مگر عمر و غصے ربح کی شدید کیفیت کا ایساشد بداثر تھا کہ زبان جیسے گنگ محسویں ہوئی ، کنیز البتہ بہت تھبرا گئی ہی۔ نی الفور پلٹی تو چہرے پر ہے بھی رقم تھی ، یوں جیسے جانا نہ چاہتی ہوگراس شخص کے سامنے انکار کی تا ب بھی نہ ہو،اس کی نگاہ غانیہ سے ملی تو آنکھوں میں خفت کے ساتھ معذرت اور نمی بھی صاف محسوس کی حاسکتی تھی۔ '' مجھے کتنی دیر ہورہی ہے، اندازہ ہے حمہیں؟'' وہ کنیزیہ برسا تھا، کنیزینے اک نظرا ہے دیکھا،اس نگاہ میں شکوہ رنج خفکی کیا مجھ نہ تھا، مان رکھنے والے آگر مان تو ڑنے لگیس تو انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے، وہ جانتی تھی ایسا وہ کب کرتا ہے، وہ اس بےخفانہیں تھی، شاید ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ " آپ کی رونی پاکے رکھی ہے میں نے۔"وہ محض منمنائی۔ ''صرف یکانے سے کیا ہوتا ہے، نکال کر دو گی تو کھاؤں گاناں۔'' وہ پھر بلاوجہ بھڑ کا ، کنیزاب کے پچھنیں بولی،اس کی رونی جو بھی ہے تر ہتر تھی چنگیر میں رکھی، کثوری دہی سے لبریز کی ساتھ میں اجار نکال دیا ،سلور کا بیزا گلاس جاتی سے کسی کا بھرااور ناشتہ اس کے سامنے پیش کر دیا ،اب وہ جائے گرم کرنے کور کھ چکی تھی ،ساتھ البے ہوئے انڈے چھیل رہی تھی۔ دحمہیں میں نے وہ کاٹھ کباڑ کمرے سے لیے جانے کوکہا تھا،ابھی تک وہیں دھرا ہے۔'' وہ شریں ناشتہ کرتا بھی زہرہی اگل رہا تھا، کنیز چونک ہی گئی۔ " كون سا كاٹھ كباڑ؟" جواب ميں منيب نے پچھ كہنے كے بجائے محض اسے كھورا۔ "وه ..... غانبه كاسامان -" وه تحكميائي ،منيب نے بى كے ساتھ غصے كا بھى كھونث بھرا۔ "وہ بیک میں ڈال تو دیا تھا میں نے۔" کنیز کے جواب پہاس نے گلاس کے دیا۔ "اور وہ بیک ابھی تک وہیں پڑا ہے،خدمتوں سے فرصت ملے تو اور بھی کہیں جمائلو۔" وہ بدمز کی و بداخلاتی کی انتہا یہ تھا۔ ماهنامه حنا 31 Madillon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

''چائے تو پی لو دیر۔''اسے اٹھتے یا کر کنیز بو کھلائی۔ ''پورے دی منٹ برباد کرائے تم نے ، اب وقت بالکل نہیں ہے میر بے باس۔' وہ اس ناراضگی ہے کہتا باہر نکل گیا ، غانیہ خاصی تا خیر ہے خود کوسنجال کر اس قابل ہو تکی تھی کہ کنیز کو دیا چیلئے قبول کر سکے ، مگر اس کام میں وہ جتنا تنگ ہوئی پھر ہی جان سکی تھی کنیز نے پچھے غلط بھی نہ کہا تھا ، صابن گئے ہاتھوں سے نلکا چلانا کم از کم اس کے لئے اک دشوار مرحلہ ضرور تھا ، جب کر بھی گئی تو پانی تک جب رسائی حاصل کرتی وہ اسے اپنی پہنچ میں آنے کی اجازت دیتے بغیر کھرے کی پختہ زمین یہ کر کرائی حیثیت کھو بیٹھتا اور غانہ محض جھنجھلاتی رہ جاتی۔

زمین بہ گرکرانی حیثیت کھوبیٹھ آاور غانہ کھن جھنجھ آتی رہ جاتی۔

''جینج قبول کرنا آسان گراسے اجبوکرنا اس قدر دشوار ہوا کرتا ہے بی بی، گرآپ غالبًا جوش میں حواس کورخصت کرنے کے قائل ہیں۔' جھلائے ہوئے انداز میں پاؤں پینخے اس نے زہر میں بجھی یہ ملائتی آ وازئی اور اس زاویے پہ جامد ہوکررہ گئی، معالج کے رک عالم میں نا چاہتے ہوئے بھی بجھی یہ ملائتی آ وازئی اور اس زاویے پہ جامد ہوکررہ گئی، معالج کر دکش اور جھاجانے والے روپ بلیٹ کر دیکھا، مک سک سے درست تاؤی کی کا یہ سبوت اک نے گر دکش اور جھاجانے والے روپ میں روبرو تھا، گر بات کرنے کے طریقے سے دیکھنے کا انداز تک وہی برخم سفاک اور جارح تھا، میں روبرو تھا، گر بات کرنے کے طریقے سے دیکھنے کا انداز تک وہی برخم سفاک اور جارح تھا، عاند نے اندر اثم تا طیش دبالیا، وہ لب بستہ کھڑی رہی تھی، اپنی ضد یا بھرم کو قائم رکھنے والی اس کوشش نے اس یہ مزاج عصلے آ دمی کو پھر سے کوشش نے اسے خاصے بے ڈھٹکے انداز میں بھگو ڈالا تھا، جبی اس ید مزاج عضیلے آ دمی کو پھر سے کوشش نے اسے خاصے بے ڈھٹکے انداز میں بھگو ڈالا تھا، جبی اس ید مزاج عضیلے آ دمی کو پھر سے کوشش نے اسے خاصے بے ڈھٹکے انداز میں بھگو ڈالا تھا، جبی اس ید مزاج عضیلے آ دمی کو پھر سے خصلے آبی ہوں کر رہا تھا، وہ بے وہ کا تھا، غانہ یا تھری اس کے ساتھ کر رہا تھا؛

\*\*

رات تاریک اور سردتھی ،اتنی سرد کہ آتش دان میں دہکتی آگ اور وجود پہ لپٹا دبیز کمبل بھی اس سرد بن کوختم کرنے ہے قاصر تھا،اس نے کروٹ پھر بدلی اور منہ تکیے میں دے لیا۔ سرد بن کوختم کرنے ہے قاصر تھا، اس نے کروٹ پھر بدلی اور منہ تکیے میں دے لیا۔

نیندا کمھوں سے کوسوں دورتھی، بس کچھ آ ہٹیں تھیں، کچھ آ وازیں تھیں اور تچھ سر کوشیاں بھی، پیار بھری سر کوشیاں، وہ اتنی بے قراری محسوں کررہی تھی کہ اٹھ کر بستر چھوڑ دیا، اس کا شب خوالی کا لبادہ سرسرایا اور رہیتی پنڈلیوں تک ڈھلک گیا، لیے تھٹیرے سنہرے بال نازک پشت پہ آ بشاروں کی مانند کرے تھے، کھڑکی کے نزدیک آ کراس نے پردہ سرکایا، گلاس ونڈو باہر پھیلے دھند لے غبار سے دھند لایا جار ہاتھا۔

''کس قدر تاریک رات ہے۔'' اس کا دل بھرایا ، اس نے سراٹھا کر آسان سے کوئی تارہ محوجنا جاہا، آسان پہ جا ندنہیں تھا۔

'''زندہ رہے تھی گئے گئے جاند کتنا ضروری ہے، چاند نہ ہوتو۔'' اس نے سریخ بستہ گلاس ونڈ و سے ٹیک دیا ،اک آنسو ٹیکا اور دور تلک پھیل گیا۔

ے بیں نے خودتمہیں نوچ کر پھینک دیو؟ میں نے خودتمہیں نوچ کر پھینکا ، میں نے خود.....'اس کی سسکیاں بوھی تھیں ، وہ بے ساختہ رودی۔

ے تود.... ان کی تسلیاں ہو کی ہیں، وہ ہے ساختہ رودی۔ ''میں نے خود کوخود اند میروں کے حوالے کیا، بیرجانے بغیر کہ چاند کے بغیر گزارہ ممکن نہیں۔'' ووایہ شدتوں سے رور ہی تھی، اسے گنوا کر اس نے اب تک ایک ہی کام ڈھنگ سے کیا تھا،

ماهنامه حنا 32 دسمبر 2015

مشق كمائى وچ دين ايمان دهيان يره هال ميس كيرى زبان وچول بوثیا بار دی و کم صورت تعيالي سورتان تبحل قرآن وچوں وه انهی اشعار کی زند هٔ نسیرتھی ، وہ واقعی عمّا ب ز دہ تھی۔ 公公公 کل شب کلی میں میں نے موت کو دیکھا وه بالكل إس زندگی جیسی تقی جیسی زندگی میں حمہارے بغیر جی رہا ہوں اس کے کمرے میں بے حداند هیرا تھا، قبر جیسا اندھیرا، تمبیمر، ہولناک، جہازی سائز بیڈیروہ بالکل ساکن کیٹی تھی، مگر اس کے دل و د ماغ میں ویسا ہی اضطراب تھا جیسا گاؤں میں گزاری اس شب اس کے اندرسرسرا تار ہاتھا، حالا تکہ بیاس کے تمام تر جدید سہولیات سے مزین لکوری بیڈروم تھا، جس میں اے می کی کولنگ سے لے کر فضا میں پھیلا ائیر فریشز تک سب پچھاس کی پہند اور ذوق کے عین مطابق تھا، مگر سکون پھر بھی وہیں رہ گیا تھا، وہیں ای پسماندہ گاؤں کے بے حد بہماندہ ہے گھر ہیں، کتنے دن ہو گئے تنے اسے گاؤں ہے لوئے۔ کتنے ہی دن ہو گئے تھے،اس جانِ لیوا وحشت میں مبتلا کر دینے والے انکشاف کو سہتے ، جسے وہ خود بھی قبول کرنے میں متابل رہی تھی ، مگر کب تک؟ اس نے جانا تھاوہ اس مخص کی بدمزاجی سے لے کر ہرطنزیہ جملے کواگر وہاں خاموشی سے سہہ آئی تھی تو اس کے بیجھے بھی اس مذیبے کا آغاز کارفر ما تھا۔ اے اعتبار نہ آتا تھا وہ اس محض سے محبت كربينى ہے، جواس سے الله واسطے كاكوئى بير باندھ چکا ہے، جس کی بد مزاجی سے غرور و تکبر تک کا ہرا حساس اس کے لئے وقف تھا، کیوں؟ یہ کیوں ایسا جال تھا جس میں وہ اس کھوج میں پھنس کی تھی، جس سے نکل نہیں یا رہی تھی کہ ا تناہی سوجا تھا اس نے اسے کہ بس اس کوسو چنے کے قابل رہ گئی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس مخص میں محبت کے قابل کچھ نہیں تھا، وہ تو تھاہی ایسا کہ اسے دیکھا جائے ادر محبت ہو جائے ، بیاس کا رعب حسن ہی تو تھا کہ وہ ہر باراس سے سامنے اپنی زبان کو گنگ ہوتا READING ماهنامه حنا 33 دسمبر 2015 Recifon.

محسوس کرنے لگتی تھی ، عجیب یہ ہوتا کہ اسے دیکھا جائے اور پھر بھی محبت نہ ہو، یہی ممکن نہ تھا ، حالانکہ اس شخص کے کسی رویتے میں بھی ایسی گنجائش نہ گلتی تھی کہ کس ایسے احتقانہ جذبات کی آبیاری کا امکان پیدا ہوتا ، لیکن یہ بھی تھے ہے کہ محبت ہی وہ سرکش و بے لگام جذبہ ہے جواختیار سے ہمیشہ باہر رہا ہے اور ہمیشہ وہیں نمو پاتا ہے جہاں سے بدلے کی گنجائش نہ لگتی ہو، وہ اس تھی کی حد تک سفاک حقیقت کو پاگئی ، تو ہارگئی ، یہ سوچ اسے رلانے کو کافی تھی آیا وہ اس شخص کے کس انداز پہ خود کو لٹا آئی۔

ایک اور بھی تکایف دہ پہلوتھا کہ اس سفر پر خار کا انجام کیا ہونا تھا، اذبت انگیز بات بیتھی کہ وہ بہر حال اس محض کے آگے بہا ہوگئ تھی جس کے دل میں محبت تو دور کی بات وہ اسے عزت کی نگاہ سے بھی نہیں و یکھنا، بلاشبہ محبت ازل سے مشکل راستوں کو ہمسفر کرتی آئی ہے مگر اس کے نصیب میں شاید بچھاضا فی کھانیاں تھیں، صرف اس محفل راستوں کو ہمسفر کرتی آئی ہے مگر اس کے نصیب میں شاید بچھاضا فی کھانیاں تھے، اس کی قسمت کہ اس کے اپنے گھر میں بھی اس کے خلاف اک محاد کھل جانا تھا، لیکن ان گزرنے والے دنوں نے اسے اس کی شدت نے بیضرور جتلا دیا تھا کہ اسے ہرصورت بیکھانیاں طے کرفی ہیں، ہر رکاوٹ کو عبور کرنا ہے اور ہر مشکل کو سہہ جانا ہے، بچھ بھی ہو جاتا مگر ..... مذیب چوہدری سے دشہرداری کودل آ مادہ نہ تھا، نہ ہوسکتا تھا۔

公公公

شام دهیرے دهیرے و طلنے لکی ، افق کے پارسورج ڈوب رہا تھا، آئٹی گا بی رنگ کی ایک واضح کیر گاڑی کے ساتھ ساتھ بہت دور تک دوڑتی رہی ،صحرا جیسے وسیع آسان پر قدرت نے جراغ جلا دیا تھا، جوافق کے پار دور تک آسان کوجلا دینا چاہتا تھا، مغرب کا وفت تھا، اس نے اپنی جلتی ہوئی آ تکھیں رگڑ ڈالیس ، واچ مین اسے دیکھ کرمودب ہو کر جھکا اور لیک کر گیٹ کھولنے لگا، گاڑی بجری کی سرخ روش پے چیلتی سفید ستونوں کی حجت والے وسیع پورٹیکو میں جارگی ، وہ جیسے ہی گاڑی بجری کی سرخ روش پے چیلتی سفید ستونوں کی حجت والے وسیع پورٹیکو میں جارگی ، وہ جیسے ہی درواز ہ کھولی کر باہر آیا اس کے انتظار میں سوکھتیں وہ تیزی سے اس کے راستے میں آگئیں۔

''آگیا میر ابیٹا!''انہوں نے شفقت و مجت سمیت کہتے اس کے مضبوط چوڑ نے شانوں کو چھوا، وہ تھکا ہوا مصحل لگنا تھا، ہاتھ میں موجود خوبصورت کور سے بھی فائل دوسرے میں نتقل کرتے سرخ وسفید چہرے سے نادیدہ پیند پونجھنے لگا، قدموں کی رفتار ہنوزتھی، نہ بہت تیز نہ ست، آنکھوں پین گلاسز تھے، جو بہت جچتے تھے اسے، اس پیاس کی باوقار شاہانہ جال، وہ کسی ریاست کا شہرادہ لگنا تھا، دراز قامت، غضب کا مردانہ روپ، ٹھٹکا دینے والی پرسالٹی، آنکھوں کا حسن تو جان لیوا تھا، ان کا دل دکھ کے انو کھے احساس سے لبریز ہونے لگا، (کوئی ایسے حسین چرے سے بھی نفرت کرسکتا ہے؟) انہوں نے دکھ میں مبتلا ہوتے اچنجے میں خودائے آپ سے سوال کیا تھا۔

نفرت کرسکتاہے؟) انہوں نے دکھ میں مبتلا ہوتے ایجنبے میں خودا ہے آپ سے سوال کیا تھا۔ '' کچھ کھاؤ گے؟'' وہ اس کے ہمراہ چلتیں اس کے کمرے تک آگئی تھیں، وہ فائل رکھ کر دراز لاکڈ کرر ہاتھا، یونمی جھکے جھکے سرکونفی میں ہلا ڈالا ،انہوں نے ہونٹ جھینچ لئے۔

" ''تو کیا جوگ لو گے اس حرافہ کی خاطر؟''وہ بالآخر بھٹ پڑیں، بلکہ پھوٹ پھوٹ کررودیں، وہ جیسے کھڑا تھا اس زاویے پیٹھبرارہ گیا، معاً بلٹا تھا ادرانہیں شانوں سے تھام لیا، مگر وہ تو تنھی سی

ماهنامه حبا 34 دسمبر 2015



بی کی ما بنداس کے چوڑے سینے سے لگ کر بے حال ہونے کلیں۔ د دنہیں دیکھی جاتی بیہ حالت مجھ سے تمہاری ،میون اولا د سے بروھ کر تمہیں جاہا ، کیوں خود کو برباد کرتے ہو بتاؤ؟ '' وہ رورو کر ہلکان ہوئی جاتی تھیں ، اس نے ان کا چہرہ بہت نرمی ورسان سمیت ہاتھوں کے پیا لیے میں کے کیا۔ "أپنے بھائی کواتنا کمزور جھتی ہیں آیا؟" وہ بہت کرب ہے مسکرایا، گلاسز اتر چکے تھے،اب جان لیواحسن کی ما لک آنکھوں کی تباہ کن خونصور تی اور حزن نمایاں تھا۔ ‹‹ میں ہر گز بر ہا دنہیں کر رہا خود کو، نیہ کوئی جوگ یوں گا، فیک اٹ ایزی۔'' وہ ان کے آنسو پونجھ رہا تھا، انہیں قدر ہے سکون آیا، مگر غیریقینی اپنی جگہ تھی۔ 'پھر بیسب کیا ہے؟'' وہ شاکی ہوئے بغیر نہ رہ سکیں،اب کے اس نے جوابا ہونٹ جھینج ''اماں کی وفات کے بعد بیدوسراکٹھن مرحلہ ہے میری زندگی کا آپا بھوڑا وفت دیں، میں خود کوسمیٹ لوں ۔'' وہ نظریں جرار ہاتھا،انہوں نے بغورا سے دیکھا، گویا اس کے اندر کا بعیدیا نے کی متنہ کیا کرنے والے ہومون؟'' وہ ہو لنے ی لگیں . ''جووہ جا ہتی ہے۔'' وہ بوجل آ داز میں کہ گیا اور یوں بیٹے گیا جیسے بہت تھک گیا ہو ''لیعنی طلاق دے دو گے؟'' سوال کرتے انہیں لگا خود اپنا کلیجہ نوچ رہی ہوں ، اب کی بار جوابِ میں تحض سر ہلایا گیا، وہ گنگ سی اسے دیکھتی رہیں، انہیں اس کی شادی کا دن یاد آیا، جب سب کی مخالفت کے با وجود دونوں اک دوسرے کو پا کریے حدمسرور تھے۔ ''اور بیجے؟'' وہ جیسے سہی ہی بولیں ، جانتی تھیں وہ کرتا وہی تھا جواس کا اپنا دل جا ہے ، باقی کوئی لا کھسر نئے لے، اب بھی اس کی ہاں ناں میں گویا اس کی زندگی کا فیصلہ شروط ہوا۔ شیج بھی۔'' جواب مل گیا اور وہ بے جان ہوتی یوں بیٹے گئیں جیسے بھی کھڑی تہیں ہو سکیں " پہ کیے کر سکتے ہوتم مون؟" وہ ہے۔ ساختہ و ہے اختیار رو پڑیں۔ " قانونی تقاضا ہے آیا! مجبوری ہوگی ،جبھی تو یہ نیصلہ اتنا تحقن ہور ہاہے میرے لئے۔" اِس کی آواز مزید بوجھل ہوگئی، ممرے میں جیے موت کا سناٹا چھا گیا، اس نے بعد بہت در بیت گئی دونوں ہے کوئی نہیں بول سکا، وہ خاتون تھیں روسکتی تھیں، وہ مردتھا کیسے رولیتا، وہ نہیں روسکتا تھا۔ شدت درد میں آئی نہ کوئی کی رات بھر درد بهر درد ربا النائجي لكها سيدها بهي لكها اس کی کیفیت ہے حد بے دھیانی کی تھی ،اسی غفلت بھرے انداز میں وہ کانے سے سلائس کو سے سلائس کو سے سلائس کو سے سلائس کو سے سلوٹر رہی تھی ،اسی غفلت میں مما کی نظروں کا عمیق جائز ہ بھی ڈوبتا جارہا تھا، جو عام حالات میں اسے خاتف کرنے کو کانی ہوا کرتا ،انہوں نے جوس کا سیپ لے کر بلوریں جاروا پس میز پر کھ دیا ، ماهنامه حنا 35 دسمبر 2015 Region ONLINE LIBRARY

گراس طرح کے شخصے سے شیشہ ککرانے کی آواز پیدا ہو، وہ چونک جائے اور ان کی خفکی کومحسوں کرے،لیکن وہ غافل تھی، غافل رہی پچھلے پندرہ منٹ ہے اس کی نبی کیفیت تھی، وہ اس طرح ناشتے کی میز پہموجود تھی، اس کے سامنے دنیا کی بہترین تعمیں ہم کروہ ان سب سے غافل تھی،ان سمیت وہ کیسے برداشت کرتیں۔

اس سے قبل بھی جب انہوں نے اسے جائے بنانے کا کہا تو جائے ٹی پاٹ سے کپ میں انڈیلئے وہ بے خیال تھی ، اتنی ڈالی کہ جائے کپ کے کناروں سے چھلک گئی، وہ تب ہڑ برائی تھی ، مستعد ملازمہ نے باسرعت کپ اس کے سامنے سے ہٹایا میز صاف کی ، تب سے اب تک غانیہ کے حالت دو سے تین بارٹوک چکی تھیں اس کی کیفیت کو اچہنے و سے تین بارٹوک چکی تھیں اس کی کیفیت کو اچہنے و تشویش کی نگاہ سے دیکھتے تھے سے بھرنے لگیں۔

'' کالج کیوں نہیں جارہی ہوغانیہ؟ یونو واٹ تمہارے ایگزیم قریب ہیں گرحمہیں ہوش نہیں ہے، یعنی حد ہوگئی صاحبزادی کواس کے ایگزیم کے متعلق بھی مجھے انفارم کرنا پڑرہا ہے۔'' تمام تر ضبط کے باوجود اس کا لہجہ کڑا اور درشت ہو چکا تھا، غانیہ یوں چوکی گویا ممہری نمینڈ سے ہڑ بروا کر جاگی ہواور خالی نظروں کا لیمی جاگی ہما کو جراغ یا کرنے کا باعث اس کی نظروں کا لیمی استفہای انداز تھا، یعنی ہے ہمیت تھی اس لڑکی کے نزد یک ان کی باتوں کی۔

'' کچھ مجھ تو نہیں آئی ہو گی تہہیں کہ کیا بکواس کر رہی ہوں میں؟'' وہ جس طرح ابلیں جس طرح ترقہ کی تھیں ، غانبیصرف منبھلی نہیں خائف بھی نظر آنے لگی ،مما کارویہ ہمیشہ ایسانہیں ہوتا تھا گر موالہ بیز اصداد در میں مرد سینے تھیں

و ہ اپنے اصولوں میں بہت سخت تھیں۔

'' آج پھرا تنالیٹ جاگی تم کہ کالج پائم اوور ہو چکا تھا، آخر چاہتی کیا ہوتم ؟''جس وقت مما اسے اسے کڑے انداز میں جھاڑ جھاڑ رہی تھیں بہا ای بل تیار ہوکرڈ انگنگ ہال میں آئے تھے۔
'' کچھاتو فضہ اور اسد سے عقل تیکھی ہوتی ، ماشاء اللہ دونوں ہائر ایجو کیوٹر ہیں ، امر بیکہ جیسے ملک میں دونوں ہی اعلیٰ پوسٹ پر ہیں ، اک تم ہو، مجھے نہیں گاتا گر بچویش بھی کمپلیٹ کر سکو، کل فضہ کا فون آیا، نواب زادی اپنے کمرے سے نہیں نکل ۔'' مما کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آرہا تھا، آخری شکایت بہا سے ہی لگائی، کری تھینچ کر نشست سنجا لتے بہا دانستہ کھنکارے اور نگا ہوں ہی آخری شکایت بہا سے ہی لگائی، کری تھینچ کر نشست سنجا لتے بہا دانستہ کھنکارے اور نگا ہوں ہی تکاری طری میں وہ تحض آنہوں بھی کی طری میں کویا غانیہ سے اس کرج چک کی وجہ دریا فت کرنی چاہی گر جواب میں وہ تحض آنہو

برن مردن سر کا بیگم صاحبہ! ار لی مارننگ ہماری گولڈن فیری کی اتنی سخت کلاس کیوں لگا دی آپ نے؟'' انہوں نے اپنے لئے گگ میں جائے تکا لئے مدا خلت ضرور کی تکر اس کے حق میں تو مما کا

جلال مزيد بوها.

" انجھی سے ت لیں ،اس معالمے میں آپ کو نہیں بولیں گے جمال! پہلے ہی آپ کا لاؤ پیار سے اول درج کی نکمی بناچکا ہے، تین ماہ بعد پورے اشارہ سال کی ہوجائے گی گراہ تک۔ "

" ہوجائے گا گر بجویش بھی سز! لیکن پلیز اس وقت تو پچی کو ناشتہ کرنے دیں ویکسیں میری شنم اول کا کتنا سا مند نکل آیا ہے۔" پیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " پیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لی تو مما انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لیونے میں انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لیونے میں انہیں ماہدی ہے۔ " بیانے نرمی سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لیونے میں انہیں میں سے ٹو کتے سے ٹو کتے سائیڈ پھر بھی اسی کی لیونے میں انہیں انہیں کی لیونے میں انہیں کی لیونے کی کو تو میں انہیں کی لیونے کی تو میں انہیں کی لیونے کی لیونے

Click on http://www.paksociety "يداتنا سامندميري وجه سے بيس اس دن سے نكلا مواہے جس روز سے گاؤں سے لولى ہے، کچھکھاتی بیتی ہی ہیں، جانے کون سا آسیب چٹ گیا ہے۔''مما کا اصل غصبے ظاہر ہو ہی گیا ، غانبیہ يہلے بے ساخنہ چونکی پھرا بن جگہ ہم ک گئی، اگلے لیجے خود کوسنجالتی تیزی ہے اٹھی تھی، مما کے الفاظ ائے بھک سے اڑا کررہ گئے تھے، کس قدر درست قیا فہ تھا ان کا اس کا خاکف ہونا بنتا تھا، البتہ پیا ینے خاص دھیان نہیں دیا کہ جانتے تھے بیشتر عورتوں کی طرح وہ بھی سسرالی عزیزوں سے خار کھائی ''ثم آن بينے! ناشتەتۇ\_'' " مجھے بھوک نہیں ہے پیا!" وہ بھرائی آواز میں کہتی کرسی دھکیل کراٹھ گئی ''غانیه بیٹھو یہاں اور نانشتا.....' مِما یی بختی سے شروع کی گئی تنبیہ بھی ادھوری رہ گئی، وہ تیز قدموں سے فرائینگ ہال کا درواز ہ پارکر گئی تھی ،غیریقین وجیرت کے باعث مما کا منہ کھلا رہ گیا ، پیا نے بامشکل مسکراہٹ د ہائی مگرمما د کیچے پھی تھیں ،جھی سخ یا بھی ہو چکی تھیں۔ '' دیکھ رہے ہیں اپنی بے جا حمایت کا نتیجہ؟'' وہ غرا ئیں اور گویا پنج جھاڑ کر ان کے پیچھے ' آپ غصه تھوک کیوں نہیں دیتیں؟'' پیانے لا چاری سے انہیں دیکھا۔ "اس کے رنگ ڈھنگ بھی تو دیکھیں،خداکی پناہ، جھے تو ڈر کگنے لگا ہے اس سے اور بیسب تب سے ہور ہاہے جب سے بیرگاؤں.... " گاؤں آخرآپ کے حواسوں یہ کیونکرسوار ہو گیا ہے نازنین؟" وہ عاجز ہوکررہ گئے، جوایا ممانے انہیں کھا جانے والی نظروں سے کھورا۔ 2 ا بیل معاجاتے وال سروں سے سورا۔ '' وجہ جاننے ہیں آپ کو کیوں سوار ہو گیا ہے، آپ اسے لے کر ہی کیوں گئے آخر؟ مجھے تو آپ کے اراد ہے بھی مشکوک لگ رہے ہیں؟" وہ روہائی ہوتی جار بی تھیں، پیا ایکدم سنجیرہ نظر ''اپنے خدشات کوزبان نہ دو نازنین بیگم! برسوں قبل کی وہ بات کب کی اپنی اہمیت کھو چکی، ایسا وہاں کسی کے بھی گمان میں نہیں اب اور زبر دستی کے قائل نہیں میر بے رشتے .....'' وہ کسی حد تک جارحانه مود میں واضح کررہے تھے ممانے یوں سرجھنکا جیسے ان کی بات کوسرے سے اہمیت نہدی ''سب جانتی ہوں جتنے وہ صابر و شاکر ہیں، وہ تو ہر طرح جال پھیلا ئیں گے کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے ، تمر پھرین لیں جمال، اگر بھی آپ نے ایسا کیا تو میر امراہوا منہ دیکھیں گے، میں ہر گز ان گنواروں ہے کوئی تعلق استوار نہیں کرسکتی۔'' وہ پھنکار کر کہدر ہی تھیں، پہانے جائے کانگ واپس رکھ دیا، نازک فریم کے گلاس اتار کرسائیڈ پہر کھے اور انہیں دیکھ کرمسکرائے۔ ""تعلق تو استوار ہو چکا یا زنین بیکم!" ان کا انداز اطلاعیہ تھا یا طنز آمیز مما سمجھنے سے قاصر ر بیں ، البت دھک سے ضروررہ کئیں، بلکہ ہاتھ میں پکڑا کا نامجی جھوٹ گیا۔

ماهدامه حدا 37 دسمبر 2015



" واپ ؟''ان کارنگ تن موايه "Click on http://www.paksociety.com" '' کیا کہا آپ نے؟''ان کے چہرے پرزلز لے کے آٹارنمایاں ہونے لگے، پپا دلچیں سے '' نتبسم خیزنظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ ''وہی جوتم نے سمجھا۔'' پہانے معنی خیزیت سے کہتے انہیں مزید ہولایا اور وہ جیسے بے ہوش '' کیاسمجھا میں نے ؟'' ان کی آ واز سرسرائی ، کا نینے لگی ، مع**ا** وہ ایک دم بھیر کر اٹھیں اور طیش بھرے اِنداز میں اِن کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ '' کہیں .....کہیں آپ نے اس برسوں پرانے عہد کے مطابق میری بیٹی .....کی زندگی بربادتو مہیں کر دی؟ اپنے پہلے ہے بہاہتا بیٹے دوہاجو ہے اولاد والے سے،میری بیٹی کا نیاح تو تہیں کر آئے؟ بولیں جمال ..... بولیں ، سے بولیے گا، ورندمر جاؤں گی میں؟'' وہ ہراساں تھیں ، کویا ہے ہوش ہونے کے قریب، پیا تھبرا گئے، شیٹا گئے، نداق ان کے گلے پڑچکا تھا، انہوں نے جان گئی کے عالم میں جاتی ہوی کو ہامشکل سنجالا ،شمتیں کھانے لگے۔ ' فنداق کررہا تھا میں نازنین! کیا ہو گیا ہے یار۔'' وہ ان کے ہاتھ سہلاتے یقین سونپ رہے ''ایبا بروا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں میں، پاگل ہوتم؟'' وہ ان کی شک بھری نظروں اور بے اوسان سانسوں کی بدولت ہر لمحہ مضطرب وضاحتوں پیروضاحتیں پیش کرتے تھے۔ ''میرا مطلب تو اینے اور تمہارے تعلق کے حوالے سے تھا احمق۔'' وہ پھر تو صبح دے رہے تھے اور دروازے پیساکن کھڑی غانبیکولگتا ہے وہ پھر کی ہوگئی ہے، وہ تو آفس ہے آنے والا پیا کا فون من كرانبيں اطلاع دينے آرہی تھی كمانے ايسے انكشافات ہوتے چلے گئے، بات اگر گاؤں اوراس کے مکینوں کی نہ ہوتی تو بھلا سب کچھ بھلا کروہ چیکے سے سب سننے گی متمنی ہوتی ، برسوں قبل اس کا بچوگ کس سے ہوا تھا؟ اس کا دل دھک دھک کرتا تھا۔ تاؤجی کے بیٹوں میں سے تو شادی شدہ صرف بھا حبیب تھے، کیا وہ ان سے منسوب تھی؟ وہ جا ہتی بھی تو یقین نہ کریاتی ، پایا ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں ہر گزنہیں ، بھا عبیب تو اس سے بہت بڑے تهے، کم از کم بھی تو پندرہ ہیں سال..... پھیر..... پھر۔ وەبلەكى غيرىقىن ى،غىرىقىن كى -کیا اس مخص کی نفرت کا سرااس کڑی ہے ماتیا تھا؟ وہ سوچ سوچ کریا گل ہوئی جاتی مگر جواب نہیں ماتا تھا، وہ جواب س سے لیتی مجھنہیں آئی تھی، بےبسی سے بیلی تھی۔ یں مہا طاہوہ بوہب س سے بیاں مہلیات کا مانند پورے کمرے میں چکراتی پھرتی تھی جب ممااس اذیت میں آؤیت ، وہ جلے پیرکی بلی کی مانند پورے کمرے میں چکراتی پھرتی تھی جب ممااس کے کمرے میں آگئیں ،آ ہٹ پیاس نے بلیٹ کرائییں دیکھا ،اس کی نظریں پہلی مرتبہ انہیں دیکھتے یب بیات میں ہے۔'' وہ اسے مخاطب کر ہے۔'' وہ اسے مخاطب کر جھیاؤ مجھے سے بیٹے۔'' وہ اسے مخاطب کر چھی تھی ، انداز میں فکر مندی بھی تھی ، وہ انہیں جھی تھا، عجیب سی وحشت بھی ، وہ انہیں ماهنامه حنا 38 دسمبر 2015 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

## قرآن شريف كي آيات كالكترام يكيه

قرآن میم کی مقدس آیاست اورا جادیث بنوی سی الدُملیدو کم آپ کی دین معلیبات میں اضلفے اور تبلیغ کے تیلے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احتسام آپ پر قرض ہے کہٰ ذاجی صفحات پریہ آیاست درج ہیں ان کومیج اسلامی طریعے سے مطابق ہے حشسر متی سے عوظ کیس۔

دیکھتی رہی، بیہاں تک کہ آنکھوں میں پھیلتی نمی کے باعث نگاہوں میں ان کا چہرہ دھندلا گیا، اس نے ان کے ہاتھا ہے کا ندھوں سے ہٹا دیئے۔

ے ہیں ہے ہو طاب کی میروں سے ہمارہے۔ ''اک بات آپ بھی مجھے بتا دیں پہلے ماما! پرامس.... میں آپ سے پچھ نہیں چھپاؤں گا۔'' وہ بولی تو اس کی آ واز بھرائی ہوئی تھی ، ما ماچونکیس ضرور مگرسوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔

" ہاں بولو بیٹے؟"

'' بنجین میں پہانے مجھے تاؤ جی کے بیٹے سے منسوب کیا تھا؟ کس بیٹے سے منسوب کیا تھا؟'' بیٹے نے بول دیا تھا اور ماما کوسکتہ کرڈالا ،ان کا برسوں کا خوف ان کے سامنے تھا، وہ ایک دھیکے سے نگل کرآئی تھیں ،مزید دھیکاان کی برداشت چھین لے گیا۔

'' تمہیں بیسب کہاں ہے معلوم ہوا؟'' وہ حواس میں آئیں تو چیخ پڑیں۔ ''اس بات کو چھوڑ دیں ماما؟'' غانیہ کا سرمہر انداز انہیں لگا زمین ان کے قدموں تلے سر کئے

للی ہے، وہ اسے صورے للیں۔

''نیب سے .... اور س کو .... میں بھی تہاری اس سے شادی نہیں ہونے دوں گی ، ساتم نے؟ اس کے باوجود بھی کہاس کے ظاہری حسن کی وجہ سے تم اس پیمر مٹی ہوتب بھی۔''انہوں نے پاگلوں کی ماننداسے دھکا دیتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا، غانیہ کرتے گرتے بچی۔ دد: میں میں بھی نیشہ بختہ میں جہاں۔

"منیب ہے؟"اہےلگا خوش بحتی نے اسے چھولیا ہے۔

''ہاں منیب سے ہی ،گر پررشتہ اسی وفت اپنی اہمیت کھو گیا تھا، جب اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر پسند کی شادی کی اور پھر اسے طلاق دے دی ، میں ..... میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کروں گی ، امپاسل '' وہ اور بھی بہت کچھ کہدر ہی تھیں جیجانی انداز میں غانبے کو گر کچھ نہیں سن رہا تھا اب منیب شادی شدہ تھا؟

ا ہے لگا اس کی خوش چھن گئی ہے، وہ اس دنیا کی سب سے بد بخت لڑکی بن گئی تھی ، آن کی آن میں ہی ،اس کی اولا دبھی تھی ، وہ زمین یہ بیٹھتی چلی گئی۔

سب کچھ غلط ملط ہوتا چلا گیا، سب کچھ ہی الٹ بلٹ ہوتا جارہا تھا، ہنسی تاراج کیے ہوتی ہے، ایسے انہی چند سیاعتوں میں جان لیا، ہے، ایسے انہی چند سیاعتوں میں جان لیا، ساعتوں میں جان لیا، ساعتوں میں شور تھا، بہت شور، بصارتوں میں تاریکیاں اثر رہی تھیں، اس کا ہر تعلق حواس سے کئنے ہیں۔

(باتى الكے ماه)

ماهنامه حنا 39 دسمبر 2015





Click on http://www.paksociety.com for more

اینے تئیں اس نے بوی شاطر حال جلتے ہوئے کیم کھیلنے کی کوشش کی تھی، شاید اس کی لیم كامياب موجاتي ، اگر چي ميں ماه ياره نام كي لامين نہ آ جانی، اس کے آ جانے سے سلطان کی میم کا یا نسهالت گیا تھا، وہ نامراد ہوگیا، نا کام ہوگیا۔ اور یہ پشیمانی محض نا کا می کے لئے ہی مہیں تھی بلکہ دوست کی نگاہوں سے کرنے کی وجہ سے مجھی تھی، اس گھر کے ڈرائنگ روم میں ایخ دوست کو غیر متوقع دیکھ کر سلطان کے حواس جاتے رہے تھے،اس کی بنی ہوئی جھوٹی کہائی کی مالا ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور اس کا جھوٹ کھل کر سامنے آگیا تھا، سلطان مارے ذلت، رہانت اور پشیمانی کے بھونچکارہ گیا۔ جبکہ کھڑکی نے اندر زرتار کپڑوں میں بھی دولبن سوچ رې کهی ، اگر غلطه جمی دل ميس زيا ده د مړ رہے تو برگمانی کوجنم دیتی ہے اور برگمانی فاصلوں

اہمیت دکھ کی نہیں ہوتی، دکھ دیے والے کی ہوتی ہوتی ہے، کچھ دوست کھیل ہی کھیل میں زندگی سے کھیل جاتے ہیں، کیا وہ واقعی ہی دوست ہوتے ہیں؟

شاید وہ دوست نہیں ہوتے، آسین میں پلنے والے سانپ ہوتے ہیں، جنہیں جب بھی آزمایا جائے وہ ڈے بغیررہ بہیں سکتے۔

اس کا دوست بھی کچھالیا ہی ٹابت ہوا تھا،
نام کا سلطان تھا، نیت کا ہے ایمان اور اس وقت
انتہائی نازک صورتحال میں ارسلہ کے گھر میں
موجود ڈرائنگ روم کے عین وسط میں ہے جد
حیران، سششدر، متجیر اور نادم کھڑا تھا، یہ پشیمانی
اس چال کے لئے تھی جواسی پہالٹی جا چکی تھی۔
شاید وہ اس صورت حال کو سمجھ نہیں پا رہا
تھا؟ یا سوچ رہا تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یا
اس کے ساتھ کیا کیا گھا ؟

## مكهل شاول

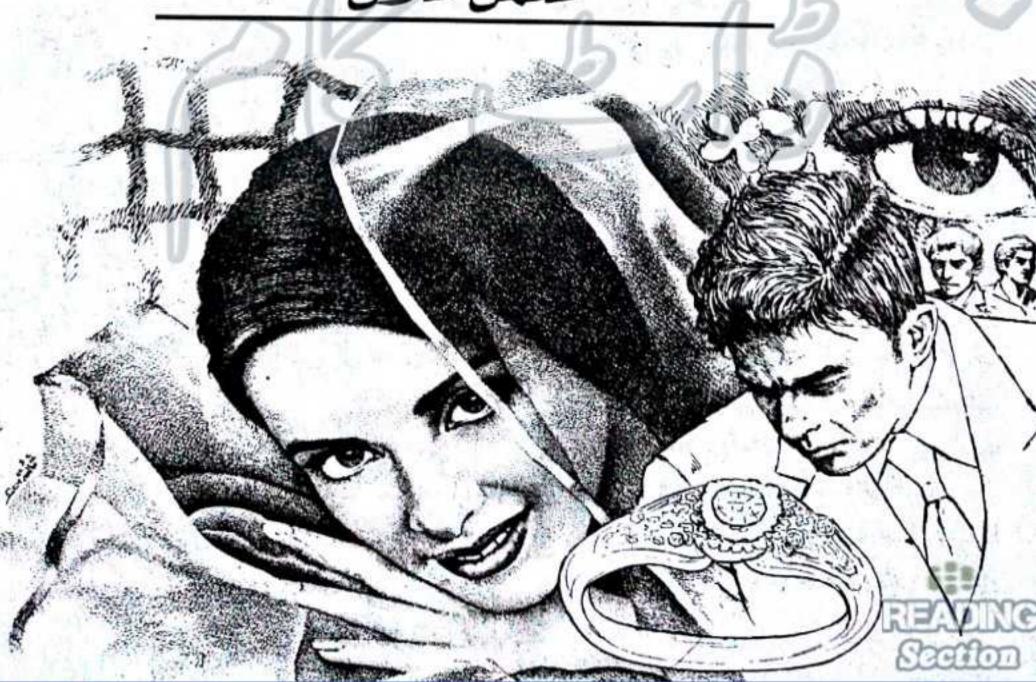

اوروہ کیسے بناتا؟ اوروہ کے بناتا؟ آگ تو وہاں ہے آئی تھی جس کی طرف اس کا گمان نہیں تھیا، اس کا ایقان نہیں تھا اور آگ وہاں ہے آئی ھی، جس کی طرف اس کا تحیل، سوچ ، فکر اور خیال تک نه جاتا تھا۔

فون کے گھنٹی بجی تو پھرا بیب تواتر سے بجتی چلی

''ٹرن، ٹرن، ٹرن۔'' ہر آواز کے ساتھ ا يك پيغام آتا تِها، التجاوَل مِن دُوبا، سسكتا، رِنم اوراس کا دل ہر صنی ہے یوں دھڑ کتا جیسے آخری بار دھر ک رہا ہو، جیسے آخری بار اینے ہونے کا

احساس دلارہاہو۔ ''عدم حکم! تم یہ منکرمحت کا الزام آتا ہے،تم ''عدم کے اتم چیزین تھے سی انتمیا میں اليي باغي يا دوگر دال تونهيس تقي ، پھرعدم تعميل نيس اليي تاخير كيول؟"

اور وہ اپنے ایذاد کا کیا سبب بتاتی ، اس کی روایات اور دنیاوی معیار کی زبیروں میں یابند سلاسل كرديا كميا تفا\_

ہر کھنٹی پہاس کا دل دھڑ کتا، سلکتا، تڑ پتا اور مچرا کیے جیب سادھ لیتا جیسے سینے کی ربواروں تلے دب گیا ہو، بھی نہ اٹھنے کے لئے، بھی نہ دھڑ کئے کے لئے اور بھی جودل مجرم کوعد الت مجاز میں کھڑا کر کے سوال کیا کرتا۔

'' بتا تو ہمنکر محبت کا نا فر مان کیوں ہوا؟ تحجیمے سزائے گناہ سے سرفراز کیا جائے؟'' تو وہ پورے اختیارات والی اس کچهری میں صف ماتم بچھا لیتی ،استے بین کرتی کے آسانوں کے پردے تک ہلا کرر کھدیتی ،او کچی آواز میں جلاتی اور ایک ایک بااختیارنفس کا گریبان پکڑ کرآ ہ وفغاں کرتی۔ 'میرے دل کے ساتھ منا فقت کا روبیروا تہیں رکھا گیا، میرے ساتھ عدل نہیں کیا گیا،

کا باعث بنتی ہے، نہ وہ برگمان ہوئی نہ غلط فہمیوں کے جال میں چنستی اور نہان کے درمیان دور یوں کی او کچی د بواریں کھڑی ہوتیں ،سفر سے آیا تھکا ہارا سا مسافر فی الوقت ساری تھکان بھلا کرا ہے دوست کوآ ئیندد کھانے کے بعدسوچ رہا تھا۔

''اکرتم ﷺ میں نہ آتے تو بیسنہرا وفت بھی نصیب میں نہ آتا ہم چ میں''فصیل'' بین کر آ گے تو پیسنبرا وقت بھی میرا نصیب بنا، چلومهبیں اس سنہری کھٹری اور دکتشین مکن کی ساعت کے بدلے معاف کرتا ہوں۔'' جبکہ ہر چیز سے بے بیاز حال چلنے والے کواپنی حال کے الننے کا صدم عم زدہ کر ر ہاتھا، وہ کئے ہے قدموں سے ناکام لوٹ رہا

په ایک سلکتی بهو کی دو پهرتھی۔ دو پہریں سلکتی ہوتی ہیں یانہیں ،کیکن اسے سلکتی نظر آتی تھیں ،ان دنوں تو ہر دو پیپر سلک رہی تھی، گرم، پیتی ہوئی، پر حدت، یوں لگتا تھا آگ برس رہی ہے، ہرطرف آگ ہی آگ تھی، اندر

بھی آ گ، ہا ہر بھی آ گ۔ کیا ساون کی سلمی دو پہریں بھی سلگتی ہیں؟ کیا پرتم سه پهرین بھی سکتی ہیں؟ ساون تو نام ہی می اور سیلا ہٹ کا تھا، ساون آتے تو با دلوں کے ہنڈو کے لاتے، مھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ،بھی پورادن بوندوں کی بازیبیں بجتی تھیں یا يورا دن آسان بادلوں ميں گھرا برہتا تھا؛ يوں كوئي دويېر پرتپشنہيں تھی، فضا میں حنگی اور کی محسوس

ہوں ں۔ پھر بھی اسے ہر دو پہر گرم محسوس ہوتی، پر حدت، پر پش،آگ اگلتی ہوئی، پیہآگ اندر تھی یا بابر؟ آگ كدهر تقى؟ آگ كهال تقى؟ آگ كهال

ماهنامه حنا 42 أنسمبر 2015

تھا، نہ گمان نہ وہم ، یہ ایک تکلخ تر مین دل کو چیر د ہینے والی سچائی تھی ، کہزیان احمد پر دلیس میں اپنی الگ دنیابسا چکا تھا۔

ارسله کاتعلق ایک خوشجال کھرانے ہے تھا۔ اس کے والد کا اپنا برنس تھا، دو بھائی تھے، وہ بھی والد کے سیاتھ برنس کرتے تھے، ارسلیے کی امی گھیربلو خاتون تھیں ، گھر میں روپے پیسے کی تنگی مہیں ھی، ہرطرح کی خوشحالی تھی۔

کیکن ارسله کا گھرانه ماڈرن یا آزاد خیال نہیں تھا، کو کہ بہت دقیا نوی بھی نہیں تھے، پھر بھی روایات اور برالی اقد ار کا پاس رکھا جاتا تھا۔ ارسله کوایک حد تک بس آزادی تھی ، کالج

ہے گھر آنا اور اکلونی سہیلی ماہ پار ہ کے گھر جانا ، وہ بھی بھی بھار کیونکہ ای کو ماہ یارہ کے گھر بھی جانا ا تناييند نهيس تھا۔

بس بيتفاكه ماه ياره اورارسله الحضي كالج حايا كرني تحيس، وإيس بهي التصفح آتى تحيس، دونول میں اچھی دوسی تھی، سو ماہ بارہ اکثر اس کے گھر میں یاتی جاتی تھی۔

ان كاكاع بحى قريب تقا، پيدل صرف بيس منٹ لکتے ، وہ دونوں باتوں باتوں میں کالج پہنچ جانی تھیں۔

ماہ بارہ کا کھر کالج کے زیادہ قریب تھا، آ کے کالج اور پھر فوٹو اسٹیٹس کی چھوٹی دو کانیں ، اس سے آ گے چھوٹے موٹے اسٹال تنھے وه دن برا خوشگوار تها، اس دن ارسله کمپیوٹر لیب سے نکل کر باہر آئی تو ماہ پارہ کچھنوٹس لہراتی اس سے نکرا گئی تھی، ارسلہ اربے اربے کرتی بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ " ہوا کے کھوڑے یہ کیوں سوار ہو؟" ارسلہ

میرے دل کے گنبدکونو ژنو ژکر چورکیا گیا۔ کئین اس کی ساری تڑ پ، اذبہت، درد اور آنسووک کو ایک مدہم اور مصندی آواز دبا ڈاکتی

''ارسله! الهواور دستر خوان بچها دو، دیکھو، سكينيه بي نے كھانا تيار كرليا؟ آج كے بعدتم كھانا لگاؤ کی بورا وفت خاموشی کی بکل اوڑھ کر جانے کون سامرا تبه کرتی ہو۔''

ا می کا محتندا تھار کہجہ ارسلہ کو حواسوں میں لے آتا تھا، اس کے لاشعور میں بجتی فون کی تخصنتیاں خود بخو د خامیوش برٹہ جاتی تھیں اور وہ حواسوں میں آ کر جیرانگی ہے فون کی طیرف دیکھتی رہتی ، وہ فون جس کی کیبل کٹ چکی تھی ، جو بے جان تھا، جس کے اندر ہے کوئی آواز نہیں آ علی تھی ، نہاس ہے کوئی تمبر ڈائل کیا جا سکتا تھا۔

تب ارسله سیارے کی طرح پارہ پارہ ہو جاتی ، ثوث کر بھر جاتی ، بھر کر ارزاں ہو جاتی ، اس کے باوجود دل تھا کہانی ڈگر سے ہمانہیں خفا، دل خفا كه ايني ذكر كو حيمور تانبيس خفا اور دل كا ملین اس کے ہرکرب سے بے نیاز این الگ دنیا بسا کر شاد، مطمئن اورمسرور تھا، ایک اور دنیا کا باس ، ایک اور تکر کا ملین -

ساری تکایف دہ حقیقتوں کے انکشاف ہو جانے کے بعد بھی ارسلہ کا دل اپنی ضدیہ اڑا ہوا تھا، کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، کچھ بھی تشکیم كرنے سے انكارى تھا۔

ا ہے لگتا جیسے سب کچھ جھوٹ ہو، غلط ہو، ایک فرسودہ اور من کھڑت نسانہ ہو، جواس کے کانوں میں اترا ہو وہ حجوث کے پلندوں اور حمونی کہانیوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ کیکن پیسب وہ دل کی تسلی کے لئے خیال

ادر گمان کرتی تھی، حالانکہ بیسب نہ کوئی حجوث

ماهنامه حنا 43 دسمبر 2015

READING Section

نے حواس باختہ ہو کر یو چھا، اس کے ہاتھ سے

کتابیں جھی گر حمع تھیں۔ ''بات ہی کچھالی ہے۔'' اس نے پھر

سے نوٹس لہرائے تھے، ارسلہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے طنزیہ کہا۔

" برس خوش لکتی مو؟ کیا خزانه ہاتھ لگ گیا ہے تمہارے۔'اس کے طنزیہ ماہ بارہ بے ساختہ

''خزانہ ہی سمجھ لو۔'' ماہ پارہ نے اس کا باز و تھینجا اور گراؤنڈ تک لے آئی، چھٹی کا وقت تریب تھا، اب وہ بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی عیں، گیٹ سے باہر نکل کر ماہ یارہ گھر کی طرف جانی سِرک پہ مڑنے کی بجائے مخالف سمت جائے لگی تو ارسلہ نے بے ساختہ پوچھاتھا۔

'' کہایں جارہی ہو؟''ارسلہ کی آنکھوں میں والسح جیرانی تھی ، تب ماہ یارہ نے نوٹس ایک مرتبہ پھراس کی آنکھوں کے سامنے اہرائے تھے۔ ''اس خزانے کو فوٹو اسٹیٹ کروانے ، دو

کا پیاں کرواؤں گی ، ایک تمہاری ایک میری۔'' ماہ بارہ نے مسکرا کر کہاتو ارسلہ بھی بے ساختہ خوش

ونس کہاں ہے ملے؟'' ''ثمَّ آم کھاؤ، تھلیوں کی طرف دھیان مت دو۔ ' ماہ بارہ نے شان بے نیازی دکھانی تھی ،ارسلہ بھی متکرا دی۔

بہ نوٹس یقینا آمنہ کے تھے، وہ اینے نوٹس ی کونبیں دیت تھی، بلکہ ہوا تک نبیں لکنے دیتی تھی، جانے ماہ یارہ کیے اپنی چکنی باتوں میں اسے پھنسا کرنوٹس اڑ الا کی تھی۔

ارسلہ کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ '' دیتے ہیں، جھی لے کر آئی ہوں۔'' ماہ یارہ نےمصنوعی کالراکڑ ائے تھے۔

''کہاں سے کرواؤ کی نوٹو اسٹیٹ؟'' ارسلہ نے باتوں باتوں میں جب دائیں طرف دیکھا تو وہ دوکان بندتھی جس ہے بیہسب اپنے كاغذات وغير ه نو ثو استيث كر داني تحيس -

''تھوڑا سا آگے جانا ہوگا، سلطان بھائی کے دوست نے نئی دوکان بنائی ہے، ہم وہیں ہے نوٹس فو ٹو اسٹیٹ کروا کیتے ہیں۔'' ماہ پارہ تیز تیز چل رہی تھی ،ارسلہ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا ، اسے بھی نوٹس آج ہی فوٹو اسٹیٹ کروانے کی جلدی تھی ، کیونکہ آ منہ کے مزاج کا تو سب کو ہی پتا

ماہ یارہ آ گے آ گے تھے ، ارسلہ اس کے پیچھے ، پھر ماہ پارہ ایک جھوٹی سی کیبن نما دو کان میں کھن نی تھی، ماہ بارہ نے مسکرا کراپنی فائل اور نوٹس و ہاں موجود ایک خوش شکل نو جوان کو پکڑا دی تھی ، اس نے ماہ یارہ کودس منٹ کے لئے انتظار کرنے كاكبا تھا، معا اس كى نگاہ شاپ كے باہر كھڑى ایک تھبرائی تھبرائی سی لڑی پہ پڑی تھی، اس بل ارسلہ نے بھی ہے ارادہ ہی اسے دیکھا تھیا، دونوں کی نظریں ملیں اور بے ساختہ جھک تکی تھیں پھر ای طرح بے ارا دہ ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے دل بیب بارگی دھڑ کے اور دھڑ کنوں نے جیسے تال بدل لئے تھے، جیسے ایک

دم سربدل لئے تھے۔ یوں لگا ہاہر سلگتی دھوپ کو ابر ہاراں نے ڈھک کیا ہو، یا آسانوں نے زمین پیسایہ کرلیا ہو، یا تنگ ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا ہو، یا گھٹاؤں نے زمین پہتورہ کیا ہو، باہررنگ بدل گئے تھے یااندر کے موسم بگھل رہے تھے۔ میں کیسی کابیہ بلیٹ تھی؟ ایک ساتھ دهر كنول مين كيسا بهونجال آيا تها، په كيسا زلزله آيا

ماهنامه حنا 44 دسمبر 2015

اس کی بات مجھ کر سر ہلا گیا۔

ارسلہ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز سامنے دیوار پہ چسپاں موبائل نمبر کو دیکھے رہی تھی ، جسے گا ہوں کی سہولت کے لئے چسیاں کیا گیا تھا، ارسلہ نے اس تمبر کو اتنی مرتبہ دیکھا کہ زہن میں تقش ہو گیا ، ایک ایک ہندسہ د ماغ کی سلیٹ پیہ کھنڈ گیا تھا، وہ نمبر جوزیان احمد کا تھا، جو دیوار پہ چیاں تھا،اب ارسلہ فاروق کے دل کی دیواروں يه جُلُه جُلُه لكها جا چكا تفار

آخر ہیہ کیوں ہوا تھا؟ آخر ایسا کیوں ہوا تِھا؟ پیەایک ایبا سوال تھا جس کا جواب ٹی الحال کسی کے پاس بھی مہیں تھا سوائے آنے والے ونت کے

اس نے کہیں برد ھاتھا، جوراستوں کے عشق میں کرفتار ہو جاتے ہیں ،منزلیں ان سے دور ہو جالی ہیں اور وہ تعنی ارسلہ فاروق، رستوں کے عشق میں نہیں ، منزلوں کے عشق میں گرفتار ہونا جا ہتی تھی، بیاس کی نادائی اور کم فہمی کے سوا کیا تفا؟ كيا رستوں په چلے بغير منزل كا حصول ممكن تھا؟ اور رستہ جاہے چھولوں کا ہی کیوں نہ ہو، پیدل چلنے والوں کو تھ کا ڈالتا ہے اور اس نے تو پیدل چلنے کا ہی ہیں ، اندھا دھند چلنے کا فیصلہ کرلیا

پهرمحبت کب سوچ اور سمجھ بوجھ کی وادیوں میں پڑاؤ ڈالنے دیتی ہے، بیاتو عقل اور قہم کو دھتکار کر اپنی من مانی کرتی ہے، منہ زور ہولی ہ، اپنی مرضی کرتی ہے، سرکش ہوتی ہے، چڑھ چڑھ کے آلی ہے، اس نے اپنے اندر پننے والے تذبذب كو دهرے دهيرے اكھاڑ تيھينكا تھا، تذبذیب وہ مقام تھا، جہاں آگے جانے کی ہمت نہیں تھی اور واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا، وہ آ گے

تھا، جیسے چناروں کے پارنو یدشنج کا اعلان چل رہا ہو، جیسے سرز مین دل پے ٹوئی دیے قدموں چل رہا ہو،ارسلہ کو لگا وہ کمحوں نیس مٹی ہو گئی ہے، وہ ایخ آپ میں نہیں رہی ، وہ کسی اور میں ڈھل گئی ہے، اس کا دل اختیار کی ہر حد سے تیجاوز کر رہا تھا، ارسله کی جھتیلیاں نہینے سے تربتر تھیں اور اس کا ما تھا احساسات کے اس نے تھیل کی جذباتی لہر سے نمناک ہو چکا تھا، اس نے خود کو کرنے سے بچانے کے لئے درواز ہے کا سہارالیا تھا۔

اور یہی کیفیات زیان احمیہ کے دل کی دھڑ کنوں کو بے تر تبیب کر رہی تھیں، وہ بھی اندرونی تبدیلی په متعجب اور جیران تھا، آخر دل کی دنیا میں کیا حشر بریا ہوا تھا؟ آخر زیان احمد محوں کے اس کھیل میں کیا سے کیا ہو چکا تھا۔

بیکون تھی جواک نگاہ بے ارادہ ہے ایس کا چین سکون اور دل جیسی متاع چرا کر لے گئی تھی؟ اس سے کام کرنا محال تھا، اس سے اپنے قدموں میں کرے کاغذات اٹھانا محال تھا،اس سے جھک کر پھر اٹھنا محال تھا، وہ اپنے بے اختیار ہوتے دل کواختیار میں کرتا ہوا بمشکل اس فسوں خیز کھیے کی قید ہے خود کو چھڑا تا کام میں لگ گیا، دس منٹ بعد نوٹس فوٹو اسٹیٹ ہو چکے تھے، اس نے ماہ یارہ کی طرف نوٹس بڑھائے۔'

'' آئنده مجھے بھی فوٹو اسٹیٹ کروانا ہو تو سلطان ہے کہنا،خود دوکان پیدمت آنا۔'' بیالک واصح تنبیہ تھی ،صرف ماہ بارہ کے لئے نہیں ،شاید کسی اور کے لئے بھی ، ماہ پارہ نے نوٹس کی ایک کا بی ارسله کی طرف بوها دی تھی، پھرمسکرا تر زیان کاشکر بیادا کیا۔

''زیان بھائی! آپ کا بہت شکریہ اور سلطان کی تو بات مت کرش، وہ ایکلے سال بھی ہارے نوٹس فوٹو اسٹیٹ بھی نہ کراتا۔" زیان

ماهنامه حنا 45 نسمبر 2015

سی نے فون اٹھا کر ہیلو کہا تو ارسلہ نے جلدی ہے کال کا ہے دی، شاید دوسری طرف ماہ پارہ کا

وہ موبائل گود میں رکھے ہے دلی سے بیٹھ گئی تھی تب اچا تک اِس کا فون بجنے لگا، ارسلہ نے

چونک گراسگرین دیکھی۔ ''ماہ پارہ کالنگ '' لکھا آ رہا تھا، کیاماہ پارہ كال كررى هي ياس كابهائي؟ ارسله كجه تقبراتي کئی تھی، پھراس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی تو دوسری طرف ماه پاره بی تھی ، ارسله کی جان میں

جان آئٹی تھی۔ ''تم آ سکتی ہو بارہ؟'' ارسلہ نے چھو شتے ہی پوچھاتھا، پارہ کچھ چران ہوئی۔

د میرے گھر۔"اس کی آواز مدہم تھی، پارو اس کے کہے میں چھی بے قراری کو ممجھے بغیر

" تنہارے گھر میں نیاز بٹ رہی ہے کیا؟''اس کااندازشرار کی ساتھا۔ " بكومبين، ملك كيا نياز كيني آتي مون؟ « نہیں ، تمہارا د ماغ کھانے '' وہ کھلکھلائی

ں۔ ''تو اب بھی میرا دماغ حاضر ہے،تم کھانے کے لئے آ جاؤ۔''ارسلہ کا انداز منت بھرا

'' دیکھے لو پھر، چھوڑوں گینہیں۔'' اس نے وار ننگ دی تھی ،ارسلہ کواور کیا جا ہے تھا ،اس کے بلانے یہ بارو ہمیشہ ایسے ہی آ جانی تھی ، بھی انکار

"احیها.....رکو بیس منك تک آتی بون، سلطان کے کپڑے بریس کرلوں، اسے زیان

برهتی یا پیچھے ہتی؟ گلائی دو پہری ایک نظر نے دل کی دنیا میں آ گ سلگا دی تھی ، وہ آ گ کی تپش نے دل مقنطر کو ابھی تک ہے چین کررکھا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ کیے کرتی؟

اس ایک نظر کولوٹا کر واپس کیسے لاتی؟ اس آواز کاسحر کیے اتارتی؟ جس کافسوں سرچڑھ کر بولتا تھا، کون تھا جو اس معاملے میں ارسلہ کی اعانت كرتا؟ طلب كرتى؟ جوارسله كومژ ده سناتا ا در شیا لے رنگوں کے سار ہے مکڑی جیسے اندیشوں کا جال ٹوٹ جاتا ، کیا اسے ماہ بارہ کوایئے دل پیہ ہونے والی واردات کی خبر دینی جا ہے تھی؟ کیا اہے ماہ یارہ کو بتانا جاہے تھا؟ کیا اے ماہ یارہ کے کھر جانا جا ہے تھا؟

اس کے لئے امی سے اجازت کیے کتی؟ ملے ماہ بارہ کے گھر اس کی والدہ ہوئی تھیں ،اب بهائي بهي آگيا تها جواندن يره صفي كيا بهوا تها، جب ہے اس کا بھائی سلطان واپس آیا تھا تیب سے تو ارسلہ بالکل بھی اس کے کھرمہیں جارہی تھی ،امی کو پند نہیں تھا، وہ ارسلہ یہ کم از کم اس حوالے سے کافی روک ٹوک رکھتی تھیں۔

جب اے کوئی جارہ کارنظر نہ آیا تو اس نے ا ہے موبائل سے ماہ یارہ کو کال کی ، سیموبائل بھی ابونے جال ہی میں لے کر دیا تھا، کیونکہ ایک دو مرتبه کالج ہے آتے ہوئے الی صورت حال بنی کہ ارسلہ کو تھر اطلاع دینے میں بڑی دفت کا سامنا ہوا تھا، تب ابو نے اسے موبائل کے دیا

وہ لاؤنج سے اٹھ کراد پراپنے کمرے میں آ گئی تھی، پھراس نے مختاط انداز میں ماہ پارہ کانمبر ملایا، کافی در بیل جاتی رہی تھی مگر کسی نے کال کے جیس کی ، ارسلہ بار بارٹرائی کر رہی تھی ، معا

ارسله تنتی ہی دہریتک مظم می مو بائل کو دبیس رکھے ببینه می ربی تھی ۔

اس کے دل و دماغ میں آندھیاں ی چل رہی تھیں ، دل تھا کہ اڑ اڑ کرا ہے دیکھنے اور اس کا درد، دکھ، کرب ہانٹنے کو بے تاب تھا، وہ کیسے زیان تک جائے؟ وہ کس طرح اس دیکھے؟ کیسے اس کی آواز سے؟ اس دوکان کی د بوار یہ چسپاں زیان کانمبراس کے ذہن کی اسکرین پیروش تھا۔ کیا وہ زیان کو کال کرے؟ کم از کم اس کی آواز توسن لے، اس میس حرج کیا؟ بات کرنے میں گناہ کیا؟ وہ خود کو بودی دلیلیں دے رہی تھی، جس سے اس کا اپنا دل بھی مطمئن مہیں ہو یا رہا تھا، بات کرنے میں جو تاہی یا گناہ تھا اس سے ارسله نا دا قف تبیس تھی ، پھر بھی دل مصطرب کی ضد کے سامنے بے بس ہوئی چلی کئی اور بیدل تو بس ایسے ہی رسوا کرنے یہ تل جاتا تھا اور اپنی كرنى بيآتا توكسي سم كے نقصان كولسي خاطر ميں تہیں لاتا تھا۔

بھرارسلہ اپن ہردلیل کے سامنے لا جارہو کئی، ای اور ابو کا خوف پس و پیشت ِ چلا گیا تھا، بھائیوں کا ڈربھی جاتا رہا، دل سرتشی کسی جواز کو بجھنے کے لئے تیارنہ تھا، کسی دلیل کو مافتا تک نہیں تقا،اسے بے بی کی انتہا تک لیے آیا تھا، به غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ جوبھی تھا، وہ کررہی تھی،ا ہے کرنا ہی تھا، زیان تک جانا ہی تھا، زیان کواس تک آنا ہی تھا، کیونکہ ارسلہ فاروق کوزیان احمہ سے محبت ہو مٹی تھی اور کیا زیان احمد کو بھی ارسلہ فاروق سے محبت ہو گئی تھی؟ اس کا جواب نہ جانے کس کے ياس تھا۔

公公公

ایک اور گلالی دن نکلا اور ڈھل گیا۔ ہر دن اینے ہی انداز میں طلوع ہوتا تھا،

بھائی کے ابو کے جالیہویں پہوانا ہے۔ "پارو کے بتانے یہ ارسلہ کا دل میک بارکی بہت زور سے دھڑ کا تھا، زیان کا نام ہی اس کا فشار خون برھانے کے لئے کائی تھا، وہ کھہ بھر کے لئے اییخ حواسوں میں نہیں رہی تھی ، اس کا دل بار بار ڈوب ڈوپ کر ابھرتا رہا تھا، وہ کھڑے سے ا جا تک بیٹے گئی تھی ، پھر اس نے بڑی دفت کے سأته سو كھے ہونٹوں پہ زبان پھير كر زيان كا نام ليئاحإ بإتھا\_

°° کک.....کیا ہوا اِن کو، مطلب زیان کے ابوکو؟'' اس کا لہجہ روائی سے قاصر تھا، الفاظ بھی بمشکل لبوں سے برآمد ہوئے تھے۔

ا ہے جارے بہت عرصے سے بیار تھے، مجھی تو زیان بھائی نے تعلیم بھی ادھوری حجھوڑ دی تھی، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے رہے، پھر فوٹو اسٹیٹ کی دوکان بنالی ،ان کے ابوکی ڈینتھ ہوگی ہے اور اب ای بیار ہیں، بے جارے کی یر بیٹانیاں ہی حتم مہیں ہوتیں۔'' یارو کے تفصیلاً بتانے یہ ارسلہ کا ول زیان کے لئے دکھ اور ہدر دی ہے لبالب بھر گیا تھا،اس کی آنکھوں کے فرش کیلے ہوتے چلے کے تھے اور اسے یتا بھی تہیں چلاتھا۔

''بہت افسوس ہوا۔'' ارسلہ نے بمشکل کہا

" ہاں یار! بے جارے کی زندگی خاصی کھن ہے، اتن محنت کرتا ہے، پہلے باپ کے لئے ، اب بال کے لئے ، ان کا اکلوتا بیٹا جو ہے، گھر بھی اپنا ہیں ،سلطان کا بہت اچھا دوست ہے، مجھو بجین کا۔''یارونے مزید بھی بتایا تھا۔ ''اچھا، اب نون رکھتی ہوں، سلطان کو

كرے يريس كركے دينے ہيں۔"اسے اجا تك گزرتے وقت کا احساس ہوا تو فون بند کر دیا اور

ماهنامه حنا 47 دسمبر 2015

Seeffon

چڑھتا تھا، بگھرتا تھااور ڈھل جاتا تھا، زندگی ایک بی دائر ہے میں مقید تھی ، زندگی ایک ہی مدار میں کھوم رہی تھی۔

ری ہے۔ اینے دائرہ کارے نیہ جھی زندگی نے نکلنے دیا تھا اور نہ زیان نے ایسی بھی کوشش کی تھی ، وہ ایک ہی مدار میں آج تک گردش کررہا تھا۔

ا یک مخصن اور دشوار زندگی کا ہر دن اس کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھا تھا، وہ اس پر مشقت زندگی سے نالاں بھی نہیں تھا، اسے اپنے چالات میں جینا آتا تھا،اسے حالات سے نکل کر بکھر جانے کی تمنانہیں تھی، وہ جانتا تھا، وہ ایک معمولی مزدور کابیا ہے،اس کاباب ایک محنت کش انسان تفااوروه ان كااكلوتا لخت جگرتها بهو باپ كی بیاری سے لے کر باپ کی وفات تک وہ اتنا ہی سخیت جان اورمضبوط رہا، حالات جیسے بھی ہوتے وہ تھبرا تانہیں تھا، اے تھبرانے کی، دل چرانے کی اور ہمیت جھوڑ دینے کی حالات نے تربیت مہیں دی تھی، اسے ہر تھن دور سے گزر کر بھی ایے حال میں رہنا ہے۔

زندگی جس فدر مجمی جھکے دیتی یا کھونچیں مارنی بہرحال اسے ہروار کا مقابلہ کرنا آتا تھا، ایا کی بیاری میں اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی ، بیہ اس کی زندگی کا پہلاخواب تھا جوٹوٹ گیا بعلیم جو اس کی زندگی بدل عتی تھی، حالات بدل عتی تھی، ایک ٹوٹے خواب کی طرح کر چی کرچی ہو کر بھھر

ابا کی بیاری نے اسے محنت کی عادت ڈال دی تھی، وہ ہر کسی کا کام کر دیتا، ہر طرح کی مزدوری کر لیتا، گھر کا چولہا اور ایا کی دوائیوں کا سلسلہ چاتا رہا، اس کی محنت رنگ لاتی میں، تھوڑے تھوڑے سے جمع کرکے اس نے مجھ قرض تھی لیا اور فو ٹو اسٹیٹ مشین خرید لی۔

ا یب بیدتھا کہ چھوٹی موٹی مز دوری سے جان حچیوٹ کئی تھی، اس کا اپنا کام تھا، سوتھوڑی سی محنت کے بعد چل پڑا تھا، اے ایک کالج کے پاس چھوٹی سی دوکان بھی کرائے پیل گئی تھی اور ىيا<sup>كى</sup>ي دنوں كا ايك قصەتھا۔

گلا بی دن جس کی حصب ہی نرالی تھی، جو ایک نے انداز میں طلوع ہوا تھا، شاید بیددن کسی یے انداز میں طلوع نہیں ہوا تھا،بس زیان کوایسا لگ رہا تھا، کیونکہ اس دین میں ایک خاص بات تھی، وہ خاص بات کیاتھی؟ کیا اس دن آ سان ہے گل سوئن کی برسات ہوئی تھی؟ کیا گل رعنا ا پنی رعنائیوں کے ساتھ اندر اور باہر سے سرخ ہو

کیا گل دو پہر، دو پہر کی بجائے شام کو کھلنے رکا تھا؟ کیا گل جاندنی اب اندھرے میں بلھرنے لگا تھا؟ آخراس دن ہوا کیا تھا؟

زیان کے دل کی دھر کنوں میں کیسا بھونچال آیا تھا،اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، دل پہلی نگاہ میں گھائل کیے ہوا؟ دل اتنا بے چین مصطرب اور ما کل کیوں ہوا؟ کتنے ہی دن اسے خود کویفین دلانے میں گزر کے تھے، وہ اتنا کھویا کھویا اور بے جین تھا کہ اس کا دوست سلطان تک تھٹک گیا، وہ اس کا احیما دوست تھا، زیان اس سے ہر بات کر لیتا تھا،کیکن اس بات کو وہ اين دل بين ايك داز كي طرح جيميا كيا تقا-

وہ کیسے کس طرح اور کیوں عیاں کر دیتا؟ وہ لڑی جس ہے ایک نظر کی محبت ہوئی تھی ، اس کی ع خوت زیان کوائی زندگی سے بہر حال زیادہ عزیز

اس کے انداز و بیان میں اگر پچھے تبدیلی آئی بی تھی تو اس محبت کی بدولت سے آئی تھی، بیرسارا اس محبت كا اعجاز تها، جو يك طرفه تونبيس لكي تهي،

ماهنامه جنا 48

Section

دسمبر 2015

والا فون کرنے کی ہمت تہیں رکھتا تھا، یا پھر کوئی اور دجههی؟ تمبرانجانا تھا،غیر شناسا تھا، زیان کچھ سوچ میں بڑ گیا تھا، کیا بیک رنگ کرے یا جیس؟ جانے کون تھا؟ کیوں بار بار کرتا اور پھر کال وسكنيكث كرديتا تها، مجمسوج كرزيان في كال کی کین اس کی کال بیک تبیس کی گئی تھی ، وہ بار بار كرتا رما، هر دفعه كال كاث دي جاتي تھي، ايسا كيول مور با تفا؟ كون تفاجواييا كرر با تفا؟ آخرييه كس كالمبرتفا؟

وہ بہت دیر سوچتا رہا تھا اور پھر کمحہ بھر کے کتے بھونچکا رہ گیا، اس کا دل کخطہ بھر کے لئے رکا اور پھرز ورز ور سے دھڑ کنے لگا،اجا تک دل کی ہے بے ترتیبی اس کا عفس تیز کررہی تھی ، ایسا کیوں تها؟ ايسا كيول مواتها؟ وهنمبر ديم تااوراس كا دل جیے کوائی دیے لگا۔

"نيونى ہے، ارسله ..... مال بيارسله ہے، ماه باره کی ملیلی" زیان زیر لب بردبرایا تھا، ماه یاره کی زبانی وه ارسله کا نام تو جان گیا تھا اور اس وفت زيان كاول في في كرتفيد يق كرر با تقاءاس نے ماتھے پیدا بھرتا پسینہ صاف کیا اور دھیڑ کتے ول کے ساتھ تی ٹائی کیا، اے امید می سیج کا Reply ضرور آئے گا، وہ کال یہ بات کرنے کی ہمت ہیں رھتی تھی ، کیلن سیج پیضرور بات کرتی۔ "میں جانتا ہوں، آپ کون ہیں؟" ایں نے میں ٹائی کر کے سینڈ کر دیا تھا، اس کی توقع کے عین مطابق کھ در بعد جواب آگیا تھا۔ '' پھرِ بتاؤ، میں کون ہوں؟''جواب اس کی سوچ کے برعلس تھا، زیان کو پچھددر تک سوچنا بڑا، وہ کیا جواب لکھے؟ جو ارسلہ کو چونکا دے، اے جران کردے

''اگر بتا دوں تو کیا انعام دوگی؟'' زیان کا بکھرتااعتاد بحال ہوگیا تھا،اس کے ماتھے کا پسینہ ادسمبر 2015 اگر یک طرفه هوتی تو دل اتنا دیوانه، یاکل اور مصطرب نہ ہوتا ،اہے دیکھنے کے لئے اس قدر نہ م لتا، اے ویکھنے کے لئے اتنا نہ تر پتا، بیا دل این اختیار کی ہر حد کو توڑ کر لیک لیک کر ان راہوں کی طرف جانا جاہتا تھا جو ارسلہ فاروق کے کھر کی طرف جاتی تھیں ، یا جن راہوں یہ چل کروہ اپنی درسگاہ کی طرف آئی تھی۔

کیا زیان احمد کی محبت کو گوارا تھا، وہ کسی سوک جھایہ عاشق کی طرح اسے لوگوں کی نگاہوں میں کرانے کی خاطر کالج کی حدود میں جا

وه حابتا تو اييا كرسكتا تها، وه حابتا تو ايخ سکون قلب کی خاطر آنکھوں کو مھنڈا کرنے کے کئے دور ہے ہی سہی ،اسے ایک نظر دیکھ آتا ،لیکن اسے ارسلہ کی عزت کا پاس تھا، اسے اپنی یا گیزہ محبت کا باس تھا، اسے شہر محبت میں بھرے ہر رہتے پہ چلنے کا قرینہ آتا تھا،اسے محبت برتنے اور بحضن كا قرينه آتا تهاء است محبت كواور هركر جلنه كا سلیقه آتا تھا، اسے محبت میں احترام کی حد کو لا کو كرنے كاطريقية تا تھا۔

وه دل جوا پنائمبین ر ہا تھا کسی اور کا ہو گیا تھا، اس دل کو ضبط کے بل صراط سے کز ار کر صبط عشق کے مرحلوں میں لانا تھا، اسے ارسلہ فاروق کے شہر دل کی کلیوں میں بے دھر کے تبیں جانا تھا، میکن ہوا کیا؟ مجھ عجیب، بڑا انو کھا اور جیران

اس دن وہ گھر تھا، ابا کے جالیسویں کاختم ہو گیا،مہمان اینے گھروں کولوٹ بچکے تھے، وہ سارے دن کی بھاگ دوڑ ہے تھک چکا تھا، امال اس کا موبائل نج رہا تھا، مجھاس طرح کہ ایک المراجيك كال كاث دي جاتي تهي، كويا كر\_

مجھی خشک ہو گیا ، بیارسلہ ہی تھی ،اس کا دل تھا تا ، حمواہی دینے کے لئے ،اس کی دھڑ کنوں کا شور بتا ر ہا تھا، اس سے بات كرنے والى ارسله بى تھى ، کوئی اور ہر کر نہیں ۔

ارسله کا جواب ایبا حیران کن ،متعجب اور یا گل کر دینے والا تھا کہ زیان کمحہ بھر کے لئے ما کت ره گیا، وه تو ارسله کو چونکانا حیابتا تھا اور ارسله نے زبان کو چونکانہیں بلکہ مخت کا دیا تھا۔ ''انعام دوں گی ،ضرور دوں گی۔'' دوسری طرف سے جواب آیا۔

"كيا انعام؟" زيانِ نے بي تابي سے لکھا تھا،ا سے جواب جاننے کی جلدی تھی۔ ''اپنا دل دوں کی ، کیا لو گے؟ خریدار بنو مے؟"اس كا ا كا استي زيان كو پورى جان سے ہلا دینے کے لئے کافی تھا، وہ ہکا بکارہ کیا، دم بخو درہ گیا، بہت دریتک اس سے چھلکھانہیں گیا تھا، پھراس نے بوی ہمت کے ساتھ کوشش کی تھی۔ "دل تو دیتے ہیں، بیجے نہیں، انعام میں دو کی، پھرخر بداری کا کیا سوال؟" وہ اے اپنی بات میں الجھا کر اس کے دل کی مجرائی میں اتری محبت کو ما پنا جا ہتا تھا، وہ محبت جو بغیر کیے ہے بھی ان دونوں کواسیر کر چکی تھی ، وہ محبت جو واسح سچالی کے ساتھ دونوں کے دلوں میں روشن تھی ، یوں کہ

ہرسوا جالا بھرر ہاتھا۔ "نو پر کیا دل کا نذرانه لو مے؟" اس کا جواب آیا، زیان کی سائس سائس الجھ کی، اس نے کئی کمج حوالہ رہ ھنے میں صرف کردیجے تھے،

تے بیارے نذرانے یہ کون کا فراٹکار کر

پر هتا ربا، دیکه اربا، سوچتا ربا، بے خود ہوتا رہا، یے بس ہوتا رہا۔

بھراس نے دل کی ہر بچائی کے ساتھ بڑے سے جذبوں کی مالا میں ایک ایک موتی پروکر میسے

یمی که راه محبت میں ارسله فاروق میرے ہم قدم ہے، میں اکیلانہیں۔" دوسری طرف سیج پڑھ کے ارسلہ پہنجی مڑ دہ جاں فزا کا جیسے نزول ہو کیا تھا۔

دونوں عشق کے خمار میں ڈوب کئے تھے، ہراجلا دن خمار میں لپٹا طلوع ہوتا تھا،سورج پے بھی خماری چڑھی تھی اور دھوپے بھی خمار آلود تھی۔ رات بھی خمار سے خالی مہیں تھی، لبالب بھری ہوئی، یوں لگتا، ہر چلتی ہے یہ نشہ چڑھ کیا ے، ہر چیز بدست دکھائی دیت تھی یا پھر بیارسلہ کی نگاہ کا اثر تھا، زندگی میں یوں لگتا تھا جیسے رنگ وبوكا سلاب اترآيا ہے۔

اب كتابول مين دل نبيس لكتا تها، كتابول میں لکھےلفظ اجبی سے لکتے تھے، ہرسبق میں محبت كا چېره د كهاني دينا تها، مرلفظ ميس محبت كي خوشبو الجمر تي تھي، جورگ و جال كومعطر كر ڈ التي \_

بھریوں ہوا کہ بیمحبت کی مشک بارہ تک بھی چلی گئی، ارسلہ نے لا کھ پہلو بچانا جا ہا تھالیکن یارہ ہے کچھ بھی چھیانا محال تھا،اہے ارسلہ کے اندر کی خبر ہو گئی اور وہ ارسلہ سے ہوئی ہوئی زیان تک بھی چکی گئی، اہے یتا چل گیا تھا کہ ارسلہ اور زیان کے درمیان محبت کالعلق ایک زنجیر کی طرح موجود تھا، ایک تناور درخت اپنی جڑیں مضبوط کر ر ہاتھا، ماہ بارہ کے لئے اس میں جرائی کے کئی پہلو تھے،اس نے پہلی مرتبہ ہی ارسلہ کوسمجھانا جاہا

مبر 2015

50

Click on http://www.paksociety.com for more \_

مسار من الرسلہ! تم مجھتاؤ گی، اپنے بوھتے قدموں کو پہیں روک لو۔'' کچھ دہر بعد پارہ نے پھرسے مجھانا جا ہاتھا۔

"اگر پچھٹاواقسمت میں لکھا ہے تو کیا کوئی قسمت کا لکھا مٹا سکتا ہے؟" ارسلہ کا انداز پر سکون تھا، جیسے وہ ہر پہلو پہنور کر پھی تھی، اب اسے کسی کے سمجھانے بچھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ فائد ہے اور نقصان سے بے نیاز ہو پھی کھی، وہ فائد ہے اور نقصان سے بے نیاز ہو پھی کھی، یہ زیان کی محبت کی طاقت کا اثر ،ارسلہ کو جیسے کسی ہات کی پرواہ نہیں تھی۔ کا اثر ،ارسلہ کو جیسے کسی ہات کی پرواہ نہیں تھی۔ کا اثر ،ارسلہ کو جیسے کسی ہات کی پرواہ نہیں تھی۔ دیتم سوچ لو، اس کا انجام احیمانہیں ہوگا،

المرام سوج كو، اس كا انجام الحجما لهيل موگا، تمهارے كھر والے نہيں مانيں گے۔" اس كے لہج ميں واضح تنبية تھى، وہ اسے آنے والے مشكل حالات كے لئے تياركررہی تھى يااسے سمجما رہی تھى۔

رہی گا۔ ''سب لوگ مان جائیں گے۔'' اس کا اعتماد قابل دید تھا۔

'' بھے یقین نہیں۔'' پارہ نے صاف صاف

کہا۔ ''تم دکھ لینا۔'' ارسلہ کے لیوں یہ یقین مسکان بن کر پھیل رہا تھا، پارہ اسے دیکھتی رہ گئی۔۔

" بارهاس التى الميكن التي الميكن الميكن الميكن الميكن الميكن الكاء الساك الفاظ په بهلى مرتبه ارسله كو بهت برا لكاء اس كے دل ميں بال سا آگيا تھا، بيه اس كى كيسى دوست تھى، كوئى اميد دلائے بغير مايوى كا زہر محمول رہى تھى، كيا بيواس كى دوست تھى؟ ارسله كو بہت دكھ ہوا، نه كوئى تسلى نه كوئى دلاسه، بس بہت دكھ ہوا، نه كوئى تسلى نه كوئى دلاسه، بس براسال كررہى تھى -

" دوم دعاتو كرسكتى مونا؟" ارسله في التجائيد انداز مين بهت لجاجت سے كها تھا، ماه پاره في ''تم جانتی ہو ارسلہ؟ زیان اور تمہارے اسٹینس میں زمین آسان کا فرق ہے، محبت کرنی تھی تو سوچ سمجھ کر کرتی۔''ماہ پارہ نے جیسے اپناسر پکڑلیا تھا۔

'''محبت سوچ سمجھ کرنہیں ہوتی ، بس بیہ ہو جاتی ہے۔'' ارسلہ بے بس تھی اور پارہ اسے خفا نگاہوں ہے دیکھتی رہی۔

'' یہ کیا پاگل بن ہے ارسلہ! تم کیا اس محبت کے نتائج نہیں جانتی؟'' اس کا انداز خفکی ہے پر تھا۔

" نتائج کی برواہ کون کرتا ہے؟" وہ پرسوز لیجے میں بول رہی تھی۔

''یاگل مت بنو،خودکواسی مقام پهروک لو، تم جانتی تبیل، زیان تمهارے قابل نبیل ہے۔'' پارہ نے چڑتے ہوئے کہا تھا۔ دردہ کی سیمیں سے سیار

''تو کیا ہوا؟ اس کے باس پیرہیں، پیسہ سب کچھہیں ہوتا اور وہ بہت گلتی ہے، مجھے یقین ہے بہت ترقی کرے گا۔''ارسلہ کا انداز پریقین

''لین ابھی تو اس کے پاس پر بھی نہیں، منہیں دینے کے لئے پچھ بھی نہیں۔' پارہ اسے زندہ حقیقتوں کی طرف توجہ دلانے گی کوشش کررہی تھی، لیکن ارسلہ کو مادی چیزوں کی پرواہ کہاں تھی؟ ''اس کے پاس مجھے دینے کے لئے محبت کے خزانے موجود ہیں، مجھے اس کے علاوہ پچھاور نہیں جا ہے۔''ارسلہ پہالیک دھن سوارتھی۔ نہیں جا ہے۔''ارسلہ پہالیک دھن سوارتھی۔ ''محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔'' پارہ نے کی

سے جمایا تھا۔
'' بیتم نے ٹھیک کہا، لیکن دوست زندہ رہے

کے لئے جن چیزوں کی یا جتنی خوراک کی
ضرورت ہوگ، اتنی زیان ضرور مہیا کر دےگا۔''
ارسلہ کی قناعت کا کوئی انت نہیں تھا، پارہ ہکا بکا

السمبر 2015

ماهدمه حد 51

یہاں بھی حجنڈی دکھا دی تھی ، اس کا کہجہ بڑا دو ثوك اورر وكھافسم كا تھا۔

''جس دعا کی قبولیت کا یقین نه ہو، اس کے لئے تر دد کیوں کروں؟" ماہ بارہ کے الفاظ ارسلہ کو دم بخو د کرنے کے لیئے کافی تھے، وہ ہکا بکا سی اس کی صورت دیکھتی رہ گئی تھی ، وہ اسے بتانا جا ہتی تھی کہ دعا تیں تو تقدیر کے رخ موڑ دیتی ې ، د عانی تو قسمت بدل دیتی ې ، د عائیں تو آ سانوں کو ہلا دیتی ہیں ، سیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی ، وه خاموش ہوگئی ، وہ جان گئی تھی کہ فی الحال خاموتی ہی بہتر ہے، فیصلہ آنے والا وقت خود ہی

公公公

موسم بہار کے آتے ہی درختوں پیشکونے کھوٹ بڑے تھے، بلبلیں باغوں میں چہلتی تھیں اور گلابوں پیرونق کا ساں تھا، باہر بھی موسم بہارتھا تو ارسلہ کے اندر بھی بہار رتوں کے گلاب کھلے

ان دنوں اس پیشس کا بمن برس رہا تھا، وہ کسی تنلی کی مانند اڑتی پھرتی ، اس کے حسن کی فراوانی امی کوئٹی مرتبہاس کی نظرا تار نے پہمجبور کر دین کھی۔

وه اندر بی اندرسهم ربی تھیں، ارسله کاحسن ولکشی اور تا بناکی البیس کئی طرح سے وہموں میں ڈالتی تھی، وہ اسبے دعاؤں کے حصار میں کانج یر صنے کے لئے جیجتیں، اس کے آنے تک دروازے اور سڑک کے پھیرے لگاتیں اور جب

وہ آجاتی تو سکون کا سانس کیتئیں۔ اس دن بھی کالج سے آ کر ارسلہ نے یو بیفارم بدلا اور کھانا بمشکل زہر مار کر کے اسے كمرے كى طرف بھاگ كئى تھى، پيچھے سے امی

د گندا بو نیفارم میشن میں ڈال دو، اپی کتابیں تو سنجالتی، جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات سنتی ہی جبیں۔'' امی بوبروانی ہوئی اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔

ارسلہ نے تمرے میں آ کر درواز ولاک کیا تقا، پھرموبائل نکال کرزیان کانمبرملایا، وہ بھی بھی زیان سے باہر ہیں ملی تھی، ندزیان ایسی خواہش رکھتا تھا، وہ خود بڑامختاط تھا، ایسے بھی مختاط رہنے ہے مجبور کرتا ، ارسیله فطرتاً لا پرواه تھی ، وہ چھوٹی حچھوٹی نزا كتون كوبين جھتى تھى۔

زیان بھی بھی اس کے راہتے میں کھڑا ہمیں ہوا تھااور نہ وہ ارسلہ کوفورس کرتا تھا کہ فوٹو اسٹیٹ كرواني كے بہانے دوكان يه آئے، الى نے ارسله کوچتی ہے منع کررکھا تھا کہ وہ دوکان پیرانتہائی ضرورت کے تحت بھی نہآئے۔

یوں زیان کو د می<u>کھنے اور ملنے کا تو سوال</u> ہی پیدائہیں ہوتا تھا،بس نون پہ بات ہو جانی تھی، یا پھرمینجز کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔

اوراس وفتت ارسلها ينے دن بھر كى دوداد سنا ر ہی تھی ، اپنی محبت اور دیوانگی کی باتیں ، جوابا وہ بھی اپنی جاہت کا برملا اظہار کرتا تھا، تا ہم وہ ارسله کی طرح جذبانی مہیں تھا، زیان کی شخصیت میں تھہراؤ تھاا در ارسلہ کے اندر عجلت پیندی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ ہر کال کے اختیام پیزیان سے ایک ہی بات کہتی۔

''تم اپنی امای کو کب جھیجو گھے؟'' ارسلہ یہ ایک ہی دھن سوار تھی، وہ جا ہتی تھی زیان کی امال با قاعدہ بر بوزل کے کرہ عیں، زیان اسے ٹالتا تہیں تھا، اپنی مجبوریاں ضرور بتا تا۔

"امال شدید بیارین ارسله، و ه انجمی آنهیں سکتیں، وہ آ بھی جائیں تو میں اتنا فنانشلی اسٹرونگ مہیں ہول کہ تمہارے ابو اور بھائی

دنیامیں رہتا تھا، اسے انداز ہ تھا، ارسلہ کے حصول کی خاطر آگ کا در یا یار کرنا تھا، بوے تھن مراحل ہے گزرنا تھا اور خود کو ارسلہ کے معیار تک لانا تھا،اس کے لئے محنت بھی جا ہے تھی، پیسہ بھی اورونت بھی۔

زیان نے جیسے تیسے کرکے پییوں کا بندوبست کرلیا تھا،اب ویزے کاحصول باقی تھا، کچھ کوششوں کے بعد ایک ایجنٹ نے اسے دوبئ کا دیزه بھی فراہم کر دیا ، اب اصل مسئلہ امال کا تھا، وہ کہاں جاتیں؟ وہ کیسے زیان کے بغیر رہتیں، اس نے سلطان سے مشورہ کیا تو اس نے صاف گفظوں میں کہا۔

" يار! كوئى رشية دار ات التحصيل جو آنٹی کواپنے پاس رکھ سکیں ، تو دوبی مت جا، تیرا نو تو استیت کا کام اچھا بھلاتو چل رہا تھا،خواہ مخواہ دوبی کی دھن سوار ہو گئی ہے تم پر۔ "سلطان نے تو اس كوسمجهايا، كهه بهي تو تھيك ريا تھا، اس ميں غلط بھی کیا تھا؟

وہ امال کوئس کے سہارے پید چھوڑتا؟ کس کے آسرے یہ چھوڑ تا؟ پھروہ بیاری کی آخری اسیج مرتھیں، اگر زبان جلا جاتا تو اماں کی دیکھے بھال کون کرتا؟ اپنی مال کی خاطر زیان نے روشن مستقبل کو تھو کر مار دی تھی اور دوبی جانے کے خیال کو دل سے نکال دیا، وہ ایک مرتبہ پھرفوٹو اسٹیٹ کی دوکان پر بیٹھ گیا تھا،کیکن اب کہ اس کے دل میں امید کی کوئی کرن جہیں تھی ، اس دن ارسله کی پھر کال آ گئی تھی ، زیان کا بچھا لہجہ اے

سیا۔ ''کیا بات ہے زیان تم پریشان ہو؟'' وہ اس کی پریشانی کوبن کہے سمجھ جاتی تھی، کچھ ایسا ہی ان دونوں کے درمیان انہونالعلق بن چکا تھا۔ ''میں دو بئ نہیں جار ہا ارسلہ۔'' زیان نے

2015 \_-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

میرے پر بوزل پرغور کریں، تم ان نزا کوں کو كيول تهين جھتى۔ ' وہ اسے ملائمت سے سمجھا تا تھا، زمی سے اسے حالات کی طرف اس کی توجہ د لا تا ، کیکن و ه بھی تو ارسلہ تھی ، کسی مجبوری کو خاطر میں ہیں لائی تھی ،اس کی کوئی بات ہیں جھتی تھی۔ ''حالات اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تب تک ابومیرے لئے کسی بھی پر پوزل کو فائنل کر دیں گے، آج کل دو تین یو پوزلز زیر غور ہیں۔''ارسلہا ہے اپنی مجبوری بتانی تھی۔

'' میں کوشش کررہا ہوں، دوبی جانے کے لئے، دعا کرو، میرا ویزہ لگ جائے، پھر سال ڈیڑھ سال تک مجھے نہ مجھ حالات بہتر ہو جائیں گے، تب تک تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔'' زیان فری اور محبت سے اسے امید دلاتا تھا۔ "اور اگر ادهرسب مجهیکو گیا، ماری تو تع کے مطابق نہ ہوا؟"ارسلہ جر می کھی۔

° مم از کم دوسال تک تو تنهاری شادی ممکن تہیں، جب تک تمہارا کر یجویش نہیں ہو جاتا۔'' زیان پرامید تھا۔

تب تک وہ خود کو اتنا اسٹر دیگ کرِ لیتا کہ ارسله کا رشته ما تکتے ہوئے اسے کوئی بھی میلیس نہ ہوتا، پھر ابھی تو وہ پر پوزل کے کر آنے کی یوزیش میں نہیں تھا، ارسلہ جانے کس جہان میں رہتی تھی ، اے اندازہ ہی ہمبیں تھا، ان کاملن اتنا آسان مہیں ہے، چ میں اسٹیٹس کی او کچی تصیل کھری تھی، جس کو باٹنا فی الحال زبان کے بس میں نہیں تھا، اس کا پر پوزل تو بغیر بچار کیے، سوہے ای وقت ریجیکٹ کر دیا جانا تھا، آخر اس کے باس ارسلہ کودیے کے لئے کیا تھا؟

بعوك، افلاس، غربت، تنكى، بھلا اليي صورت حال میں اسے کون ارسلہ کا رشتہ دیتا؟ ہر کر جہیں، وہ خوابوں میں نہیں جیتا تھا،حقیقت کی

Click on http://www.paksociety.com for more

ر نجید کی بھرے کہجے میں بتایا تھا، دوسری طرف ارسلہ بے ساختہ خوش ہوگئی تھی۔

''یتم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تمہاری اماں کو تنہاری ضرورت ہے زیان، وہ تنہارے بغیر کیسے رہ سکتی تھیں۔'' ارسلہ کو زیان کے نہ جانے کاس کر بے پناہ خوشی کے احساس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔

'' بجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہاری اسٹرونگ پوزیشن سے نہیں، تم محبت ہے۔ مجھے تم سے مجھے ہر حال میں قبول ہو۔''ارسلہ کا لہجہ محبت کے احساس سے لبالب مجر تھا، زیان پہ مجھنجھلا ہث سوار ہوگئی تھی۔

''تم خوابوں کی دنیا ہے کب نکلوگی ارسلہ مقیقت بہت تلخ ہے اور زندگی اس ہے بھی زیادہ تلخ ہے۔' وہ بہت بگھر رہا تھا، جیسے اپنے حالات سے مایوس ہوگیا تھا، حالانکہ زیان تو بہت ہاہمت تھا، ارسلہ کا انداز بدل گیا، اب وہ اسے جھارہ تی مقی، اسے مایوسیوں کے شکنج سے نکال رہی تھی۔ مقی، اسے مایوسیوں کے شکنج سے نکال رہی تھی۔ منتم پریشان نہ ہو، دیکھنا سب اچھا ہو جائے گا۔' اس کا انداز اسے بہلانے والاتھا۔ منتم بین فار نہیں آ سکتا، تمہاراحسول میری زندگی متہیں نظر نہیں آ سکتا، تمہاراحسول میری زندگی متہیں نظر نہیں آ سکتا، تمہاراحسول میری زندگی

'' کیا خاک اچھا ہوگا، جو مجھے نظر آتا ہے وہ حمہ ہیں نظر نہیں آسکتا، تمہارا حصول میری زندگی ہے، تمہیں پانا میری اولین تمنا، اگرتم نہ ہوئی تو اس زندگی کی بھی مجھے کوئی جاہ نہیں۔' زیان کی آواز بھرار ہی تھی، ارسلہ کے دل کو دھکا سالگا، اس نے پہلی مرتبہ زیان کو اتنا ٹوٹا بھرامحسوں کیا تھا، ورنہ وہ تو زندگی کی، امید بھری باتیں کرتا تھا،

مایوی تو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھی ، پھر کیا اس کی محبت نے زیان کو کمز ور کر دیا تھا۔

''میں تمہارے ساتھ ہوں زیان، ہمیشہ کے لئے تم تصور بھی مت کرنا، میں تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچ سکتی ہوں۔'' ارسلہ کے امید دلاتے الفاظ بھی زیان کی آزردگی کا خاتمہ نہیں کر

''زندگی میں بھی کوئی آبیا موڑ آ جائے، جب وقت ہم دونوں کو جدا کر دے، تب ارسلہ ہناؤ تب کیا کروگی؟''وہ اس سے عہد لے رہا تھایا اس کے اراد ہے جاننا چاہ رہا تھا، ارسلہ بجھ نہیں پائی تھی، کیکن اس کے لہجے میں ایک مشتم احساس ضرور دول رہا تھا

''ایبالبھی نہیں ہوگا۔'' وہ اتنی پریفین تھی کہ زیان کے لحظہ بھر کے لئے سارے اندیشے ختم کے تھے۔

'' مجھے لگتا ہے ارسلہ! مجھے ایسا ضرور ہوگا، جو ہمارے راستے جدا کر دے گا۔'' زیان اپنے ان احساسات سے کیسے جان حچٹرا پاتا جو اسے کوئی خوش آئندہ احساس نہیں بخش رہے پتھے۔

''وہم میں مت پرو زیان ہمہیں خدا پہ محروسہ ہیں؟ اگر ہماراملن آسانوں پہلاھا ہے تو جائے ، گئی رکاوئیں جھ میں چاہے ، گئی رکاوئیں جھ میں آگ ہیں ، ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا؟'' ارسلہ کے لہج میں اب بھی وہی یقین بول رہا تھا، لیکن نہ جنے کیوں زیان پرامیر نہیں ، تھا، اسے اللہ پریفین تھا، مگر اپنی قسمت پہیں ، ارسلہ کے دل میں زیان کی محبت کا پیدا ہونا بھی ایک مجز ہ تھا، اگر تقدیر ان مدونوں کوملا دی اور ارسلہ سی زیدگی میں آ جاتی دونوں کوملا دی اور ارسلہ سی زیدگی میں آ جاتی تو یہ بھی ایک کرشمہ ہی ہوتا اور زیان کومجز وں پہیں تو یہ بھی ایک کرشمہ ہی ہوتا اور زیان کومجز وں پہیں تو تھا ہی مگر اپنی بر حالی کے بر لئے یہ کوئی

54

### 公公公

دن ایسے ہی ہے جان اور افسر دہ گزررہے سے ،ان دنوں ارسلہ سے بھی کم کم بات ہوتی تھی ، وہ خود اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا، اس کے امتحان قریب تھے، وہ اسے پڑھنے کے لئے اکساتا تھا اور ان ہی دنوں میں زیان کو احساس ہوا تھا کہ ارسلہ تو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے، وہ اس کے اندر روح کی مانند بستی دوڑتی ہے، زیان کو اب احساس ہور ما تھا، ارسلہ کا نہ مانا اس کے لئے قیامت ہے، اس کی ہرامید تمنا اور اس کے لئے قیامت ہے، اس کی ہرامید تمنا اور خوشی ارسلہ سے وابستہ تھی، اگر ارسلہ نہ ہوتی تو زیان کے پاس جینے کا جواز ہی ختم ہوجاتا۔

زیان کواس کے بات نہ کرنے کے دنوں میں اب احساس ہوا تھا، اس کی آ داز کانوں میں نہ بڑتی تو اس کی ساعتیں بہری ہونے لگتیں، اسے کوئی آ واز اچھی نہگتی اور وہ بلاسب اپنے ہی گا ہوں سے الجھنے لگتا تھا۔

ارسلے تنزیب اس کے بہت قریب آگئی ہے ہوری طرح چھا گئی تھی، اس کی زندگی پہ پوری طرح چھا گئی تھی، اس کی چاہت زیان کے دل و د ماغ پہمچیط تھی، اس کی محبت خون بن کر زیان کے اندر زندگی بن کر دوڑ رہی تھی اور بیسب اس ایک نگاہ کا کمال تھا جودل کی د نیا کوتہہ بالا کر گیا تھا۔

زیان احمد آخ تک آئ نگاہ کے کمال پہ دم بخو د تھا، کیا کسی نظر میں ایس حدت اور حاوی ہونے کا اثر ہوتا ہے؟ کیا کوئی نگاہ پہلی مرتبہ میں اسپر کرنے کا اسم رکھتی ہے؟

وہ بھی ایسا ہی ہے جان اور پھیکا دن طلوع ہوا تھا، اس دن ارسلہ کا تیسرا پیپر تھا اور ان دونوں کے درمیان بات نہ ہوئے چوتھا دن تھا، ورنہ ایک آ دھ دفعہ کی ڈیڈی تو ارسلہ ازخود مارکیتی

زیان آج بھی اپنے گا ہوں سے الجھ رہاتھا، معا سلطان بھی دوکان میں داخل ہوا، وہ اپنے آفس سے آرہاتھا، کچھ فائلیں نوٹو اسٹیٹ کروائی تھیں،گھر جانے کی بجائے پہلے ادھرآ گیاتھا۔ اسے دیکھ کرزیان کی بپش کچھ کم ہوئی تھی، رش بھی تھوڑ آجھ ہے گیاتھا، وہ اس کا کام کرتا اپنے اندر کی بے چینی ہے قابو یا کر بولا۔

''بڑے دنوں بغد دکھائی دیتے ہو، کہاں تھے تم ؟''شاید وہ خود کو باتوں سے لگا کر ارسلہ سے اپنا دھیان ہٹانا جا ہٹا تھا، سلطان نے مہرا سانس تھینجا۔

''فارغ تھوڑی تھا، ایگزیکٹو پوسٹ پہوں کام کا بہت برڈن ہوتا ہے۔'' سلطان نے مسکرا کر بتایا، اپنی اچھی نوکری کی دھاک بیٹھانے سے ہاز نہیں آتا تھا۔

" " " المان اکثر زیان سے ارسلہ کے بارے میں سلطان اکثر زیان سے ارسلہ کے بارے میں سوال کرتا تھا، ماہ پارہ کے توسط سے وہ ان دونوں کے موجودہ تعلق محبت کو جان چکا تھا، پھرزیان نے مجھی اپنا دوست سمجھ کر اپنی با تیں اس کے ساتھ شیئر کر لی تھیں، کیونکہ سلطان اس کا اکلوتا مخلص شیئر کر لی تھیں، کیونکہ سلطان اس کا اکلوتا مخلص دوست تھا۔

''محبت بہت کم انجام تک پہنچی ہے۔'' زبان کا لہجہ یاسیت سے بھر گیا تھا، سلطان نے مسکرا کراہے دیکھا۔

''کم آن ، محبت انجام تک تو پہنچ ہی جاتی ہے۔'' ہے، یہ کہو، خوشگوار انجام تک کم ہی پہنچت ہے۔'' اس کی بات پہ زیان کا دل ڈوپ کر ابھر گیا تھا، اس کے لبوں پر پھیکی سے مسکان چمکی ،سلطان اس کی انسردگی محسوس کر کے بات بد لنے والے انداز میں بولا۔

ماهنامه حنا 55 دسمبر 2015

ہیں، ہونانگ کرتے ہیں، دو جارگر ما دینے والی ملاقا تیں ہوتی ہیں اور پھر۔'' سلطان اپنی سوچ کے مطابق اس کی بوسیدہ اور دقیانوسی محبت کو باتیں سنار ہاتھا، جو بقول سلطان کے انتہائی برانی بوسیدہ اور محدود سی محبت تھی، آزاد خیال نہیں تھی، آبس نون تک محدود، جس میں کوئی مکن ملانے والا جارم ہی نہیں تھا۔

عارم،ن یں ها۔ ''اور پھر محبت اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے کیوں؟''زیان نے طنز میے کہا۔

'' مجھے آئی محبت سے اللہ بچائے۔'' وہ کانوں کو ہاتھ لگار ہاتھا، سلطان منہ بھاڑے اسے د یکھار ہاتھا، پھر جیرت سے سر جھٹک کر بولا۔ ''بھی بھار میں پچھ عجیب سوچتا ہوں، اتنا عجیب کے بس۔'' اس کا انداز بچھ پرسوچ تسم کا

عجیب کے بس۔ ''اس کا انداز پھھ پرسوچ سم کا تھا، زیان نے صاف نداق اڑایا تھا، اس کی آئھوں میں شرارت تھی۔ ''شکر ہے، تم بھی کچھ سوچنے گئے ہو۔''

''شکر ہے، تم بھی کچھ سوچنے گئے ہو۔'' اس کی بات پہسلطان نے اسے گھور کردیکھا تھا۔ ''پوری بات تو سن لو۔'' اس نے زیان کو ڈپٹ کر کہا تھا، وہ ہونٹوں میں مسکان سمیٹ کر بیٹھ گیا۔

''تم جیباا تنامہذب، شریف، باکرداراور سب سے بڑی بات اتنا آرگنائز ڈیندہ اتن لوکل سی محبت پہ کیسے راضی ہوگیا؟'' اس کے خاموش ہوتے ہی سلطان نے اپنی جیرت کا برملا اظہار کیا تھا، لوکل محبت سے مراد شاید شیلی فو تک را بطے کی طرف اشارہ تھا، وہ سلطان کی بات سن کر واقعی جیران ہوا، پھر اسے سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اس کی آنکھوں میں ستائش بھرگئی تھی۔

''سلطان بار!تم بھی کچھاچھااور گہرائی میں جا کرسوچنے لگ گئے ہو؟ کہیں تمہارے دل کے ساتھ کوئی دار دات تو نہیں ہوگئی؟''اس کے لیج " یار! ہماری ہونے والی بھابھی کہاں ہوتی ہے، ابھی تک دیدار سے محروم ہوں۔ "
" تمہاری ہونے والی بھابھی کا میں خود دیدار مہینوں کرنے سے قاصر ہوں، تمہیں کیا کراؤں، ماہ پارہ کی سہیلی ہے، تمہارے گھر نہیں آتی کیا؟" زیان نے کچھ چونک کر پوچھا تھا، سلطان نے فی میں سر ہلایا۔

''یارو بتا رہی تھی، اس کی امی بہت سخت ہیں، کہیں بھی آنے جانے نہیں دیتیں۔''اس کے چہرے یہ مایوسی تھی۔

بہر '' پھرتو اچھاہی کرتی ہیں۔'' زیان نے بے ساختہ خوش ہو کر کہا،سلطان نے اسے گھور کر دیکھا ت

میں۔ '' کیوں اچھا کرتی ہیں، کم از کم ہمارے گھر تو آنے دیں، پاروتو دن میں دود دمر تبدوہاں ہائی جاتی ہے، ارسلہ پہ پابندیاں ہیں بس۔' وہ چڑکر بولا تھا۔

" ایے شریف نہیں، اس لئے تمہارے کھر جانے پہ پابندی لگائی ہوگ۔" زیان نے اسے جڑایا تھا، سلطان کے آنے سے اس کا موڈ بدل گیا تھا، پچھدریر پہلے والی رنجیدگی کا اثر کم ہوگیا تھا، سلطان اس کی بات پہ عاد تا کھول اٹھا۔

''ساری شرافت توتم پیختم ہے، معصوم آنی کوخرنہیں ،ان کی لاڈلی بنوکوتم نے گھیرر کھا ہے۔'' اس نے بھی حساب برابر کر دیا تھا۔

" کھیرنے کا الزام مت لگاؤ، محبت جیسے مقدس جذبے کی جنگ ہوتی ہے۔" زیان نے اے فورانو کا تھا۔

" جانے تم نے کون سے زمانے والی محبت کا روگ بال لیا ہے، آج کے دور میں الی محبتیں کون کرتا ہے؟ آج کل تو لوگ ڈیٹ مارتے

Section

ماهنامه حنا 56 سمبر 2015

میں بھر پورسنجید گی تھی اور چپرہ مسکرا رہا تھا، سلطان نے مصنوعی کمبی سی آہ مجری تھی۔

''ڈھنگ کی لڑکی تو تم اڑا کیر لے گئے، میری بہن کی کوئی اور مہیلی ایسی جہیں تھی جس کے سِاتھ میرا بھی کام بن جاتا۔'' زیان نے اسے محصور كرديكها تفايه

''اتنی آہیں مت بھرو، ورنہ تمہارا بھی کوئی بندوبست كرنايز مے گا۔"

''ارے این نصیب، تمہارے جیسے کہاں؟''سلطان نے پھرمصنوعی کراہ ہے آنکھ پیج کراشارہ کیا تھا، زیان نے اس کے کندھے پر دھمو کا جڑا تھا، پھرا سے کان سے بکڑ کرا تھایا۔ ''میر نے صیبوں کواینی بدنظرمت لگانا ،اٹھو میاں راستہ نا ہو۔'' وہ اس کی فائل منصی کرچکا تھا، سلطان نے اپنے کاغذ سمیٹے اور پھر سے مسکرا کر

''ا تنابے آبر وکر کے اپنے کو ہے سے مت تكالو، ورنددوفرلا تك دورى و كرى كالح ب،اين بھابھی کو تمہاری شکایت لگاتا ہوا جاؤں گا۔" سلطان نے اس انداز میں بسور کر کہا تھا کہ زیان کو ہے ساختہ اسی آگئی۔

تان لگانی-

" الله كيول مبيل جاتے ہوئے ضرور دو جوتے کھاتے ہوئے جانا ،تنہاری طبیعت صاف ہو جائے گی۔' زیان نے اسے دھمکایا تو وہ مسكرا

'' کیا واقعی؟'' اس کی آنگھوں میں بلا کی حرت می ،زیان نے اپی بات پرمبرلگائی۔ "جی، بالکل، میرے علاوہ باقی سب کے لئے اس کے ہاتھ میں جوتا ہے۔" زیان بوے یقین کے ساتھ کہدر یا تھا، سلطان کو جھٹکا سالگا، المستحدوديان كفيب يدركك كرنا بلك كيا تفاء

اس کے چہرے کا تاثر بوا عجیب تھا، جسے زیان عجلت میں و مکی جہیں سکا تھا، کیونکہ اس کے یاس كام كارش لك چكاتھا۔

آج اس کا آخری پییر تھا، میچ مسج جب وہ بغیر ناشتے کے گھر سے نکل رہی تھی تو امی نے اسے آواز دیے کر زبردتی روک لیا تھا، وہ اسے بغیرنا شتے کے بھی گھر ہے نکلنے ہیں دین تھیں پھر آج کل تو امتحان چل رہے تھے، امی نے اسے بإداموں والا دودھ گلاس تجر کے پکڑ رکھا تھا، ارسله كا دل خواه مخواه متلانے لگا، اس نے بہت جان حچٹر وانی جا ہی تھی مگر ای کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی ، ای کا خاصارعب تھا، وہ جیسے ہی فارم میں آتیں، ارسلہ جھاگ کی طرح بیٹے

جاتی تھی۔ اب بھی گلاس خالی کرکے جیسے ہی امی کو بكرايا تھا، انہوں نے شاباش بول كرنرى سے

' دھیان سے پیپر ویٹا اور ہاں جلدی آنے ی کوشش کرنا، سہیلیوں میں لگ کر باتیں بکھارنے نہ بیٹھ جانا، آج کچھ مہمان آئیں کے۔''امی کے کہے میں کوئی خاص بات تھی،جس نے اسے بری طرح تھیکا دیا تھا، اس کے چہرے یہ ہوائیاں ی اڑنے لگیس، مہمان؟ کون سے مہان ؟ وہ پورے رائے مہمانوں کو ہی سوچتی رہی تھی، اسے امی کا لہجہ کچھ غیرمعمولی لگا تھا، مہمان کیوں آنا جا ہتے تھے؟ اس پہ تھبراہٹ

پر پیربھی ای کشکش میں دیا تھا، کو کہ اچھا ہو گیا تھا تاہم اس کے ذہن سے مہمانوں والی بات نكل مبيس ربي تھي، كاش وه موبائل لے آئی اورزیان کواین بریشانی کے متعلق بتادیتی۔

ماهنامه حنا 57 اسمبر 2015

" محمريه اگر موقع نه ماتا بنانے كا پھرتم كيا كرتے؟ اگر مبمانوں كو ہاں ہو جائے تو پھر؟' ارسلہ کے ایکے الفاظ، زیان کے چودہ طبق ا جا تک روشن ہوئے ، تو ارسلہ خاص مہمانوں کی بات کر رہی تھی، اوف میرے اللہ، زیان کا سر

''ان مہمانوں کو بھی آج ہی آنا تھا، حد ہے پار، تمہارے مال باپ تمہیں گریجویث ہونے نہیں دیں گے۔''اس نے نتیج کہے میں کہا تھا، اس كا ذ بهن سنسنا اللها تقا۔

"م ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، میری بارات دروازے تک آجائے گی۔" ارسلہ رو دینے کو تھی۔

''نو کیا کروں؟'' وہ عجلت میں بولا تھا، ابھی اسے دوکان کو تالا لگانا تھا، کوئی میکسی پکڑنی تھی، پھراماں کوہبیتال لیے کر جانا تھا۔ ''این اماں کومیرے گھر جھیجوزیان ،تم سمجھتے کیوں مہیں۔" ارسلہ نے می می گرتے آنسوؤں كو بمشكل سميٹا تھا، زيان كا د ماغ بھك

''ابھی تو اماں کو ہیتال جھینے لگا ہوں، دعا کرواماں تھیک ہوجا تیں ہمہارے کھر آ کرتمہارا شوق مجھی پور کر لیں گے نکا سا جواب لے کر۔'' زیان اپی ہے بھی پہخود کا نداق اڑانے لگا تھا۔ ''امال کو کیا ہوا ہے؟''ارسلہ اپناغم بھول کر سخت متوحش ہو گئی تھی۔

''پھر طبیعت خراب ہے، دمہ کا شدید ا فیک، میں چلتا ہوں دعا کرنا۔'' زیان نے عجلت میں چزیں سمیٹ ڈالی تھیں، پھر جاتے جاتے بھی تنبیہ کیے بغیر ہیں رہ سکا تھا۔

" آئنده دوكان په مت آنا ارسله، ايخ لئے رسوائی مت خریدو۔ "اس کی تنبیہ میں مختاط سا

بہت در سوچنے کے بعداس نے ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی، یارو کو بتائے بغیراس نے كالج سے باہرآ كرتھوڑى دريكے لئے سوجا اور پھر زیان کی دوکان کی طرف چلنے لگی، اس کے قدموں کی رفتار تیزتھی اور وہ اپنے اتنے کہے نیلی فو تک را بطے کے بعد پہلی مرتبہاس دن کے بعد آج اس کی دو کان پیرآئی تھی۔

یوں کہاہے و کیھ کرزیان کا میٹر ہی تھوم گیا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی تہیں تھا، ارسلہ ایوں دوکان یہ اس کے منع کرنے کے باوجود آ جائے گی ، وہ تو دوکان بند کر کے گھر جاریا تھا، گھر ہے اماں کی خرابی طبیعت کی اطلاع آئی تھی اور انجمی وه انتصنے ہی لگا جب ارسلہ ا جا تک اندر آئٹی ، زیان اے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا تھا پھر اے غصہ آیا ، کین ارسلہ یہ غصہ کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کرسکتا تھا، پھر بھی زیان اے ٹو کے بنامہیں

'' کیوں آئی ہوارسلہ؟ میں نے منع بھی کیا تھا، مہیں کوئی دیکھ لے تو ، کس فقدر بے عزتی ہوگی تمہاری بھی اور میری بھی ۔'' زیان اپنی نا گواری کا برملا اظہار کے بغیر مبیں رہ سکا تھا، ارسلہ اس کی نا گواری کو حیب جاپ لی گئی تھی، اسے بھی بات كرنے كى جلدى تھى، وہ خود بھى يہاں آنا تہيں

''گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میں حمہیں يمي بتانا عاه ربي تھي۔ ''ارسلہ نے بے ربط انداز

نونِ بہ بہ بات نہیں کر علی تھی؟ " زبان نے خفکی جتائی تھی، ایک تو گھر جانے کی جلدی تھی، جانے ا ماں کی طبیعت کیسی ہو، او پر سے ارسلہ کی آ مداور ل کا چکراس کا د ماغ تھوم رہا تھا۔

Recifon

ادسمبر 2015 ماهنامه حنا 58

اشارہ تھا جسے ارسلہ بھی تو تھی مگر عمل نہیں کرتی تھی،اپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی تھی، بے بس اور لا چار ہو جاتی تھی، زیان چلا گیا اور ارسلہ کسی ہارے ہوئے مسافر کی طرح سڑک پہشکتہ قدموں سے چلتی رہی۔

### 公公公

پارواس کی مہمائتھی، وہ اس کا احساس کرتی تھی، خیال رکھتی تھی، ڈھارس پہنچاتی تھی، کیکن اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا تھا، بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔

اس دن ارسلہ کے آخری چیپر والے دن زیان کا دوکان بند کر کے جانا گویا ہمیشہ کے لئے ہوگیا تھا، دوبارہ اس نے دوکان کھولی ہی نہیں تھی، کیونکہ اسی شام زیان کی اماں چل بی نہیں پاروکی پوری فیملی اس کے گھر گئی تھی، تعزیت کے لئے، لین ارسلہ کے جانے پہ پابندیاں تھیں، کاش وہ بھی پارو کے ساتھ چلی جاتی، کچھاور نہیں تو ٹوٹے بھر سے زیان کوسلی دلا سہ دیتی، اس کا ساتھ دیتی، اس کا ساتھ دیتی، کی اس گھڑی میں زیان کا ساتھ دیتی، لین ارسلہ بہت مجبورتھی اور زیان اس کی مجوری کوسجھتا بھی تھا، اس کئے اسے ارسلہ سے کوئی گانہیں تھا۔

اماں کو دنیا سے گئے ہوئے ہیں امال کو دنیا سے گئے ہوئے ہیں اور اللہ منا معاملہ منا 59

دن ہو بچکے تھے، زیان سنجل تو گیا تھالیکن ابھی کھے خم کے اس فیز سے نکل نہیں پایا تھا،اس کا پورا گھرختم ہو چکا تھا، وہ اس بھری دنیا میں اکبلا رہ چکا تھا، اس کا اپنا اب کوئی بھی نہیں تھا، پھر پچھ وفت گزرا تو ارسلرکی محبت، توجہ اور التفات زیان کوزندگی کی طرف تھینج لائے تھے، لیکن اب وہ پچھاور انداز میں سوچتا تھا۔

اس کا گھر بارتو تھا کوئی نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر باہر جانے کا فیصلہ کرلیا تھا، اس دفعہ ارسلہ نے اسے نہیں روکا تھا، وہ چاہتی تھی زیان کم اس قابل ضرور ہو جائے کہ اسے اس کے بھائیوں کے ساتھ وہ کھڑ ہے ہوتے ہوئے اسے کوئی احساس کمتری نہ محسوس ہو، لیکن جانے سے کوئی احساس کمتری نہ محسوس ہو، لیکن جانے سے نام کر جاتا، کم از کم دل کو آلی تے مشورہ کیا تھا اور اپنی نام کر جاتا، کم از کم دل کو آلی سے مشورہ کیا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، سلطان کی امی مان گئی تھیں، ذیان کا کوئی ہزرگ اب نہیں تھا، نہ کوئی کرفتے دار تھا، بس سلطان کی قیملی تھا، نہ کوئی رشتے دار تھا، بس سلطان کی قیملی تھی، جس سے کیونکہ زیان کا کوئی ہزرگ اب نہیں تھا، نہ کوئی رشتے دار تھا، بس سلطان کی قیملی تھی، جس سے کیونکہ زیان کا تو تعات وابستہ تھیں، گو کہ زیان اتنا پر امید نہیں تھا، پھر بھی اس نے رسک لینے کا سوچ امید نہیں تھا، پھر بھی اس نے رسک لینے کا سوچ الیا تھا۔

اتوار کے دن زیان کا پر پوزل لے کر آئی ارسلہ کے گھر آئی تھیں، ارسلہ کی امی بہت خوش ہوئی ہوئی ہاں کے ابواور بھائی بھی بہت خوش ہے۔
اکو کوں کو خاصا دھچکا لگا تھا، ان کے خیال تھا کہ وہ اپنے بیٹے سلطان کے لئے آئی ہیں، لیکن بیہ پا کہ دہ دینے پر کے وہ بیٹے کے دوست کے لئے آئی اور دیا گیا تھا، دینے پر کے وہ بیٹے کے دوست کے لئے آئی دین ہیں، لیکن بیہ پا دین کے وہ بیٹے کے دوست کے لئے آئی دین ہیں، لیکن ہیں تھا، دینے پر کے وہ بیٹے کے ساتھا انکار کر دیا گیا تھا، زیان کی خاطر آئی نے کافی زور دیا گر بے سود، زیان کی خاطر آئی کی طور راضی نہیں تھے مجبوراً آئی

فيوج بينهيں \_''زيان كالهجه كهرار نجيده تھا۔

یوچ ہی ہیں۔ زیان کا ہجہ ہر اربیدہ ھا۔

''میں صرف تم سے ایک عہد چاہتا ہوں 'تم میرا انظار کروگی ، کسی بھی قیمت پہ 'کسی بھی صورت میں ہم میری پابند رہوگی ، میرا وعدہ ہم میں لوٹ کر آؤں گا۔' زیان کی بھیگی آواز میں وعدوں کی باس رجی تھی ، اس کا خالص لہجہ آج بھی یقین سے پر تھا ، ارسلہ نے زیان کو اپنے آنسوؤں سے بھیگی دعاؤں تلے رخصت کیا تھا ، اسے بیا ندازہ ،ی نہیں تھا ، وہ زیان کو ہمیشہ کے ایم رہیں ہے ، وہ بھی ایک دوسر کے وہ بھی ہیں بیا نمیں کے وہ بھی ایک دوسر سے سے بات دہر سے سے بات بھی نہیں بیا نمیں کے وہ بھی ایک دوسر سے سے بات نہیں بیا نمیں کے اور بھی ایک دوسر سے سے بات بھی نہیں کریا نمیں گے۔

公公公

زیان کے جاتے ہی ارسلہ پہایک ہی موسم ہیں ہیں کے لئے تھہ گیا تھا، بیہ جدائیوں کا موسم تھا،
کون کہتا تھا، محبت وصل میں بھیگنا ہوا موسم ہے،
محبت تو جدائیوں میں سلگنا ہوا موسم تھا، وہ کون ی
محبت تو جدائیوں میں سلگنا ہوا موسم تھا، وہ کون ی
محری تھی جب محبت نے اسے روگی کر دیا تھا،
اسے ایسے مقام پر لیے آئی تھی، جس سے آگے
تذبذب کی کھائیاں تھیں اور چھیے کشکش کے
اند ھے گڑھے،کوئی امیر نہیں تھی اور زیان اسے
تقی اور کوئی چارہ گر بھی نہیں تھیا اور زیان اسے
انہ ہمرینے میں ایک ہی تسلی دیتا تھا، اس کے
آنسوؤں،التجاؤں اور کر بناک باتوں کے بدلے
میں صرف ایک ہی بات دو ہراتا۔
میں صرف ایک ہی بات دو ہراتا۔

''ارسلہ! وہ وقت دور نہیں، جب یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا،تم ہمت نہ ہارو، دیکھو ہیں تنہارے گئے دن رات کا فرق بھلا کر گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔'' زیان کے لفظوں میں امید کے بھاہے اس کے رہنے زخموں یہ مرہم بن جاتے تھے، وہ کچھ

کو ہے مرادلوٹنا پڑا تھا۔ زیان کے لئے بیہ بڑا دھپکا نہیں تھا، اسے انکار کا گمان تھا، کیکن ارسلہ کے لئے بیہ بہت بڑا دھپکا تھا، وہ اس غم سے ادھ موئی ہورہی تھی، بیہ صدمہ اس کی برداشت سے باہرتھا، حتی کہ زیان کے سمجھانے پہھی وہ سنجل نہیں رہی تھی۔

''میں جانتا تھا، انکار ہو جائے گا، مجھے قبل از وقت پر پوزل نہیں بھیجنا چاہیے تھا مگر میں نے تمہاری سلی کے لئے۔'' زیان بھیکی آ واز میں بول رہا تھااورارسلہ کے آنسو ہرحدتوڑنے کو بے تاب

'' بیاوگ نہیں مانیں کے زیان! مجھے نہیں لگتا، بیابھی نہیں مانیں گے۔'' ارسلدامید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی۔

''تم کیوں گھراتی ہو، دیکھناسب ٹھیک ہو جائے گا، میرا ویزہ لگ چکا ہے، ایک سال بعد جب میں واپس آؤں گا تو بدلوگ تم از کم اس طرح انکارنہیں کر سکیں گے۔'' زیان کی امیدیں روشن تھیں، وہ اسے بھی دلاسا دے رہا تھا،اس کی ہمت بڑھار ہا تھا، گرارسلہ کے دل کوچین نہیں آتا

''ایک سال میں پتانہیں کیا ہو؟ تم نہ جاؤ زیان ۔''ارسلہ شدت سے کرلائی تھی۔

ریان۔ برسد سروں کے ارسلہ! یہاں
دور میں کونہیں کر پاؤں گا، قدرت جھے دوسری
مرتبہ موقع فراہم کر رہی ہے، میں بیہ موقع کھونا
نہیں چاہتا، تم آسائشات کے بغیر کیے رہوگی؟
کہنے کی حد تک سب با تیں ٹھیک گئی ہیں، عملی
زندگی بہت مشکل ہے ارسلہ اور میں تہیں ہرتم
کے سکھ دینا چاہتا ہوں، تمہاری فیملی بھی تمہارے
لئے بہتر سوچی ہے، وہ کسے تمہارا ہاتھ میرے
جسے بندے کے ہاتھ میں تھا دیں، جس کا کوئی

ماهنامه حنا 60 نسمبر 2015

# باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Click on http://www.pa

دن زیان کی باتوں کے سہار سے خوش رہتی تھی اور بھراس یہ یاسیت کے لمبے لمبے دورے پر جاتے تنے، دراصل زیان کی جدائی ارسلہ کے کئے ضرب شدیدی مثل تھی ، بیمہلک صدمہ اسے اندر ہی اندر گھلار ہاتھا اور بظاہروہ بہت خوش رہنے کی کوشش کرنی ،اے اینے ارد کر دموجودلو کوں کو بھی مطمئن کرنا ہوتا تھا،کین بیہ جوریج کا غباراس کے اندر جمع ہور ہا تھا، وہ کسی دن بھٹ ہی پڑتا،اگر زیان کی محبت طافت بن کراس کے گرد حصار نہ هیچتی، وه هرروز اینے گفظوں کی مرہم اس کی یا دوں کے رہے زخموں پہر کھتا تھا، اس کے لئے زیان کی باتیس اور یادین آنسیجن کا کام دیتی میں؛ اکثر وہ زیان کے برانے سیج نکال کر پڑھتی تھی، وہ اکثر بڑی روائی میں بھی بیہ الفاظ دوہرا تا تھا۔

"دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر گزرتا ہے، ایخ حالات کے مطابق بہنا جاہے، انسان حالات ے باہرنکل جائے تو بھر کررہ جاتا ہے۔" وہ زیان کا ایک ایک میسیج کھول کر دیمضی تھی اور پہروں تکیہ آنسوؤں سے بھکوتی رہتی ، اس کی یاد ارسله کا سوگ تھا، اس کی جدائی ارسله کا روگ تھا، وہ اس کی آئکھ میں آنسو بن کر ہمیشہ تھہرار ہتا تھا، نه بہتا تھا نہ بلٹتا تھا، بس ایک یادی طرح سینے میں کیک بن کر دھڑ کتا تھا، جب وہ آخری حد تک مایوی کے سائے تلے دب جالی تب زیان کا ایک اور سیج اس کے اندرنی رتوں کی امیدیں لے کر روش ہو جانا تھا،تب ارسلہ عادت سے مجبور ہو کر سکی د ہا کر مھتی ۔

''تم کہتے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا الماري جاه كے مطابق سب تھيك موجائے گا؟" اس كاستكتالهجها ہے دور بیٹھے بھی تزیا ڈالٹا تھا، وہ

کتنا ہی کیوں نہ مصروف ہوتا، وہ کتنا ہی کیوں نا کام کے بوجھ تلے دبا ہوتا، ارسلہ کو جواب لکھنا تہیں بھولتا تھا، اس کی امید تازہ کرنا نہیں بھولتا

'' مھیک وہ نہیں ہوتا ارسلہ جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ تھیک وہ ہوتا ہے جو رب نے ہمارے لئے لکھ رکھا ہے ہم خدا کی رحمت سے مایوس کیوں ہوئی ہو، اس نے لؤ کھڑانے سے بچایا ہے تو قدموں کومضبوطی بھی بخشے گا، جم کر کھڑا ہونے ک طافت مجھی دے گا، وہ دن دور مہیں اور وہ دن واقعی ہی دور جیس "ارسلہ، زیان کے لکھے لفظوں کو بار بار پر هتی تھی ، دل پھر بھی نہیں بھرتا تھا ،اس کے ہرلفظ میں ایک انوکھی طافت کا احساس جھیا ہوتا تھا، ارسلہ کمزور بڑتے بڑتے بھی مضبوط ہو جاتی تھی ،ٹو شتے ٹو شتے بھی سنجل جاتی تھی۔ کیکن اے ایک بات کا انداز ہمبیں تھا، کچھ

د کھ بس نصیب کا کرشمہ ہوتے ہیں ، ان سے پیچھا حچٹروانے کی جنتنی کوشش کی جائے بیرساتھ ساتھ رہتے ہیں، مگر تنہا تہیں چھوڑتے، بھی اکیلاتہیں

یوں ہی ایک سال گزر گیا اور زیان کی یا دول میں دوسرا سال پھیلنے لگا،اس نے ارسلہ کو یہلے ہی بتا دیا تھا کہ شایدوہ آنہ سکے،اس کی مچھٹی منظورتہیں ہورہی تھی۔

ادهراس كارزلث بهي آجكا تفاءا بي اب اس کے ہاتھ پہلے کرنے کے چکروں میں تھیں،آئے دن رشتے آتے لیکن نہ جانے کیوں، کہیں بات مہیں بن یا رہی تھی، لوگ ارسلہ کو پیند کر جاتے تھے، رشتہ یکا ہونے کے قریب ہوتا اور لاکے والوں کی طرف سے جواب ہو جاتا، جانے مسئلہ کیا تھا، امی ابوسخت ہراساں تھے اور بھائی شدید

ماهنامه حنا 67 دسمبر 2015

پھران دنوں پاروبھی بیاہ کرپیا دیس سدھار گئی تھی، امی کو کسی بل قرار نہیں آتا تھا، ان کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔

آئی ہے کیف دنوں میں ارسلہ کے بھائیوں کو کچھ شک پڑ گیا ، پیرشک نہیں تھا ، انہیں جیسے یقین تھا، ارسلہ کا در پردہ کسی کے ساتھ رابطہ ہے بھی اس کے دونوں بھائی بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ اس سے باز برس کررہے تھے، كاشف بهماني كاچبره سرخ اور غصے سے جمتمار ہاتھا، تب خوف و هراس میں ارسله کوانداز همبیں ہوسکا تھا، اس بات کا اسے بعد میں خیال آیا تھا، یوں لگ رہا تھا بھائیوں کو کسی نے پڑھا لکھا کر بھیجا ہے اور بروا یقین دلایا تھا کہ ارسلہ کا رشتہ رکا نہ ہونے کے چیچے بری محوس وجوہات موجود ہیں، مجھی تو کاشف بھائی نے بڑے دوٹوک کہے ہیں ارسلەكوبلا كرسمجھايا\_

" حمہارا رشتہ کیوں ہیں ہورہا؟ اس کے سیجھے جو بھی وجہ ہے، تمہیں این زندگی عزیز ہے تو كزشته ہر بات بھول جاؤ، میں بار بارسمجھاؤں گا تہیں۔'' کا شف بھائی کا انداز اتنا برہم ہیں تھا، کیکن عاطف بھائی کا غصہ آسان کو چھور ہا تھا، وہ ارسلہ سے ہر بات اگلوا لینے کے چکر میں تھے، انہوں نے ارسلہ کو بروا پریشر اتز کیا تھا، اسے بری طرح ڈرایا دھمکایا اور ہراساں کیا تھا، وہ کسی بھی صورت اسے بخشنے کے لئے تیار کہیں تھے۔

'' کچ کچ بتا دو، کون ہے وہ؟ اور کیوں ر کاوٹ بن رہا ہے؟ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، مهمیں زندہ در کور کر دوں گا۔'' عاطف بھاتی جس انداز میں بات کررے تصارِسلہ کو پتا لگ گیا تھا، اہیں زیان کے بارے میں کسی نے تھوں ثبوت اورشوابد فراہم کیے تھے۔

و کوئی بھی تہیں، جھوٹ ہے سب، میں کچ

کہہ رہی ہوں۔'' ارسلہ کوجھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑا تھا،اے اپنی پرواہ نہیں تھی مگروہ زیان پہ آنچ آنے ہیں دینا جا ہتی تھی۔

" مرتمهارا انکار ہاری سمجھ سے بالاتر ہے، تم در بردہ ہرلڑ کے والوں کورشتے سے انکار کیوں كرتى ہو؟''ابوكونچ میں بولنا پڑا تھا۔

'' میں تنہارا باپ ہوں ارسلہ، تم جھے بتاؤ، , کوئی مئلہ ہے بیٹا۔''اسے اپنا باپ حد سے زیادہ کمین اور افسر دہ لگا تھا، امی بھی سیر جھکا ئے بیھی تھیں، ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور ان کا

"ابو! کچھ بھی نہیں ، بھائیوں کو غلط<sup>ونہ</sup>ی ہوئی ہے۔' اس نے لرزنی آواز میں اپنی صفائی پیش كرنا جابي تھي، تب عاطف بھاني كرج

''تو پھر زیان کون ہے؟'' عاطف بھائی کے الفاظ ارسلہ پر کسی بم کی طرح کرے تھے، اس کی امی کا چہرہ بھی فت ہو گیا تھا اور اس کے ابو

''کون زیان؟''ابواورامی کے ساتھ ساتھ کاشف بھائی بھی چو نکے تھے۔

'' یہ وہی لاکا ہے جس کا پر پوزل سز قمر زمان لائی تھیں ارسلہ کے لئے۔" عاطف بھائی نے چیا چیا کر جتایا تھا،ارسلہ کا دل دھک ہے رہ گیا تھا،اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک کئی تھی، تو بھائیوں کو پتا چل گیا تھا؟ ان کوس نے بتاياً تقا، أنهيس كيبي پتا چلا، وه مكا بكا ديكهتي ره كئي، امی کی رنگت متغیر تھی اور ابوسا کت کھڑے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو، پھر انہوں نے عاطف

بھائی کوجھٹرک دیا تھا۔ '' بکواسِ مت کرو، اپنی بہن پہ الزام لگاتے ہو، بیکی زیان کونہیں جانتی۔" ابوجیے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کی ایک ایک بات،ایک ایک لفظ، جسے وہ تنہالی میں پڑھتی تھی اور اس کی ریکارڈ شدہ باتیں ستی تھی اور اس وفت وہی باتیں اور وہی میں ارسلہ کے کتے رسوائی کا سبب بن رہے تھے،اس کے دونوں بھائیوں کا بارہ آسان یہ تھا اور وہ ارسلہ یہ بے در لع برس رے تھے۔

''اسی کئے میں لڑ کیوں کوموبائل دینے کے حق میں نہیں تھا، بیانا جائز استعال کر تی ہیں ، دیکھ لیا آپ نے؟ اب کوئی اور بھی ثبوت جا ہیے۔''وہ دونوں اب امی ابو کے سر ہو چکے بتھے،جنہوں نے ارسلہ کو بے جا آزادی دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے آج ہے دن دیکھنا بڑا تھا اور وہ آج اینے بھائیوں کے سامنے رسوا ہو گئی تھی ، اینے والدین

کے سامنے سراٹھانے کے قابل مہیں رہی تھی۔ ایک خالص ادر سجی محبت کوغلط طریقے سے کرنے کا بیانجام تھا، کوئی ایک بھی سیدھارستہ جو خالص محبت تک لے جاتا ہو، کاش اس کی سمجھ میں ہوتا اور جوسید ھے طریقے سے آتے ہیں ، ان کو بيهم فهم لوگ بھی رسموں بھی روایات، بھی ذات یات اور بھی مال و دولت کے پیانے میں تول کر وهتكار دية بين، پر محبت كو يانے كا كوئى سيح طریقہ کہاں سے ایجاد ہوتا، اگر تھا تو یہ لوگ بتاتے کیوں نہیں تھے، حیب کیوں تھے، خاموش كيول تنه، بولت كيون حبيل تنه، شايد ان لوگوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا،کیکن ان کے پاس سوال بہت تھے، طعنے بہت تھے، طنر بہت منتھ، دل چھلنی کر دینے والے لفظ بہت

اس کے دونوں بھائیوں نے حتی المقدور اے ملامت بھی کیا،غصہ بھی نکالا، زہر بھی اگلا، مارا بھی اور پھرموبائل نون چھین لیا، اے کمرے تک محصور کردیا، وہ گھر میں اینے ہی گھر میں قید کر

ارسلہ کے لئے ڈھال بن سے تھے، ارسلہ کو لگا، ابو کے بیامنے اس کا عمر بحرسر نہ ایھ سکے گا، پیہ ندامت تھی، پشیمانی تھی،شرمندگی تھی کہ کیا تھا، اس کا سراٹھ ہی نہ سکا ، امی اور ابو دونوں اس کی غاطر بھائیوں سے لڑتے رہے تھے؛ پھر عاطف بھائی کے دماغ میں جانے کیا سائی تھی، وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے اور ارسلہ کے قریب آ کر

"اس سے کہیں اپنا موبائل لے کر آئے۔" وہ امی اور ابو سے مخاطب تھے اور دیکھے ارسلہ کی طرف رہے تھے اور ارسلہ کا سائس جیسے لمحہ بھر کے کئے رک ساگیا تھاِ، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا اور اس کی ٹائلیں بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں ،اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔

" جاؤ ارسله اپنا موبائل لے کر آؤ۔" اب کہ کاشف بھائی نے بھی کھر درے کہے میں اسے یکارا،ارسلہ سے اٹھٹا محال ہو گیا تھا، وہ یارہ یارہ ہوئی ہے بس اور لاجار کھری تھی۔

''ابھی آپ کو پتا جل جاتا ہے، بيآپ كى لا ڈلی کہاں تک کی ہے۔'' عاطف بھائی نفرت سے بولے تھے۔

''تم خاموش رہو، میں بات کرتا ہوں، بلکہ میں موبائل لاتا ہوں، بتاؤ کہاں رکھا ہے؟" كاشف بھائى، عاطف بھائى كو ڈپٹ كرارسلەكى طِرف متوجہ ہوئے تھے، تب امی نے مہرا ساکس تھینجا تھا پھر کاشف بھائی کوردک کر بے ساختہ

"میں لائی ہوں تم رکو۔"ارسلہ بدایک کڑی نگاه ژال کر وه اندر چلی گئی تھیں، پھر کچھ دہر بعد این کی واپسی ہوئی، وہ ارسلہ کا موبائل لے آئی عیں اور اس موبائل میں وہ سب پچھ تھا جونہیں بموتا جا سے تھا، زیان کا ایک ایک تیج سیوتھا، اس

ماهنامه حنا 63 دسمبر 2015

See fon

وی گئی تھی، وہ ایسا ہی کر سکتے تھے،انہوں نے ایسا كرليا تقا، كيونكه وه صاحب اختيار يتھ،خود مختار تنے، حاکم تنے اور ارسلہ ایک مظلوم رعایاتھی، وہ نتی بھی تھی ، سہتی بھی تھی ، بر داشت کرنے یہ مجبور

میکن ایک چیزاس کے صبر اور صبط کی آخری حد کو کراس کر دیتی تھی، وہ زیان سے جدائی کا خیال تھا، وہ زیان کی محبت سے دستبر داری تھی، وہ زیان کوبھول جانے کا خیال تھا، بیاس کےصبراور ضبط کی آخری حد تھی۔

وه سب پچھ سہد سکتی تھی، وہ سب پچھ برداشت كرسكتي تقي، وه برصدمه دل په لے عتی تھی، وجودیہ اٹھا سکتی تھی مگر زیان کی یاد سے جدائی کا تصور بھی محال تھا، زیان کی محبت سے دستبرداري كاخيال بهي محال تفاء زيان كوبھول جانا اس کے اختیار کی کسی حد میں ہمیں آتا تھا، زیان ہے محبت ایک لافانی جذبہ تھا، زیان سے عشق ايك الهامي جذبه تها-

مين سوتا ہوں میرےاندر ایک سنهرا جدے کہرا عم ہوتا ہے جب بھی آئیمییں کھولوں

سامنے منظر دیکھوں گھاس اگ آتی ہے

اورراستہ نم ہوتا ہے زیان کے وہ دن کسی عذاب سے کم نہیں تنه، ان دنوں کو سوچنا، لکھنا اور شار کرنا کسی قیا مت ہے کم نہیں تھا،اس کے دن رات کا چین کھو چکا تھا، وہ محبت اور رشتوں میں قلاش ہو چکا

تھا،اس کی بوری زیست کا سر مابیصرف ایک رشتہ بچارتھا، ارسلہ کے نام کا، وہی زیان کی بوری زند کی کا اٹا شاور متاع تھی اور زیان اس اٹا تے کو کھو چکا تھا، وہ متاع دل کھو چکا تھا۔

اسے آج تک یقین مہیں آتا تھا کہ ارسلہ بغیر کچھ کیے ہے، کیسے کس طرح اور کیونگر اس ہے تمام را بطے ختم کر سکتی تھی؟ ارسلہ اتنی سنگدل اور کھور کیسے ہوسکتی ہے، ارسلہ اس قدر بے وفا اور ہر جائی کس طرح بن سکتی ہے؟ زیان کو ہالکل یفین نہیں آتا تھا، اتناعرصہ کزرجانے کے بعد بھی یقین جمیس آتا تھا۔

وہ ارسلہ سے بات کرنے کے لئے تر پاتھا، وہ دن بھر کام کر کے تھا ہارا آتا اور بوری رات ارسله كي تبريد كالزكركر كے تفك جاتا تھا، ارسله كانمبر بميشك لئے بند ہو چكا تھا۔ پھرصدے، دکھ، کرب اور اذبہت کے اس

غبار میں اسے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی ، اس نے کھے کے آخری حصے میں اپنی سوچ کو مملی جامہ یہنایا اور سلطان کے مبریہ کال کی۔

وہ سلطان ہی تھا جواس کی مدد کرسکتا تھا، کم ازیم ارسله کی خیریت معلوم مو جاتی ، وه تھیک تو تھی؟ وہ زندہ تو تھی؟ اسے کئی طرح کے اندیشے ڈرارے تھے، وہ سخت متوحش تھا،سلطان نے اس کی بوری بات دھیان ہے سی تھی، پھر وہی کیا جو زیان نے کہاتھا۔

سلطان، زیان کی طرف سے ایک خط لکھے کر ارسله كومجوايا، جس مين اس كي خيريت پوچهي كئ تھی اور اپنی خیریت بتائی گئی تھی، کیہ خط سلطان نے اپنی ملازمہ کے ہاتھ ارسلہ کو بھجوایا تھا جس کا جواب بھی لفانے میں بند ہو کرفوری طور برآ گیا تھا،سلطان نے زیان کو دوبارہ کال کی تھی۔ ''یار! جواب تو آچکا ہے، لفانے میں بند

ماهنامه حنا 64 دسمبر 2015

گا، میں سوچ کر اس نے خط پہ نگاہیں جما دی تھیں۔

''زیان! تم کہاں چلے گئے ہو مجھے تاریکیوں کے جنگل میں چھوڑ کر، مجھے تنہا، اکیلا اور لاجار کرکے میں جن حالات سے کزر رہی ہوں، منہیں کیا بناؤں، تمہاری یا دِ ایک آنسیجن ہے جس کی برولت انجھی تک سالس کے رہی ہوں، ورنہ تمہاری ارسلہ اب تک مرچکی ہولی ، مہیں کیا کیا بتاؤں جانے عاطف بھائی کو تمہارے بارے میں کس نے بتا دیا، انہوں نے ميرا جينا محال كر ديا تھا،مير اموبائل چھين ليا، مجھ یر بابندیاں لگا دیں، مجھے مارا پیٹا، کمرے میں بند حر دیا، میں نہ کسی ہے مل علق ہوں ، نہ کسی سے بات كرسكتي ہوں، زيان تم جلدي سے واپس آ جاؤ، میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں تمہاری جدائی میں کھے کھے مر رہی ہوں، تمہاری والیسی کا ایک ایک دن کن رہی ہوں، میں آبلہ پائی کے اس سفر سے بھی تھکوں کی مہیں، زیان، میں بھی این محور سے ہوں کی مہیں ہم اس یقین کے ساتھ لوٹ آنا، میں تمہاری راہ تک رہی ہوں، میں لمحالحہ مررہی ہوں اور کیا لکھوں؟ سمجھ مہیں پارہی،بس زندگی وبال بنتی جارہی ہے۔' سلطان سے مزید درد و ہجر کی داستان پڑھنا محال تھا،اس کا نشارخون بلند ہونے لگا،اس نے بوی مشکل ہے خود کوسنجالا تھا پھرموبائل آن کر کے زيان كاتمبر ملايا، يقيناً وه اب تك اس كاتمبر ثرائي كركركے ياكل ہو چكا تھا، اس كى كال دكھ كر زیان کی جان میں جان آئی تھی،اس نے نمناک کہے میں بری بے صبری سے کہا تھا۔

''یار! جلدی سنا، پھر تیری بیٹری دھو کہ نہ دے جائے۔'' اس کے لیچے میں واضح التجاتھی، سلطان کی بھنویں تھینچ مٹی تھیں اور پھر اس نے ہوکر، کیا جمہیں پوسٹ کر دوں؟ "کیان نے اس کی پریشانی کے خیال سے فورا بنا دیا تھا، ورنہ اس کادل چاہ رہا تھا،اسے تھوڑ اساستا تا۔

''کیا پارو گئی تھی وہاں، میری پارو سے بات کرواسکتے ہو؟ 'زیان دوسری طرف ہے تابی سے بولا تھا،سلطان کچھ بنا تابتا تارک ساگیا۔

''ہاں، یاروکو بھیجا تھا، گرتمہاری بات نہیں ہوسکتی، وہ جا پھی ہے۔' سلطان نے ملازمہ کے ہوسکتی، وہ جا پھی ہے۔' سلطان نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام رسانی والی بات کو چھپالیا تھا۔

ہوسکتی، وہ جا پھی ہے۔' سلطان می مارسلہ کی ہات ہوگیا، وہ ارسلہ کی ہات ہوگیا، وہ ارسلہ کی

خبریت سلطان سے تو نہیں پو چھ سکتا تھا۔ ''اب بتاؤ، خط تمہارے بتائے گئے ہے پہ پوسٹ کر دوں؟'' سلطان اسے سوچوں کے بھنور سے تھنج لایا تھا، زیان تھوڑی تو قف کے بعد فورا بولا۔

''نہیں،تم پوسٹ مت کرو، مجھے پڑھ کرنا دو، پوسٹ کرو کے تو کانی دن بعد میرے تک پنچے گا، جبکہ مجھ سے مبرنہیں ہورہا۔'زیان کی بے تا بی اور اضطراب کومحسوس کرکے سلطان نے لفا فہ جاک کرلیا۔

أرسلہ نے بڑا لمبا خط لکھا تھا، جگہ جگہ ہے لفظ آنسوؤں میں مٹ چکے تھے، تحریر بے ربط بھی تھی اور رفت آمیز بھی، سلطان کے دل کو پچھ ہونے لگا۔

''زیان! میں نے کہا تھا، تم نہ جاؤ، کھی نہ جاؤ۔''بغیر کسی سلائتی کی دعا کے خط کا بڑا ہے ربط آغاز تھا، جو ارسلہ کی شکتہ ذہنی کیفیت کو صاف ظاہر کر رہا تھا، سلطان نے لمحہ بھر کے لئے سوچا اوراچا تک لائن ڈراپ کر کے موبائل آف کر دیا، اس کے خود تحریر پڑھنی چاہے تھی، پھر زیان کو اسے پہلے خود تحریر پڑھنی چاہیے تھی، پھر زیان کو پڑھ کر سناتا، نجانے ارسلہ نے کیسے دل خراش میں پریشان ہو تھے لکھے ہوں، بے چارہ پردیس میں پریشان ہو تھے لکھے ہوں، بے چارہ پردیس میں پریشان ہو

ماهنامه حنا 65 دسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com for more زیان کوخط پڑھ کر سنایا۔ میں مجبوریوں میں جگڑا گیا تھا، مجھ پر

میں مجبور یوں میں جگڑا گیا تھا، مجھ پر وفت بڑا خگ تھا، میں جیل میں ایک ایکسٹرنٹ کی دجہ سے بھی رہا، یہاں پہمیری سے نمادایا، میری مدد آدمی تھا، اس نے مجھے جیل سے نکادایا، میری مدد کی، اس کی بیٹی سے میں ایک سال پہلے شادی کر چکا ہوں، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، پلیز تم مجھے معاف کر دواور اپنی زندگی کی شروعات کر لو، میرا انتظار مت کرنا، میں بھی لوٹ کرنہیں آؤں

زیان کا یہ خط جب ارسلہ تک پہنچا تب ہی اس پہنچی زیان جیبا خوف طاری ہو گیا تھا، اس کے پیروں تلے ہے بھی زمین نکل گئی تھی، اس کے سر ہے آسان تھینچ گیا تھا، اس پہ قیامت کی گھڑی کاری تھی، صد ہے کے اس بار نے ارسلہ کے حواس چھین لئے تھے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ کیباظلم ہوا تھا؟ یہ کیباا ندھیر ہوا تھا۔ تب ارسلہ کا نروس ہر مک ڈاؤان ہو گیا تھا،

تب ارسله کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ موت کے دہانے پہنچ گئی تھی، اس کی حالت زار نے اس کے بھائیوں کا دل نرم کر دیا تھا، اس کے ماں باپ کے دل بھی پہنچ کے تھے، وہ اس کی زندگی کے لئے تگ و دو کرتے ہیںتال میں اس کا نیم مردہ وجود لے کر بھاگ پڑے ہے تھے۔

ارسلہ پہ قیامت طاری تھی، اس محبت نے ارسلہ اسلہ سے کیما حساب لیا تھا؟ اس محبت نے ارسلہ کو کیسا ہراد کیا تھا؟ وہ اتن گنہ گارتھی جو اس قدر خوار ہوگئی تھی؟ وہ اتن خطا کارتھی جو رسوا ہوگئی تھی؟ کیا محبت اتنابڑا جرم تھی، جس کی سز ا کے طور پرزیان نے اس کے گلے میں بے وفائی کا پھندا فرال دیا تھا، اگر محبت جرم تھی تو ارسلہ ایسی ذلت فرال دیا تھا، اگر محبت جرم تھی تو ارسلہ ایسی ذلت کی حق دارتھی اور زندگی ارسلہ کے لئے زبان کے کا جہند ہیں موٹی تھی؟

''زیان! بیل تمہاری راہ دیکھ دیکھ کرتھک چکی ہوں، تم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، بیل تم سے مایوس ہو چکی ہوں، اب پلیز مجھ سے کوئی رابطہ مت رکھنا، میری شادی ہورہی ہے، اگرتم مجھ سے کوئی رابطہ چی محبت کرتے ہوتو پلیز مجھے بھول جاؤ، میری زندگی کو ڈسٹر ب مت کرنا، یہ میری تم سے التجا دیری کو ڈسٹر ب مت کرنا، یہ میری تم سے التجا دوسری طرف زیان کا مار سے صد ہے کے دل بند دوسری طرف زیان کا مار سے صد ہے کے دل بند ہونے لگا تھا، وہ کئی لیمے پچھ بول نہیں سکا تھا، پھر جب بولنہیں سکا تھا، پھر جب بولنہیں سکا تھا، پھر جب بولنہیں سکا تھا، پھر کے کانوں میں پچھلا سیسہ تاررہی تھی۔

'' بیارسلہ نے لکھ کر بھیجا ہے؟ میں نہیں مان سکتا، ارسلہ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہے، میرے ساتھ ارسلہ دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔'' زبان کا دل بھٹ رہا تھا، اس کی آواز بھٹ رہی تھی ، سلطان نے خود اپنے کانوں سے ساتھا، وہ او کجی آواز میں رو پڑا تھا اور اس کا رونا سلطان کے حواسوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔

نون بند ہو گیا گر زیان کی تھنٹے لگا تار روتا رہا، پھروہ کی دن بخار میں تیآ رہا، تڑیا رہا، روتا رہا، وہ حال سے بے حال ہوتا رہا اور دوسری طرف سلطان اپنی طرف سے زیان کانا م لکھ لکھ کر ارسلہ کونا ہے بھیجتارہا۔

زیان اس صدے کو نہ سہہ سکا تھا اور ہپتال جاہڑا تھا، جبکہ پیچھے سے سلطان نے کمان سنجال کی تھی، وہ زیان کی طرف سے آخری خط ارسلہ کو بھیج کرمطمئن تھا، جس میں اس نے ارسلہ سے خوب معذرت کی تھی۔

'' بجھے معاف کر دو ارسلہ، میں مجبور ہو گیا تھا، حالات سے تنگ آ چکا تھا، دوبی میرے لئے پورٹ نہیں تھا جو میں راتوں رات امیر ہو جاتا،

ادسمبر 2015

Seeffon

انسان زندگی ہے زیادہ جی مہیں سکتا اور موت سے پہلے مرنہیں سکتیا، یون ارسلہ ایک مرتبہ ہیتال سے گھر تو آئی تھی، لیکن اس کے لیے زندگي حتم هو چکي هي، يا يون کهنا جا ہيے تھا، زندگي اس کے اندرمر چی ھی۔

وہ زندہ تو تھی مگر مردوں سے بدیر تھی اورامی ابو جا ہے تھے، وہ پہلے کی طرح زندگی کی طرف لوٹ آئے، جب یہ قیامتیں بیت چکی تھیں تب بھائیوں کوبھی احساس ہو گیا ،ان کے سخت رویوں نفرت اور بے جا ضد کی وجہ سے ارسلہ ان حالوں کو پیچی تھی ،ان کی انا پرستی اور نام نہاد غیرت نے ارسله کواینی ہی ذات کی قبر میں مقید کرلیا تھا۔

بھائی نا دم بھی تھے اور پشیمان بھی ،سو اپنی بشیمانی اور صمیر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لئے انہوں نے اپنے مال باپ کو اجازت دے دی

" آپ ارسله کی خوشی کو پورا کر دیں ابا، ماری بہن کا انتخاب برانہیں موسکتا، پھر جب قانون،شریعت اور اسلام اسے پیند کی اجازت دیتا ہے تو ہم کون مظر ہوتے ہیں، آپ ارسلہ ک خوشی کو مقدم جانیں، باتی ساری باتیں ٹانوی حيثيت رهتي بين-

بھائیوں کا فرمان ارسلہ تک بھی پہنچ گیا تھا، کیکن اب اسے ان با توں کی ضرورت مہیں تھی ، وہ پرخوشی تمی احساس د کھ کرب سے بے نیاز ہو چکی می اے اب کسی محبت کی کسی تھیکی کی ضرورت نہیں تھی ، وہ انسے دل سے محبت نامی ہوئی کوا کھاڑ پیکی تھی ، اب کوئی محبت اسے اپنی طرف تھینچی نہیں تھی،اس کا دل ہراحساس سے عاری ہو چکا تھا، اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔

اس کئے جب ماہ بارہ کی ای ایے بینے سلطان كے لئے ارسله كا رشتہ لے كر آئيں ت

اس نے کوئی بھی اعتراض مہیں کیا تھا، اس نے ایک جیپ کی بکل میں خود کو لپیٹ لیا تھا، اس کے ماں باپ جومرضی فیصلہ کرتے، جاہتے تو انکار کرتے، جاہتے تو اقرار کرتے۔

وہ تو ایک جیتا جا گتا مردہ وجودتھی،جس کے ہے جان لاشے پہرخ لباس لپیٹ کراسے سولہ سنکھار اور پورے جاہ جلال کے ساتھ جنازے کے بعد رخصت کر دیا جانا تھا اور اس کی رحصتی کا ان دنوں کھر میں اہتمام چل رہا تھا۔

سلطان کے لئے ارسلہ کے کھر والوں کا اقراراہم نہیں تھا،اس کے لئے سب سے بوھ کر ارسلہ کا اقر ارمقدم تھا، یعنی اس نے کوئی اعتر اض تہیں کیا تھا؟ جس کا مطلب تھا وہ زیان کی خود غرض محبت کو بھلا چکی تھی ، وہ زیان کو بھول کئی تھی ، اس کی محبت کو بھول گئی تھی ، سلطان کھے کے بیشے سے معمور تھا اور اپنی ذہانت کو داد دیتے بغیر نہیں

ارسلہ نے زیان کی محبت کے سو کھے پھول اس کی لوح مزاریہ چڑھا دیئے تھے، زیان ابعمر بھران سو کھے پھولوں کی باس کو سینے سے لگائے پهرتا، بهي وطن نه لوشا، اتنا تو سلطان جانتا بي تها، پھر اب تو ارسلہ اس کی زندگی میں آ رہی تھی، وہ جلداے اپنی محبت کے شکنج میں جکڑ لیتا، ارسلہ بھی بہت جلد ہرتسم کی تغیر کو دہنی طور پر قبول کر کیتی ، سلطان کو اعلیٰ ظرف جان کرعمر بھراس کے سامنے سر جھکائے رھتی ، بھی نگاہ اٹھا کریات نہ کرنی ، سلطان کا ہرطرف ہے پلڑا بھاری تھااور ان دنول وه مواول میں اثر رہا تھا، شاید یمی صورت حال شادی کے دن تک برقر ار رہتی ،مگر اس کی بہن یارو کے آتے ہی ماحول بدل کیا تھا۔ یاروکوارسلهاورسلطان کی شادی کی ذره مجر

خوشی نہیں تھی ، وہ اپنی ماں سے بھی لڑ چکی تھی اور بھائی ہے بھی ، وہ ارسلہ اور زیان کی محبت کو جانتی ھي ، ان کي گواہي ديتي تھي ، اسے زيان کي بات من کھڑت لگتی تھی اور اس کا جھوٹ کسی طرح ہے ہضم نہیں ہوتا تھا، وہ سلطان کی سنائی کہانی پر شدید تعجب کا شکار تھی، وہ زیان کی مجیت اور ارا دوں کی پائیداری ،مضبوطی ،استحکام ، پختلی سے واقب نه ہوئی تب سلطان کی من کھڑت یہ یقین کر لیتی ،ا ہےا ہے بھائی پر ذرابھی یقین نہیں تھا، اے لگ رہا تھا جینے کچھ منگ ہے کیا منگ تھا یہ تو وقت ہی بتاتا، ادھر سلطان اس سے لڑتا تھا، بات بربات طعن مارتا تفار

جمہیں اپنی بکواس سے فرصت نہیں،تم واحد بہن ہو جے اینے بھائی کی شادی کا کوئی جاؤ

' جا وَ تو بہت تھا، اگرتم اس طرح دھاند لی سے شادی نہ رجاتے۔ ' یارو کے دو بدو جواب نے سلطان کومند بند کرنے یہ مجبور کر دیا تھا، وہ نگاه چرا تا بھاگ نکلاء تو کیا پاروسب چھ جان گئی

الطان کے لئے بیاصورت حال بہت ر بیان کن تھی، اس کی بہن اپنی مبیلی سے بہت مخلص تھی، اگر اس نے ارسلہ کو پھھ بتا دیا تو سلطان کا بچنا محال تھا، وہ شدید ڈپرسیڈ ہو چکا

\*\*

اینی بہن یارو کی شادی میں ارسلہ کے حسن جمال کی فراوانی کو د مکھے کر سلطان اپنا دل ہار بیٹھا تھا،اےاس عام سےزیان پر بردارشک آتا تھا، کیا تھااس غریب اورمفلس زیان میں، جو بیاتی عاليشان خوبصورت شنراديون كاسار كحضه والى اس کے عشق میں گرفتار تھی، سلطان نے تب ہی سوچ

لیا تھا، قدرت نے اسے موقع فراہم کیا تو وہ ارسلہ کے حصول کی ہرممکن کوشش کرے گا، پھر اسے قدرت نے شاید آزمانے کے لئے ہی موقع فراہم کر دیا تھا، زیان کی کال کا آنا، زیان کی منت ِ، درخواست اورِ پھر ججو پذ کوس کر سلطان کو ا پی کیم بردی آسان گلی تھی، وہ دونوں کی طرف سے جھوٹے نامے لکھتا تھا، ایک ارسلہ کو بھجوا دیتا، ایک زیان کو پرده کر سنا دیتا تھا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرکے وہ ارسلہ کو حاصل كرنے كے لئے دل و جان ہے تيار تھا، يارو كى شادی میں ہی اس نے ارسلہ کو دیکھ کر اپنی نیت بدل لی تھی، وہ اتنے عام سے زیان کے لئے کہاں بی تھی؟ اس کے ساتھ تو سلطان کو ہونا جاہے تھا، وہ ارسلہ کے حصول کی خاطر آخری حد تک جاسکتا تھا اور اس نے یہی کیا تھا، آخری حد تک کرا تھا اور اپنی ہی نظروں میں ذکیل ہو گیا تھا، قدرت نے موقع فراہم کر دیا تھا، اس کے جھوٹ کوسامنے لانے کا۔

اس کی مہندی کافنکشن بوی دھوم دھام کے ساتھ ہوا، کو کہ ای بھی اندر سے راضی ہیں تھیں، پھر بھی بیٹے کی خوشی کے لئے خوش نظر آ رہی تھیں، لیکن بارو نے تھے کھا رکھی تھی ، وہ ذرا بھی مسکرائے کی مہیں، نہ مسکرانے کا ڈھونگ رچائے گی، نہ خوش ہونے کا سوانگ بھرے کی ،اس کی بہن اتنی اصول پرست تھی نہیں، کیکن زیان اور ارسلہ کی خاطر جانے کیوں بن چکی تھی۔

وہ بھی اپنی شادی ہو جانے تک صبر کر رہا تفاء كيونكه شادي تك في الحال ياروكو برداشت كرنا اس کی مجوری تھی، گو کہ وہ آتے جاتے اسے کچو کے دینے سے باز نہیں آئی تھی لیکن سلطان اس كى كىلى يا تىسىنى يرجبور تقاء ايك مرتبداي ارسلەل جاتى، پھر بات تھلتى بھى تو سلطان كوكوئى

برواہ ہیں تھی، ارسلہ نے اس کے پاس ہی رہنا تھا،کہیں جانا تونہیں تھا۔

يوں بارات والى شام بھى آئگن ميں اتر آئى همي،اس دن ماه پاره خاصي پراسرارلگ ربيهي، یمی مہیں اس کے والدین بھی سیجھ مشکوک نظر آ رہے تھے،سلطان نے کوئی توجہبیں دی، وہ چوری چوری کسی سے رابطوں میں مصروف تھے، سلطان چونكاتو تقامكر خاطر مين تهيس لايا\_

ایوں بارات روانہ ہو کر ارسلہ کے کھر میں پھنچے کئی ،ان کی طرف سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور نہ ہی ارسلہ کی طرف سے زیادہ مہمان تھے۔ جب بیالوگ ارسلہ کے گھر ڈرائنگ پروم میں سہنچے تو وہاں صورت حال بردی عجب تھی، ایک سفر سے تھکا ہارا مہمان نظر آیا، جو مولوی صاحب سے فل رہا تھا، یوں لگا جیسے کچھ کھے پہلے ہی ایجاب وقبول کی رسم ادا کی گئی ہے، سلطان کے لئے بیمنظرانتہائی خوف زدہ کردینے والاتھا، وہ تھکا ہارا جوان اب سب سے تکلے مل مل کر مبارکیں وصول کررہا تھا اور ارسلہ کے بھائی اسے بوی محبت کے ساتھ مل رہے تھے، جیسے ہی اس جوان کا چرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، سلطان پیساتوں آسان آن کرے تھے،اسے لگا جیے اس کی آتھوں کے سامنے اندھرا چھا گیا ہے، یا اس کا دماغ کول کول چکر کھا رہا ہے، یا پھر بوری شادی کا اچا تک سیٹ بدل گیا ہے۔ حتی کہ اس کی والدین اور بہن تک مہمان سے بوی جوش وخروش سے مل رہے تھے، ای اسے ممارک باددے رہی تھیں، اس کا شانہ تھیک رہی تھیں، سلطان سے بیمنظرد یکھنا محال ہو تھیا تھا، اس کے صبر، ضبط اور برداشت کا انت ہو چکا تفاء قریب تھا کہ وہ عم و غصے اور تذکیل نے ا اور یہاں کری

ایث ہونے والے سین پہ ایک قیامت کھڑی کر

معاً وهمهمان اپنارخ موژ کرسیدها سلطان کے قریب آیا تھا، پھروہ سلطان کے سامنے تن کر كھڑا ہوگیا اور وہ زیان کواینے سامنے کھڑا دیکھ کر پھر میں ڈھل گیا تھا، پھر اس کی ساعتوں نے زیان کی آواز سن تھی، وہ اس کے کانوں میں نیزے چھور ہاتھا۔

''بہت خوب، تو میرے دوست، تم نے آستین میں آرام فرما فرما کر بالآخر مجھے ڈس لیا، میرے ساتھ اتنا بوا تھیل تھیلا، میرے ساتھ ڈرامہ کیا، میرے ساتھ دھوکا کیا، این نفس کے غلام بن كر بدينتي كے مرتكب ہوئے ، مجھے موت کے بروانے بھجوا کرخود یہاں شادیانے بجانے کی تیاریوں میں لگ کے، مجھے یقین مہیں آتا، تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہوں ، پہلے ارسلہ یہ الزام لكا كراس عاطف كى نظروب مين بلكا كياءوه تم ہی تھے یا جس نے عاطف بھائی کومیرے اور ارسلہ کے تعلق کا بتا کر ارسلہ یہ زندگی کے دروازے بند کروائے تھے، وہ تم بی تھے تا جس نے ارسلہ کو میرے خلاف بھڑ کایا ، جھوٹے نامے لکھے، مجھ سے بدگمان کیا اور مجھے ارسلہ سے نتنفر كركے دوركر ديا ،اس سارے تھيل كا مقصد تنہارا ا پناالوسیدها کرنا تھا،لیکن یہاں پیہمعاملہ ہی الگ ہو گیا، تہارا تھیل چو بیث ہو گیا، تہای بساط الثی مئی، تم منہ کے بل کر پڑے، تہارے اس دھوکے کے بدلے مجھے اور ارسلہ کو جواذیت سہنا یدی، جس کرب جس ورد جس تکلیف ہے ہم محزرے ہیں، دل تو نہیں کرتا حمہیں معاف كروں، مكر افي اس بهن كے صدقے ميں تمہارے اس جرم کوسر عام معاف کرتا ہوں ، جوتم نے ہارے ساتھ کیا، وہ آج یالیا، خالی ہاتھ بے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور آج ان کی شب زفاف محمی، انتهائی کڑے مراحل اور صبر آز ما انتظار کے بعدمکن کی کھڑیاں قریب تر تھیں، دونوں کے جذبات ایک سے تھے، دونوں کے دل در دوعم اور جدائیوں کے بارسہہسہہ کر پلھل رہے تھے، دونوں ہی اپنی اپنی روداد جرسانے کے لئے پل رہے تھے، زیان کے لئے آج کی مبارک رات کا مل جانا اتنا آ سان ہیں تھا۔

اس دن جب سلطان نے ارسلہ کا خط اسے یر صرک سایا تھا تب وہ ایک دم صدے کی شدت سے عڑھال ہو گیا، بیروار بہت کاری تھا، بڑا گہرا تھا، زیان کو منجلنے کے لئے بڑا وفت درکار تھا، پھر وہ عم کی شدت سے بھار پڑ گیا ،اسے ہپتال داخل ہونا برا تھا، وہ کتنے ہی دن خود سے برگاندر ہا تھا، اس کا زند کی سے رشتوں سے محبتوں سے اعتاد اٹھ گیا تھا، اسے خود سے ہر چیز ہے اپی کامیابیوں سےنفرت ہوگئی تھی، وہ ارسلہ کی بے وفائی کے بعد قریب تھا کہ خودکشی کا فیصلہ کر لیتا جب اچا تک اے ماہ بارہ سے بات کرنے کا خيال آگيا تھا۔

ایک کیے عرصے کے بعدای نے آئی ہے نمبر لے کر ماہ یارہ سے بات کی تھی اور اس نے جو کچھاسے بتایا وہ انتہائی حیران کن تھا، یارو نے اسے بتایا، وہ اپنے سسرال میں تھی، سلطان نے اسے کوئی خطامیں دیا تھا جسے وہ ارسلہ کو دیتی ، سلطان اپی طرف سے من کھڑت قصے سنار ہاتھا، پارد نے ہی اسے بتایا تھا، بیساری حال سلطان می تھی، وہ اسے رہتے سے ہٹا کر اپنا رشتہ ارسلہ کے لئے بھجوا چکا تھا اور اب شادی کی تیاریاں چل ر ہی تھیں، اگر اسے اپنی محبت بچاناتھی تو وہ نورا والیس بلٹ آئے اور زیان نے ایک دن بھی ضائع کے بغیرواپس لوث آیا۔

مراداور نا کام لوٹ رہے ہو،تمہاری سزایس یہی ہے، اپنی ہی نظروں میں ذکیل ہو تھے ہو، ارسلہ بھی تمہارا تھیل جان چکی ہے اور ارسلہ کی قیملی بھی، باقی سب مزید جان جائیں کے اور میں حمہیں اس تماشے سے محفوظ رکھتا، حمہیں یہاں سے خوار ہو کر جانا نہ پڑتا جمہیں آج مبح ہی بتا دیا جاتا كيرمارا تكاح مو چكا ہے، الجھى تو تحض كاغذى کاروائی کی گئی ہے، کیکین سب کا خصوصاً تمہارے والدين كاخيال تفاكيمهيس يهال يلاكربتانا بهت ضروری تھا، اس کئے کہ تماشا دیکھنے والوں کو جب اپنا تماشا دکھانا پڑتا ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے، سوئم بھی انجوائے کرو اور دوسروں کو بھی انجوائے کرنے کا موقع دو، بیتو میری بہن ماہ پارہ كالجمه بياحسان ہے،جس نے مجھےسارى حقيقت بتا کرفوراً یا کستان آنے کا مشورہ دیا تھا، درنہ میرا ٹائی ٹینک تو تم وہو ہی چکے تھے، دوست کے لبادے میں چھنے کھلے دھمن ،تم نے میرے ساتھ الحيماتہيں کيا، پھر بھی اعلیٰ ظر فی کا ثبوت دیتا ہوں اور مهمیں معاف کرتا ہوں۔"

زیان کے الفاظ سلطان کے پھر وجود کو یالی بانی کر گئے تھے،اس کی حقیقت کھل گئی تھی، ہر کوئی اسے ملامت کر رہا تھا، وہ انتہائی شرمسار اور بشيان تفاءاى لي سرجهكا كرشرمنده شرمنده منظر سے غائب ہو گیا، جب وہ جا رہا تھا تو اس کی جال بوی غیر ہموار اور شکت تھی، کیونکہ دھوکے بازوں کی جال ان پہالٹی جا چکی میں۔

سلطان کے منظر سے بٹتے ہی ماحول بدل سرا تھا اور ایک مرتنہ پھر رنگ ونور کی تحفل سج کئی

**ተ** 

ماهنامه حنا 70 دسمبر 2015



گرنے لگا تھا۔

''اور سلطان نے کیا کیا؟ مجھے یقین مہیں آ تا۔'' وہ سلطان کا قصہ چھیٹر نا جا ہتی ہی تھی جب زیان نے بے ساختداس کے لیوں پر ہاتھ رکھ کر

تاريخ سلطان بيرسي إور روز روشني وال لیں گے، ٹی الحال تم مجھ پہ توجہ کرو۔ ' زیان نے نری سے اسے موضوع سے ہٹایا تو ارسلہ کے ہونٹوں پر حیاء آلود بسم چھیل گیا تھا۔

" تنہاری کہانی بھی سننے کے لئے عمر بڑی ہے، چلو پہلے نوافل ادا کر لیں ۔ "ارسلہ اس کی برھتی پیش قدمی یہ بندھ باندھتے ہوئے اپنی جگہ ہے اٹھی تو زیان بھی بے ساختہ حواس باختہ سااٹھ

تم نے کیا منت مانی تھی؟'' وہ مری مری آواز مين يوجهد ما تقاب

''ہاں بورے سوتقل کی ، اینے اور تنہارے ملن کے لئے، پیاس تم پڑھو کے پیاس میں۔'' ارسلہ اپنی جگہ ہے اٹھ چکی تھی، اب وضو کرنے واش روم جارہی تھی، جبکہ زیان سرید ہاتھ مار کر مهرا سانس تحييجتا اس كي تقليد ميں اٹھ كھڑا ہوا تھا، پھراس کاباز و پکڑ کر ہے ساختہ بولا۔

"منت تو کل بھی پوری کی جا عتی ہے،آج کے دن پورا کرنی ضروری تو نہیں نا؟" اس کی چکتی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر ارسلہ بے ساخته ہلی تو پھر ہستی چکی گئی تھی ، با ہر تاروں بھری رات بھی ان کے ملن پیمسکراتی رہی تھی۔

公公公

یہاں اس کے آنے سے پہلے ہی یارواور آنی نے ارسلدی پوری قیملی کو ہرسچائی بتا دی تھی، یوں زیان کوکسی کی سوالیہ نظر کو سہنا نہیں پڑا تھا، ارسلہ کے امی ابو جہاں سلطان کے دھوکے پی خفا تنصے وہیں زیان کے واپس آجانے یہ خدا کے بہتِ مشکور تھے، جس کی وجہ سے ان کی بینی کی زندگی میں بہاریں دستک دینے لکی تھیں۔

ارسلہ کے امی ابو نے ایک کمے عرصے بعد اینی بیٹی کواتنا شاد دیکھا تھاسو وہ مطمئن اورمسر ور کیوں نہ ہوتے ان کی بیٹی بالآخراتنے در دوکرب سہنے کے بعدز ندگی کی حقیقی خوشیوں کو یا گئی تھی،ان کی سیجی خالص صاف شفاف محبت کوخدانے عمیل كے مراحل سے كزار ديا تھا۔

اور آج تاروں بھرا آسان بھی ان کے ملن یہ خوتی سے مسرور تھا اور اندر شب ز فاف مسکرا ر بی تھی ، جبکہ ارسلہ کے آنسوایک تو اتر سے کرتے تھے اور زیان ان کو چتا بے ساختہ بو کھلا ہیٹ کا شکارتھااوروہ بار بارایک ہی بات دو ہرار ہی تھی۔ ''ہم تب کیوں ہیں ملے زیان؟'' جب وہ سارا کرب، سارا درد، جرکا ایک ایک دکھاہے کھول کھول کر بتا چکی تھی، زبیان نے نرمی ، محبت اور ملائمت سے اس كا أيك أيك آنسوا بني بوروں یہ چن لیا تھا، وہ اسے اپنی محبت، چاہت اور اعتاد سے شانت کررہا تھا،اسے سکون اور طمانیت بخش ر ہاتھا، یوں کہ ارسلہ کے جلتے بلتے دل کو قرار آنے لگا تھا،اس کے آنسو تھنے لگے تھے،اس کے دل میں سکون اتر نے لگا تھا۔

" " ہمیں اب ہی ملنا تھا میری جان، کہ لکھا ہوا مجھی مُتانبیں، ہونے والا مجھی ثلثانبیں۔ زیان نے اس کا کیکیا تا ہاتھ تھام کرنری سے دبایا کے دل میں سکون بوندوں کی *طرح* 

ماهنامه حنا 📆 دسمبر 2016

Click on http://www.paksociety.com for more

# File Marie File

دخبیں، کہ آپ جاستی ہوتیں تو ہم جانے دیے ہوں آپ کوہم سے بحث نہیں کرنا پرلی ، بیہ جانے کے باوجود کہ ہمیں بحث پسندنہیں ہے۔ وہ قدرے نظے۔ وہ قدرے نا گواری سے کہدرہ شے۔ اس م بحث نہیں کر رہے خدت ، کہ بس ہم تو بہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ کری کھی کا کراٹھ گئے تھے مگراس کی اگلی بات نے ان کے قدم رو کے تھے اور وہ اس کے بھتے چرے کود کھنے گی تھی۔ اگر مناسب جھتے تو اس کے بھتے چرے کود کھنے گی تھی۔ اگر مناسب جھتے تو اجازت دے دیے دیے اس لئے بہتر ہوگا کہ بید ذکر آپ دوبارہ نہ کریں۔ 'وہ بات مکمل کر کے نکل اجازت دے دے دیے اس لئے بہتر ہوگا کہ بید ذکر آپ دوبارہ نہ کریں۔ 'وہ بات مکمل کر کے نکل اجازت دے دے دیے اس لئے بہتر ہوگا کہ بید ذکر آپ دوبارہ نہ کریں۔ 'وہ بات مکمل کر کے نکل اس کے آسوؤں میں روانی آگئی آگئی اور بے جا یا بندیاں گئی دن ہماری جان لیاں ہی دن ہماری جان لیاں ہی دن ہماری جان لیاں ہی دن ہماری جان لیاں

''شینا! ہماری دوست ہیں خدت کا اور ہم کیا اپنی دوست کی سالگرہ تک میں نہیں جا سکتے۔'' بھیکے لہجے میں واضح شکوہ کیا گیا تھا۔

## مكهل نياول

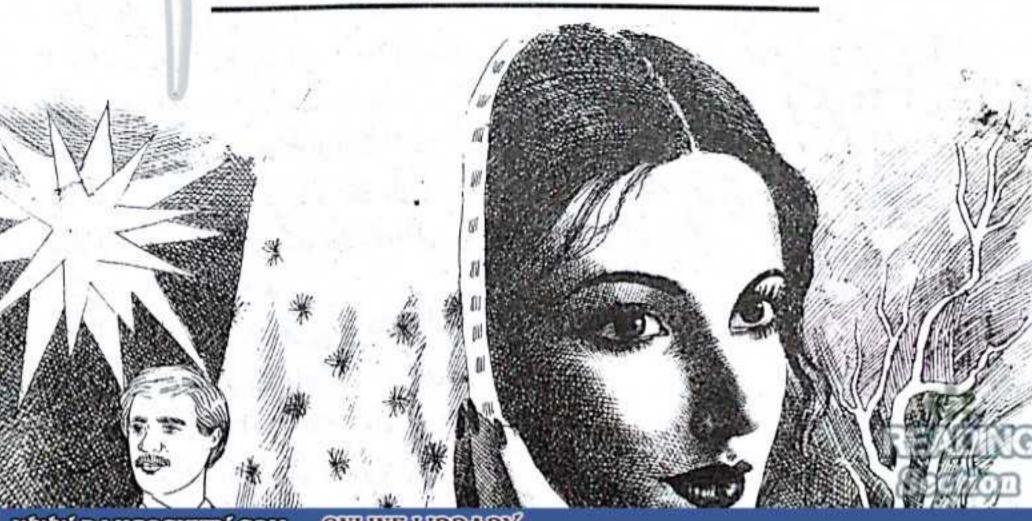

Click on http://www.paksociety.com for more ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

''اورہم ساری عمر لوگوں کی بھیٹر و دنیا کے ملے میں بھی ہرایک کے لئے اجبی بی رہیں مے كداجنبيت كى ديوارين ميل ملاب سے كرتى ہيں اورآپ کی قید میں رہ کر میمکن جین کہ ہم لوگوں سے مل کر اجنبیت دور کریں، روابط و شناسیاں برما نیں۔" وہ دونوں ہی بے اختیار سا اسے د یکھنے لکے تھے کہ اس کے الفاظ بی جبیں لہجہ بھی نظرانداز کرنے والا نہ تھا وہ بھی اس صورت میں کے شکوہ اس کے لبوں سے پہلی دفعیادا ہوا تھا اور چرے پر بدگانی کی لکیریں ی بنیں تھیں۔ ''آپ کہنا کیا جا ہتی ہیں؟''اندر کی الجھن لبجے سے قدر سے عیاں ہوگی تھی۔ ''وئي جوآپ مجھنانہيں جا ہے۔'' نارانسکی سےان کے خوبرو چرے کودیکھا تھا۔ "آپ سمجھائیں کی تو ہم سمجھ جائیں سے، کہے جو کہنا ہے۔' وہ شجید کی سے بو لے تھے۔ "ہم نے بھی کوئی ضد تو کیا بھی کوئی فرمائش تك نبيس كى ، آپ نے جيسے كہا ويسے كرتے علے محے " وه سول سول كرتے كهدرى حی وہ ہے بیٹی سے اسے دیکھ*رے تھے۔* ، مگراب ہم کوئی حجوثی بچی تو نہیں رہے نال كرآب مين الى انكى كاشار يرجلات رہیں، ہم بوے ہو گئے ہیں آپ ایب تو جمنیں کم از کم اتن آزادی تو دیں کہ ہم کچھ کہ علیں ، دوست کے گھر جا سکیں۔'' وہ مزید کہتی کہ ان کی تیز نظر سے خاکف ہوتی چپ کر می تھی اور وہ مجھ کے بغیر بوی تیری ہے وہاں سے نکل محے تھے جبکہ اماں بی کچھ سوینے لکی تفیں۔

"آپ کے کہرے ہیں خدتے اہم واقعی اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا کتے ہیں۔" انہوں نے اسے اجازت کیا دی تھی ہے اسمبر 2015 گ۔''وہ امال بی کا ہاتھ اپنے کا ندھے سے ہٹاتی روتے ہوئے بولی تھی۔

''بیٹا! خیر کی ہات منہ سے نکا لتے ہیں۔''وہ تاسف سے بولی تھیں کہاس کا رونا ان کو تکلیف دے رہاتھا۔

''د کھے کیجئے گا، ایسا ہی ہوگا۔'' وہ غصہ میں وثوق سے کہتی انہیں پریشان چھوڑ کرنکلتی چلی گئی تھی۔

\*\*

''ونی! نے کھانا کھالیا؟''اماں بی کے ہاتھ
سے چائے کا گف لیتے ہوئے بو چھاتھا۔
''آپ کوشش تو کر تیں اماں بی۔''ان کا
ناں میں جواب انہیں مضطرب کر گیاتھا۔
''کی تھی خدت کے بابا!لیکن بیٹا دودھ تک لینے
کے لئے راضی نہ ہوئیں کہ وہ تو اس وقت سے
لئے راضی نہ ہوئیں کہ وہ تو اس وقت سے
تفصیل ان کے اضطراب کوئی گنا بوھا گئی تھی۔
''آپ کھانا گرم کر کے ونی کے لئے لیے کر
چلیے ، ہم آ رہے ہیں۔' چائے کا گٹیبل پر نشقل
کیا اور کیپ ٹاپ سائیڈ میں کرتے بیٹر سے اتر

''ونی! ہم آپ کوالی جگہ جائے نہیں دے
سے جہاں سب آپ کے لئے اجبی ہوں گے۔''
وہ رائنگ نیبل کے ساتھ گلی چیئر کھسکا کر بیٹھے
انتہائی نرم لہجے ہیں بولے تھے کہ وہ کافی زیادہ رو
چکی تھی اس کا چہرہ متورم اور آٹکھیں سرخی مائل ہو
رہی تھیں اور اسے یوں دیکھنا ان کے لئے ہمیشہ
تی تکلیف کا باعث ہوتا تھا اس وقت بھی وہ دکھ
تاسف میں جتلا ہو مجھے تھے۔

''ہمارے کئے تو پورا ہی جہان اجبی ہے۔'' اس کی غیر متوقع ہات پر ان کی آنکھوں معرضت آیا تھا۔

ماهنامه حنا 74

'سوری\_''کیکن وہ اس کی معذرت سننے کو ر کے مبیں بوی تیزی سے ہال کمرہ عبور کر مھے

\*\*

"ولى! ممآب سے معذرت جا ہے ہيں، ہمیں کل رات آپ کو اس بری طرح مہیں ڈا ٹنا جا ہے تھا۔'' رات بھررونے اور جاسمنے کے سبب وه بخار میں مبتلا ہو گئی اور اس کی سوجی آتکھیں د مكيدوه تمام غصه بي بهلا بين تضاور معافى طلب كرنے ميں بھى دريبيں كي مي-

"جمیں آپ کی معانی کی ضرورت جہیں ہے كرآپ كرويے سے بى ہم بہت كھ مجھ كئے ہیں، بہت برے لکتے ہیں ناں ہم آپ کو، لو برامس خدت اب ہم چھٹیوں میں بھی باسل سے مرسیں آیا کریں گے۔"اس کی آنکھوں کی سطح كيلي موكئ تفيس جبكه لهجهذا راضكي وغصه كامظهر تفا\_ "ابیا کھی ہیں ہے وئی بیٹا! آپ اس طرح کیوں کہدرای ہیں۔" امای کی گراز ول کے ساتھ بیڈیراس کے برابرتک کی تھیں۔

''ایبابی ہے امال نی، کہ ہم خدیج کے لئے بوجھ بن مجے ہیں، بہم سے پہلے کی طرح زی سے بات مہیں کرتے، ہر وقت ڈانتے، غصہ كرتے رہے ہيں ہم ندان كے سامنے آئيں مے اور نہ ہی الہیں ہمیں دیچے کر غصر آئے گا،اس کتے ہم آج ہی ہاشل واپس چلے جا تیں ہے۔" وہ جیسے سارے تھلے ازخود لے چکی تھی۔

''فضول بات کرنے کی ہر گز ضرورت نہیں 'اور بادر کھیئے گا کہ ہم آپ کی آزادی کے

یقین کر ڈالا تھا تکر انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات د ہرائی تھی اوراس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ '' تھینک پوسو وریی مجے۔'' وہ بچوں کی طرح يرجوشى بولى تھى إور وہ اس كومسرور ياكر ب اظمینانی کے باوجود مسکرا دیتے تھے کہان کے لئے اس کی خوشی بہت معنی رکھتی تھی۔

''جب جانا ہو بتا دیجئے گا آپ کواور امال بی کو ہم چھوڑ آئیں گے۔ " سنجیدگی ہے کہتے صوفے کی جانب برجے تھے کہاس کی اگلی ہات يررك كراسے ديكھنے لگے تھے۔

" جميل كل جانا ب خديج! بث جميل شينا كے لئے گفث بھى تو جانے ہوگا۔"اس كى خوشى اس کے من موہنے شہائی رحمت والے چرے ہے تیلی جا رہی تھی کہ انہوں نے ایسے ایک غیر متوقع آفر کردی تھی اس کی ساگری آنکھوں میں بے مینی ازی تھی اور انہوں نے کو پامسکر اکرائے فصلے کی تو تیق کی تھی وہ بے انتہا خوشی کے احساس میں کھرتی ان سے لیٹ گئی تھی۔

' تھینک یوسو کچ خدت کا آپ بہت اعظم ہیں۔" اس کا لہداس کی اندرونی مسرت سے کھنگ رہا تھا جبکہ وہ اس کی حرکت پر الحد بھر کو ساکت ہوئے تھاور دوسرے ہی بل اے ایک جهلکے سے خود سے دور دھلیل محے تھے۔

''لی ہیو پورسیلف ہو پنا بخاری۔'' وہ چھنجتے کہے میں درشتگی ہے بولے تھے وہ ساکت ی انہیں نم پلکوں سے دیکھنے لکی تھی جو اجا تک ہی بہت اجبی بن مجئے تھے۔

ان کا بری طرح جھٹکنا، بری طرح ڈیٹنا اس کی حیاس طبیعت پر چوٹ لگا گیا تھا، آنسو کرنے کھے تھے اور وہ شرمند کی سے منمنائی تھی۔

ماهنامه حنا 75

احرام میں مفیاں جینیے عصہ صبط کرنے پر مجبور '' خِدتِج بابا! آپ مُصندُ ہے دل و د ماغ سے سوچ كرديكيس بيدا يكدم درست فيصله موكا-"وه اب بھی نرمی ہے ہی بولی تھیں۔ ''کیا ہو گیا ہے آپ کواماں لی، ایک دفعہ كهدديا بم في كدايا مكن بي بين بي آو آپ

كيول خاموش مبين مو جاتين-" وه عصرت بھڑک کر بولے تھے وہ بے لیٹنی سے انہیں دیکھنے کی تھیں اور ان کے بوڑھے چہرے پر تھیلے تاریک سائے خدت جاری کے اعصاب و صلے يزت ط مح تح

'' آئی ایم سوری امال نی!'' وه نهایت شرمند کی ہے معذرت طلب کررے تھے۔ ''معاف تو بابا آپ ہمیں کر دیں کہ ہمیں آپ سے اتن بری بات کہنی ہی نہیں جا ہے تھی، کھر کی ملازمہ ہیں مگر اپنی حیثیت ہی بھول کئے تھے۔''ان کے آنسوگرنے لگے تھے۔

''خداراا مال بی ایسے نہ کہیں، آپ کواماں بی صرف زبان سے کہا ہی ہیں ہے ہم آپ کوایک ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ "وہ ان کے سامنے آتے ان کے ہاتھ تھام کے تھے

" آپ سےاس طرح بات ہیں کرنا جا ہے تصمرآپ کی بات پرضبط کھو بیٹھے کہ وئی ہمارے لئے بہت قابل احر ام بیں ہم ایسا سوچ بھی ہیں سے امال بی،آپ کے احرام میں بھی آپ کے نصلے کا احزام نہیں کر سکتے۔'' وہ اماں تی سے سامنے سے نکلتے چلئے مجئے تھے۔

"آپ ہی بتائے ناں خدیج کہ ہم شینا کے لئے آخر کیالیں؟ کہ میں تو سیجھ ہی ہیں آ ر ما\_''وه پہلی د فعہ شایک مال آئی تھی اور اس لحاظ

خلاف نہ ہوتے ہوئے بھی بہت جاہ کر بھی آپ کو آزادی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ماری ذمہ داری ہیں اور اس لئے آپ کی بہتری کے خیال ہے آپ کے لئے چنداصولوں وضوابط مقرر کیے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت مہیں دے کیے آپ ہاری فکر کوغلط معنی بہنا کیں تو بہآپ کی غلطی ہے کہ آپ کی ناراضگی کے ور ہے ہم آینے اصول اور فکر کے زاویے نہیں بدل سكتے۔'' وہ تُقبرے ہوئے کہتے میں اپنا موقف بیان کرنے کے بعداس کی بات یا موقف سننے کو رکے تک مہیں تھے اور وہ یروتے ہوئے امال بی سے ہزار شکوے کرنے لکی تھی اور وہ جھتی تھیں کہ اس کی بات پر شکوہ اتنا بھی بےمعنی نہیں مگروہ پی خدیج بخاری کومبیں سمجھا شکتی تھیں کہ وہ اینے ہی خول میں سمٹے ایک خاموش طبیعت انسان بیٹھے اور ان سے کچھ کہنے کی ان کی ہمت نہیں پر تی تھی مگر کب تک وہ اپنے ذہن و دل کی بات وخواہش کو دبائے رکھتیں؟ ہو بنا بخاری کی باتیں س کروہ خدیج بخاری سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکیں

公公公

" بيآب كيا كهدر اي بين امال في-" وه بنول بی کی بات س کر بیٹھے سے کھڑے ہو گئے تنے ان کی آنکھوں میں بے بھینی اور کہیج میں لڑ کھڑاہٹ ی تھی۔

"ابيا كچھ غلط بيس كہا ہم نے كديفين كري خدیجہ بیٹا حیات ہوتیں تو وہ بھی کہی فیصلہ لیسیں۔'' وہ ان کی حالت تظرانداز کیے اپنی بات یرز در ڈ النے کوان کی ماِں کا حوالہ دے گئے تھیں۔ "امال بی! مت کہیں ایسا کچھ کہ ہم خود بر ضبط کھو دیں کہ ونی کے لئے ہم اس انداز سے سوچنے کا تصور بھی تہیں کر سکتے۔ ' وہ امال بی کے

ماهنامه حنا 76 دسمبر 2015

سے پر جوش تھی مرساتھ ہی نروس بھی ہورہی تھی Click spottp://www

ایک ایک چیز کو بچوں کی طرح اشتیاق سے دیکھ رہی تھی انہوں نے اس کے بے مدھیں چرے ير جوش اور بوكھلا ہث كاحسين امتزاج ديكھا تھا اوراس کو گائیڈ کرنے کے تصاور ان کی ہی مدد

سے اس نے نہ صرف هينا کے لئے بلکہ اسے اور

اماں بی کے لئے بھی کافی مچھٹر بدلیا تھا۔ ''سوچ کیا رہے ہیں خدیج! ہمیں پیسے

آپ نے ہی دینے ہیں۔ 'کمپاچوڑ ابل بنوادیے کے بعد وہ ان سے مزید یا مج ہزار طلب کرتی

انہیں جیران کر گئی تھی مگر اس کے نرو تھے بین سے كہنے پر انہوں نے الحكے ہى بل ايك لفظ كم بنا

اس کی مطلوبدر قم اس کی جانب برو ها دی تھی۔

''آپ لیہیں تقہریجے ہم آتے ہیں۔'' وہ یا مج ہزار کا نوٹ تھی میں دیے دیے جوش سے

دبانی دھیمے سے بولی تھی۔

''آپ اکیلے کیسے جائیں گی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔"اے آگے برجتے دیکھ کروہ اس کے ہم قدم ہوئے تھے کہوہ رک کی تھی۔

"خدت اس پليز يہيں ركے نال، ہم یا یج منت میں آ جا میں کے کوڈ پرامس۔"اس کے چہرے پر مجسس ساتھا آتھوں میں اشتیاق وہ

الجه محئة تصحبكه وه انہيں جيران چھوڑ كروال گلاس ر مسلیلتی شاہ میں داخل ہو گئی تھی اور وہ بے جلینی ہے اس کے آنے کا انظار کرنے گئے تھے وہ

تقریباً گیارہ منٹ بعد ایک بیک کے ساتھ لوئی

تھی جے لینے کو انہوں نے ہاتھ بر حایا تھا۔ " " بیں خدتے! یہ ہم خود پکڑیں گے۔ " وہ حیران تو ہوئے مگر اس کی رک رگ سے واقف

تحالحه کے ہزارویں حصے میں ساری صور تحال سمجھ مکئے تھے اور اس کی خوشی میں خوش اسے شایک

ماهنامه حنا 📆 🌃 دسمبر 2015

''امال بي! آج ہم بہت خوش ہيں، دنيااتن خوبصورت ہے بیاحساس آج ہوا ہے ہمیں۔ "وہ اماں بی کے کاندھے تھامے کھنگتے کہے میں بول

آج ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور ہم نے خدیج کی آج اچھی خاصی جیب خالی کروا دی ہے۔" وہ رہیمے سے اسی تھی ان دونوں نے ہی ایس کی دائمی خوشیوں کی دعا دل ہی دل میں

'اچھی خاصی کیا مطلب؟'' ''امال لي! آپ كى وئى بٹيانے پورےاسى ہزار کی شایک کی ہے ہمیں کھال کر دیا ہے۔

آج انہوں نے اس کا بہت پیارا روپ دیکھا تھا اور اس کی خوشی کو قائم رکھنے اور بر حانے کو

شرارت کامظاہرہ کرکئے تھے۔

"م جانتے ہیں آپ استے غریب مہیں ہیں کہ اس ہزار میں ہی کنگال ہو جا تیں۔" وہ ا ماں بی کے سامنے سے ہتی یفتین سے کہتی صوبے پر بیشے کئی تھی ، امال بی اور وہ مسکرا دیتے تنے ، امال بی کو بیرسب بہت اچھا لگ رہا تھا اور ان کی خواہش انہیں ستانے لکی تھی مران کے رات کے ردمل کے ذہن میں آتے ہی وہ اپنا دل محسوس کر

"وولو بم كجه تفك مح يتحال لي صرف ای ہزار کی شایک کی ورنہ حارے ارادے تو آج بوے ہی خطرناک تھے۔ ' وو مزے سے ڈرانے والے انداز میں کہدرہی می اور ایل شرارت برخود ہی کھلکصلائی تھی ان دونوں نے ہی اس کے چرے سے نگاہ ہٹائی تھی کہمیادان میں ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے ، امال کی کن میں جانے لی تھیں تمراس کے بلانے یرصوفے یہ آ

بیتی تھیں اور وہ اپنی شاپنگ انہیں دکھانے کی

"امال بي م نے فرسٹ ٹائم اپن پيند سے آپ کے لئے چھالیا ہے بتائے نہ آپ کو کیما لگا۔'' اس کی آنگھوں میں انجھن میں در آئی تھی جو ان کے تعریف کرنے پر دور ہوگئ تھی اور وہ وہاں ے اٹھ کر جانے گئے تھے کہ وہ ان کے سامنے آ

'خدتعُ! بيآپ كے لئے۔''وہ بيك جودہ بورے رائے بہت حفاظت سے سنجالتی آئی تھی اس نے وہ خدیج کی جانب برد ھایا تھاجے وہ مسكرا كرتفائة بوئة كي برهے تھے۔

''خدت؟! ہارے سامنے کھول کر دیکھتے۔'' وہ آواز پررکے اور صوفے پر بیٹھ گئے، وہ انہیں قدرے نروس ہو کر آس بھری نگاہوں سے دیکھ

، بهیں انداز انہیں تھا کہ آپ کی پنداتی اچھی ہوگ۔' بلیک کلری کرے ڈاٹس والی ٹائی کو وہ ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولے تھے۔

" آپ کو سے میں اچھی کی ہے ناں، کہیں مارا دل رکھنے کوتو تہیں کہدرے۔"وہ اب مجی نروس تھی وہ مسکرا دیئے تھے۔

'' آپ کا دل نہیں رکھ رہے، یہ واقعی بہت المیں ہے۔" انہوں نے سیائی سے اس کی پند کو

' تھینک گاڑ ، بی<sub>ا</sub>آ پ کو پہند آ حمٰی ورنہ ہم تو

می کرنبیں۔ 'وہ مسکراری تھی۔ '' یہ جمیں بہت پیند آئی ہے اور اسے ہم میشه سنجال کر رهیس مے کیونکہ بیہ جارے لئے بہت اہم ہے کیونکہ یہ جمیں ماری ونی نے بہت

ماهنامه حنا 78 دسمبر 2015

خلوص کے ساتھ گفٹ کی ہے۔'' وہ خلوص دل سے بولے تنے اور یکدم اسے اپنا گزشتہ روہی<sub>ے</sub> یا د سے آیا تھااور وہ بلاتو قف ان سے معافی طلب کر گئی

" آئی ایم سوری خدتج!اس وقت جمیس پیته مہیں کیا ہو گیا تھا کہ ہم آپ سے اتن برمیز کا کر کئے۔'' اس کے من موہے چرے پر شرمند کی نے بچھاڑ دیے تھے۔

'' الن او کے بس اتنا یاد رکھیئے گا کہ آپ مارے کئے بہت اہم ہیں اور آپ کی پرواہ کے خیال ہے آپ کی حفاظت کی نبیت سے ہم نے آب بر کھ یا بندیاں لگادیں اور چونکہ مال جی کی زندگ دیمے تھے تھے اس کتے بھی خیال ہی جیس كزرا كهآب كوبدلتے حالات اور تقاضوں كے سبب تبدیلی کی آزادی کی ضرورت ہوگی۔'' وہ زی سے اپنام وقف کہدرے تھے۔

" میں بھی خود ہے آزادی کا خیال ہیں آیا تفاحم هينان بميس بارباراحساس دلايا كممم ایک ابنارل زندگی گزاررے ہیں، ماری زندگی میں بہت کھ منگ ہے، بس ای سب کے پیش نظرہم اس طرح سوینے اور کہنے پر مجبور ہو گئے، مریقین کریں ہمیں آپ کی سی بات ہے کسی تنم كااختلاف مبيل ہے لين ..... "وہ بھيكے لہج ميں مہتی یکدم رک کئی تھی۔

'' آپ کا روبیہمیں بہت تکلیف دیتا ہے آپ ہر بات تحق سے منع کر دیتے ہیں جبکہ آپ زی ہے بھی تو ہمیں سمجما کتے ہیں۔"وہ جمکا س افغا كر بكدم بي اس كے آنووں سے بھيلتے چرے کود مکھنے لگے تھے۔

ہر۔ ''آپ نہیں جانے خدتے! کہ آپ کا سر دلہج، بے تاثر آنکھیں اور یہاں تک کہ آپ ک خاموشی بھی ماری مت توڑ دیتی ہے،آپ نے

کیوں دھیرے دھیرے ہم سے اسنے فا

بڑے مخالف تھے مگر ارتئ بخاری نے سمسی کی بھی مخالفت کی برواہ نہ کی اور الوینا شاہ ہے کورٹ میرج کرلی لیکن جس دن وہ الوینا شاہ كوالوينا بخارى بناكرسيدكل ميس لے كرآئے، سيد كل برايك طوفان نونا موا تقا، معارج بخارى بلوچتان کے دوقبلوں کی آپسی جنگ کی اندھی کولی کا شکار ہو کر چیتی بیوی اور دو سالہ خد تک بخاری کو بیمی کا د کھ دیتے دنیا سے چلے محے تھے، بوے بینے کی موت کا صدمہ ایبا تھا کہ عارج بخاری کو جیتے جی مار گیا تھا اور معارج بخاری کا جانا ایساصدمہ تھا کہ زندگی کا ہرسکھ اور دکھاس کے آ مے کچھ بھی نہ تھا اس کئے الوینا بخاری کونہ اچھا کہا گیا اور نہ ہی برا اور انہیں بہت خاموشی سے قبول کرلیا گیالیکن آزاد ماحول کی پرورده الوینا چند ماہ میں بی محبرا کئیں اور انہوں نے کراچی جہاں ان کامیکہ تھاوہاں جا کرر ہے کی فرمائش کر دی، جواریج بخاری نے رد کر دی کیونکہ وہ اسے باپ کومزید د کھی نہیں کر سکتے تھے، ایسے میں الوینا كے جذبات سرد پڑنے كے اور ان كے اور ارت بخاری کے درمیان کے جھڑے روز کامعمول بن مے، عارج بخاری ایک بیٹا موت کے ہاتھوں کھو عے تھے دوسرے کی جدائی برداشت جیس کر سکتے شفوه بهارر بنے لکے تصاورای سرد ماحول میں انہوں نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کرائی ایک خواہش کا اظہار کر دیا اور وجوائی ذات سے اپنے باپ کو پہلے ہی بہت تکلیف پہنچا تھے تھے مزید حوصلہ نہ ہوا اور انہوں نے باپ کے جڑے ہاتھوں کی عزت رکھ لی جبکہ ایسا کرتے ہوئے نہ د ماغ راضي تعا اور نه دل اور جب الوينا كواريج بخاری اور خدیجہ بخاری کے تکاح کاعلم ہوا تھا انہوں نے زمین آسان ایک کرڈالے تنے ان کا اوراريج بخاري كاز بردست فتم كالجفكزا موا تغااور دسمبر 2015

لئے ہیں؟''وہابرونے لکی تھی۔ "ونی اس نے آپ سے فاصلے مہیں بر ھائے بس رشنے کی حقیقت ونزاکت کے پیش نظر مخاط ہو گئے اور جا ہے ہیں کہ آپ بھی اس حقیقت کوشلیم کر لیں۔'' وہ کافی دریر کی خاموثی کے بعد بہت تھہرے ہوئے کہجے میں بولے تھے اور وہاں سے نکلتے چلے مجئے تھے جبکہ وہ ان کی بات پرغور کرتی خاموش بینھی رہ گئی تھی کہاہے اختلاف تقابھی تو کہ تہیں عتی تھی۔

\*\*

خدیج بخاری کا ذہن بری طرح منتشر تھا اور وہ ہو ینا بخاری کی باتوں اور اینے رویے کو سوچنے وہ ماضی میں اتریتے چلے مجئے تھے۔ معارج بخاري كاتعلق شيد كمرانے سے تھا وہ دو بھائی تھے، معارج بڑے تھے اور ان ہے چھوٹے ارتبح بخاری تھے، معارج بخاری کالعلق ایک ایے کھرانے سے تھاجہاں پردے کاخصوصی خیال رکھا جاتا تھا ان کے ہاں کی خواتین شرعی یردہ کرتی تھیں اور بہت ضرورت کے وقت کھ سے نکلا کرتی تھیں، معارج بخاری کی شادی تایا زادخد بجرسے ہوئی تھی جوحصول علم کے علاوہ کسی نضول کام کے لئے گھر سے نہیں نگلی تھی ، خدیجہ نے بی اے کیا تھا، شادی کے دوسال بعدان کی زندگی میں خدیج بخاری کی آمد نے کویا خوشکواری الچل محادی تھی، نتھے خدت کی قلقار ہوں سے ہر وتت " "سيدكل" كوبجار مهاتها كه يكدم نضا كمدري ہو گئی ارج بخاری کی خواہش نے سید عل میں سرد ی فضا پیدا کر دی تھی کیونکہ ارت کا بنی چیچی زاد ہے منسوب تھے لیکن وہ اپنی کلاس قبلو الوبینا شاہ من شادی کرنا جا ہے تھے جو پنجانی میلی سے تعلق اس کے ارت بخاری کی شادی کے

Radifor

دن وہ بین کے باپ ہے مارے تشکر سے بجدے میں جا گرے ہے ہمنی ہو بنا ان سب کی آتھوں کا تارا بن می می ، گلانی گالوں والی بے صد پیاری ی ہوینا کے ساتھ کھیلنا خدیج بخاری کو بے حداجھا لکتا تھااور جیسے جیسے ہو بینا بڑی ہور ہی تھی اس کے بہاتھ ایچ ہوتی جارہی تھی،جس سال انہوں نے فيتن ڈیزائنگ میں ماسر زیمیا تھا اس سال ہو پیٹا کی اسکولنگ اسٹارٹ ہوئی تھی،خدیج بخاری کے شوق کو د میصتے ہوئے ارتبج بخاری نے انہیں ایک بوتیک بنوا دی تھی اور ان کے عملی زندگی میں قدم ر کھتے ہی الوینا بخاری جا ہی تھیں کہان کی شادی کر دیں مروہ بری سہولت سے انہیں ٹال رہے تنے کیونکہ الوینا بخاری ان کی شادی این جہن کی بئی سے کرنا جا ہی تھیں جبکہ وہ خود اپنی یو نیورسی فیلو سے محبت کرتے تھے مگروہ ٹی الوقت بیرجا چی کو نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ شمسہ کے جنون سے واقف عے کدوہ ڈاکٹر بنا جائی ہے اور میاس کے میڈیکل کا آخری سال ہے اس کتے وہ شمسہ ك تعليم مل مونے كے بعد جا جى سے بات كرنا چا ہے تھے لیکن رہب کو مجھ اور ہی منظور تھا ہو پنا کی گیارہویں سالگرہ کی شام انجوائے کر کے وہ اوک کمر والی آ رہے تھے کہ ان کی کار کا ا یکیڈنٹ ہو گیا تھا وہ اپنی بائیک پر آ رہے ہتھے جبكه موينا حادثه ميس معجزاني طور بر محفوظ ربي محي اور وہ دونوں میاں بیوی زندگی کی بازی ہار مے تنهے، الوینا بخاری تو موقع پر ہی دم تو ز گئی تھیں اور وہ بھیجے سے ملنے اسے بینی کی ذمہ داری سو بینے تك زنده رب تنع، بيه حادثه ايها تما كه ووستعمل مہیں یارہے تنے کہ دعاؤں کا آخری سامیجی ان كے سرے اٹھ كيا تھا اور ہو ينا كا تو بہت ہى برا حال تھا وہ حادثہ سے خوفزدہ تھی اور ماں باپ کی جدائی سے اذبیت و تکلیف سے گزررہی تھی اوروہ وه لا جھر کر میکے سدھار گئی تھیں اور ار بی بخاری کی لا کھمنتوں محبت سے مجبور کرنے کے باوجودوہ لوٹ کر تہیں آئی تھیں، خدیجہ کے لئے شوہر کی موت كاصدمه جهيلنا عي مشكل تفاكه عارج بخاري یے مجبور کرنے پر وہ ارتیج بخاری ہے شادی کر گئی تخصیں ،کیکن جب ایو بینا انہیں چھوڑ تنکیں تو وہ بے سكون موكر ره كئ تصيب، ارتج بخاري كي خاموشي ان کی اداب صوریت الہیں ہے چین کرتی تھی اور وه ان کے غم میں تھلتے کھلتے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوکر سایت سالہ خدیج بخاری کوروتا حجوز كردنيا ہے چلى كئي تھيں، خدىجە بخارى كى موت کے بعد وہ الوینا بخاری کو واپس لانے کی کوشش میں لگ مینے تھے اور انہوں نے والیس کی ایک شرط رکھ دی تھی جسے انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک اینے کی موت کے صدیے ہے دو جاراب کی کو کھونے کا حوصلہ بیں رکھتے تص اس کتے وہ بیوی کی بات مان کر ہمیشہ کے کئے کراچی شفٹ ہو گئے تھے، خدت کان کی نظروں میں بری طرح کھٹکتا تھا وہ اس سے بہت بری طرح پیش آنی سیس، مال سےدوری کے بعد جا چی کا تنابراروبیاس کے دل کوچھوٹ لگا تااس كالشخصيت كوسنح كرتا جاريا تفاادر يوثمي تين سال مرزرمي من محروه تا حال اولا دى نعمت سے محروم تے اور یہی محرومی دهیرے دهیرے الوینا بخاری کے دل میں خد ت بخاری کے لئے محبت جگاگی، جا چی کا اپنائیت بھرارویہ یا کرخدیج بخاری خوش رہے لگا تھااوراس کی ستر ہویں سالکیرہ ہرسال کی طرح بہت دھوم دھام سے منائی می تھی اور شادی کے پندرہویں سال ان کا رب ان پرمہربان ہو عما تھا، مارے خوشی اوراحیاس تشکر کے ان کے قدم بی زمین برنہیں کلتے تھے، خوشی کی خبریا کر ارت کے بخاری بھی بے حد مطمئن وخوش تھے اور جس

ماهنامه حنا 80 دسمبر 2015

اماں بی کے احساس ولانے پر انہیں اپنی علطی کا احساس ہو گیا تھا اور جا جا، جا چی کی موت کے تقریباً سات سال بعد وہ پہلی دبعہ اسے اپنے ساتھ شاپک سینٹر لے مجئے تھے وگرینہ این کی موت کے بعد وہ کالج کے علاوہ کہیں جہیں گئی تھی اور آج جس طرح اس نے ان سے سوری کر سے محکوہ کیا تفاوہ اینے دل و صمیر پر بوجھ محسوس کرنے سکے

"شمه! بم آب كوتبي معان نبيل كريل مے،آپ نے ہاری اچھی بھلی زندگی جاہ کر ڈالی، مارے سارے دشتے بے رحم موت نے ہم سے چھین لئے تھے اور جو واحد رشتہ رہ کیا تھا وہ آپ نے اپنی تک دلی اور شک کی آگ میں جلتے ہوئے ہم سے چین لیاء آپ بہت بری ہیں شمسہ ہم آپ کوبھی معاف نہیں کریں گے۔'' وہ ماضی سے نکلتے کائی در خلاؤں میں محورتے رہے تھے كەكانى سے بى دابسة دل سے جڑے دیشتے سے ا خاطب ہو کر ہو لے تھے کہ چھ بھی تھا، وہ کتنی ہی تکلیف میں تھے کرا ہے اس کی تمام بے رخی اور بدئمیزی کے باوجود بھول ہیں سکے بتھے کردل میں آنے کے ہزار راستے ہوتے ہی مر دل میں آ جان والے كودل سے تكالنے كے لئے ايك بھى درواز ولبيس موتا كمحت كامحبت ،ايساكوتي دروازه محو کے جیس دیتی جومحبت سے دور کر دے، اس کئے وہ مجمی بند دروازوں سے فکراتے، دل کی نیسوں کودل ہی میں دہاتے زندگی گزاررے تنے كدنداي دل ب نكال يارب تفدىكى اور کودل کی حکمرانی سونب رہے یتے اس لئے ان ک زندگی جود کا شکار ہوتی جار بی تھی۔

"هينا! بم آب كي سالكره مين نبين آ سکتے۔" وہ قدرے شرمندگی سے بولی تھی جبکہ وہ

ہوینا کے لئے خود کو سنجال کئے تھے اور اس میں یرانی ملازمدامال بی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، والدین کی وفات کے وفت وہ آٹھویں جماعت میں تھی دوسال کیسے گزرے پینہ ہی ہیں چلاتھا اور اس نے میٹرک کرایا تھااس نے میٹرک بورڈ میں تيسري يوزيش ليحمي وهعرصه بعيد بهت خوش تقي اور خوش خدیج سے بایٹا جا جی تھی اس کئے وہ دو پہر سے ان کی منتظر تھی مگر رات کے بارہ بج مجھی وہ کھر تہیں آئے تھے وہ ان کا انتظار کرتی سو تحتمئ تحتى اوراي كلے دن جب شكوہ كيا تھااورا بني خوشي ان سے کمی تو وہ اس کے شکوے کی برواہ کے بغیراس کی خوشی محسوس کیے بناء کہری سنجیدگی سے مبار کباد دیتے کھر سے چلے گئے تھے اس دن وہ بہت رونی می کہاس نے اب تک خدیج بخاری کا نرم محبت لثاتا لهجه اور روبيه بي ديكها تقا كجر ونت نے ان کی ساری زی چھین کی تھی وہ تبیں جانتی مھی ایسا کیوں ہوا تھا نرم چھاؤں سے خدت کے بخاری اس کے لئے جھاؤں ہو کر بھی بہت غیر اجبي ہے ہو گئے تھاوراس كے بہت رونے منع کرنے کے باوجود بھی اسے ہاسل شفٹ کر دیا تھا، جہاں سے وہ ہرویک اینڈیر آیا کرتی تھی لی الیسی یارٹ ون کے ایکزامزدے کرفارغ می اس لئے وہ "سيد باؤس" آئى موئى تھى اور امال بی آج کل اے کھر داری سکھا رہی تھیں ہوشل میں اس کی دوستی دینا نامی لاک سے ہوگئی تھی ، دینا نے اس سے دوسی اس کی خوبصورتی دیکھ کر کی تھی اوراس کی بیوتونی اور سادگی نوٹ کرنے کے بعد اس کی برین واشک کرنے کی تھی اور اس کی برین واشک کابی اثر تھا کہاس نے خدت کے بخاری سے هینا کی برتھ ڈے بارتی میں جانے کی فرمائش کرڈالی تھی اور جوان کے اٹکار برمند میں ڈھلتی المالي المالي برتميزي بعي كرواكي مي اس كاور مأهنامه حنا 81 السمير 2015

اس کی بات س کر غصہ ہے بھڑک اٹھی تھی مگر ہائے ری مجبوری وہ اسے دل ہی دل میں برار صلواتیں سانی نہایت نرمی سے استفسار کرنے لکی

، ليكن كيوں وني! كل توتم نے كيما تھا كەتم آؤ گی؟'' وہ ضبط کے باوجود سرخ پر کئی تھی کہ ہو ینا سامنے ہوئی تو وہ آج اسے کیا ہی چبا

ہاں ہم نے کہا تھا بٹ شینا ، بیسب خد تج بخاری کو پسند ہیں ہے اور ہم وہ کام بہت جا ہبت کے باوجود بھی نہیں کر کتے جس میں ہاری لیملی کی خوشی و رضا شیامل نه هو۔'' وه اینی از کی

معصومیت سے بولی تھی۔ ''فیملی واٹ فیملی ونی؟ وہ خدت بخاری وہ خص شہارا کزن ہے، تمہارا شوہر مہیں ہے جوتم اے دھڑ لے سے اپنی لیملی کہدرہی ہو۔" وہ مصلحت بالائے طاق رکھتی چیا چیا کر بولی تھی اور وه تو ساکت ره گئی می

''اور جب وہ کہیں آنے جانے سے جل تم ہیں یو چھتا تو کس رہتے وحق سے تو تم نے خود کو حض ایک کزن کی مرضی و پیند کا یابند کرلیا ہے؟ " وہ اس کی خاموتی محسوں کر کے مزید لہتی

''خدیج حض جارے کزن ہیں ہیں کہ وہیں تو واحد ہمارا خوتی رشتہ، ہمارا سہارا ہیں۔' اس سے بھی اس طرح کسی نے پچھے نہ کہا تھا اس کتے وہ عجیب سی المجھن میں گھر چکی تھی اس کی کہجے میں بولی تھی۔

" حمر ان سے تمہارا کوئی شرعی رشتہ تہیں ہ، میرے کزن صفدر سے تو تم نے دوی سے صاف انکار کردیا تھا ہے کہ کر کرتم غیر مردول سے

دوی مہیں کرتیں تو خدت بخاری سے اسپے رہنتے کوتم کیانام دوگی کدایک طویل مدت سے تم ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی ہو،اب ان سے تمہارے رشتے کی نوعیت کیا ہے بیاتو تم اور وہ تمہارا لا ڈلا خديج بي بهير جانتا مو گا- "وه ايلي محي سوچ بيان كر بى كئى تقى جبكه وه اس كى اتنى كھٹيا كفتگو بر با قاعدہ کا بینے لکی تھی ، سیل فون اس کے ہاتھے میں لرز اٹھا تھا وہ خود کو ہوا ہیں معلق تصور کرنے لگی تھی جبداس کی خاموثی ہے اسے کویا شہدمل کئی تھی مری بکواس کرنے کی اس کئے وہ جومنہ میں آرہا تھالہتی جارہی تھی۔

د نتم خوبصورت مو، جوان موتمهيس د مكه كراتو بوے بوے عابد وزاہد بہک سکتے ہیں اس زندہ مثال تو خود میرا کزن صفدر ہے جو تمہاری ایک جھلک پر مرمٹا تھااور جس کے کہنے پر بھی میں نے تم جیسی اٹھارہویں صدی کی لڑکی سے راہ ورسم بر حائے تھے، تو یہ کیے مکن ہے کہ تمہارے حسن کا جادو خدیج بخاری برنہ چلا ہو؟ اور ایسے بی او تم اس کی ہریات پر لبیک جمیس کہتیں ہے کرامات تو کسی خواشات کائی پیش خیمہ لکتی ہیں؟" وہ تفر سے

بكواس بند يجيئ ايني-" وه يكدم بي حلق ہے بل چھ اتھی تھی

· · حقیقت پرتم پرده مهیں ڈال سکتی ہو ہو پینا بخاری اوراین خدیج سے ذرا فرصت ملے تو کرنا مجھ سے رابطہ کہ ایک صفرر ہی جیس ، بہت سے مرد تمہارے حسن کوخراج پیش کرنے کو دل و جان سے تیار ہو جاتیں کے اور صفدر او حمہیں عمجہ محنثوں کی منہ مالکی قیمت ادا کر دے گا، بس ذرا اینے خدیج سے زرای بے وفائی کرنی ہوے کی ۔ " اس نے ممینکی و عامیاندین کی بھی حد کراس کردی تھی۔

ماهنامه حنا 82 دسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"ونی! دروازه کھولیے، ہمیں بتاہیئے کیا ہوا ہے؟'' وہ جو دستک دینے کے بعد دروازہ کھلنے کے منتظر تھے اس کے رونے کی آواز س کر متفکر سے بلندآ واز میں کہد گئے تھے۔

"آب مارے کھینیں لکتے خدیج! آپ سے ہمارا کوئی شرعی رشیتہ نہ ہونا ہمیں ذکت و رسوائی کے یا تال میں دھلیل گیا ہے۔" اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں اور ھینا کے ذکت میں

ڈو بےلفظ تیر کی طرح چھنے ک**کے تھے۔** "جم اب آپ کا بھی سامنانہیں کریا تیں کے، بھی بھی تہیں خدیج، کہ شینا نے مارے رشتے ، ہارے کردار برانکی اٹھا کر ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے۔'' وہ متفکر سے دروازہ پیٹ رہے تھ، پریشایی سے اسے بکاررہے تھے اور وہ بلک بلك كررولى خود سے كم جاربى كاى۔

د آپ درواز ه کھولیس ونی ، ورنه ہم درواز ه توڑدیں گے۔" تفکر پر جیسے ہی اشتعال غالب آیا وہ پیج بڑے تھے اور ان کی بات س وہ زمین سے الھی ، اس کے ذہن میں میدم بی مقی سوچ ابھری تھی اور سوچ کے ابھریتے ہی اس کی نگاہ متلاتی انداز میں چکرانے کی تھی کہاسے روم فرت کے کے اوير ركهي باسكت مين چهري نظرة محي هي اور اس نے لیک کر جیسے اپنے قبضے میں لیا تھا اور آؤ دیکھا تھانے تاؤ، دائی کلائی کی رگ بے دردی سے کاٹ ڈالی تھی۔

"آپ دروازه توژ دین خد تنج بابا کهاب تو ان کے رونے کی آواز بھی جیس آربی؟ مجھے بوا ڈرلگ رہا ہے، اس طرح تو ونی بیٹا بھی نہیں کرتیں۔''امان بی بھی چلی آئیں تھیں مران کی بهى بركوشش اكارت كي تقى اورآواز آنا بند موكى تھی تو وہ دونوں ہی نہ جانے کیوں بہت بے چین ہو گئے تھے اور جس وفت وہ دروازہ تو ڑ کر کمر ہے ۱۱۱۵۲e این ایرازه بی نہیں تھا" "شٹ اپ هینا! نمیں اندازه بی نہیں تھا کہ آپ ہارے بارے میں اس طرح سوچتی ہیں آپ کواتن گھٹیا گفتگو کرتے شرم آئی چاہیے۔''وہ با قاعدہ کا نیتی روتے ہوئے کہدرہی تھی۔

" بھی مجھے تو بیا بھی پنتہ کہ شرم کس چڑیا کا نام ہے؟ تمہاری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ میں ایک کال کرل ہوں اور تم میں جھے ہیں وہ صفدر حیات کوانٹرسٹ ہے اور اس کے ہی کہنے پر میں نے تم سے دوئی کی کہ صفدر میرا کزن نہیں ہے میں اس کی منظور نظر ضرور ہوں اور اس کا نگاہ انتخاب جبتم يرتقبرا توتجھےغصہ بھی آیا تھا حید بھی محسوس ہوئی تھی مگر صفدر نے نوٹوں کی گڈیاں دے کرغصہ د حسد کوجھسم کرڈ الا۔''اس نے آج ہر حقیقت عیاں کر ڈالی تھی اپنی سوچ ہے، اپنے عزائم تك اوراس نے بےساختہ منہ پر ہاتھ ركھ لیا تھا کہ صدے و بے مینی ہے اس کا برا حال

المحريس تم ير اپنا بهت وقت برياد كر چكى میں صفدر کو تنہارا موبائل تمبر دے دوں گی ، پھروہ جانے اورتم۔ ' وہ اب اکتائے ہوئے انداز میں

ں۔ ''ہر گزنہیں ، آپ کسی کو بھی حارا نمبرنہیں دیں گی۔''وہرٹوپ کرچیٹی تھی۔

'' مجھے تنہاری اجازت کی ضرورت مہیں ہے،اللہ حافظ۔''اس نے بکوایس کرکے فون بند کر دیا تھا اور وہ س سی بیٹھی رہ گئی تھی کہاسی ویت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی ،اس نے اٹھ کرروم لا کڈ کردیا تھا کیدوہ خدت جاری کی مخصوص دستک پہیان محق تھی ای لئے اب دروازے سے قیک لگائے بری طرح سیکنے کی تھی کہ هینا کی ہاتیں اس کے کا نوں میں کو مجتیں اے یے چین کررہی تھیں۔

33 دسمبر 2015

شف كرديا جائے گا-" لحظه بحركواس كا دل دهر كا تفاتمروه دل کی آواز کو پہلے کی طرح نظیرانداز کرتی پیشہ درانہ سنجیدگی ہے کہتی نکلتی چکی گئی گھی اور وہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے، نہاں کے پیچھے جا سکے تھے اور نہ ہی ونی کے لئے آگے بوھ سکے

د جمیں کیوں بیایا؟ جمیں جبیا عبیا عمین جینا عمین مرجانے دیا ہوتا۔ 'وہ آماں بی کود مکھ کرسسکی تھی۔ " کیا ہو گیا ہے وئی بیٹا آپ کو، کیول کر ر ہی ہوالی باتیں؟ جانتی ہوناں آپ کہ خودکشی حرام ہے تو مجر کیوں مرنے جارہی میں حرام موت ' وہ بھیلی بلکوں سے اس کے متورم زرد چېرے کود مکھر ہی تھیں۔

''ہم چھیں جانتے ،ہمیں بس اتنا پہتا ہے كر جميل جينا، جم مرجانا جا ہے ہيں۔"اس كرون من شدت أكن هي

" بكواس بند يجيئ اين " خاموش تماشاكي بے خدیج بخاری پھنکارے تھے اور ان کی موجودگی سے لاعلم، ان کیے سامنے اسے خاکف وہ خوداذین سے لب چبانے لکی تھی۔ "ايباكون ساطوفان آكر كرر كيا جوآپ

حرام موت مرنے چلی تھیں۔ " وہ اس کو ہاسپول لانے تک اور اس کی زندگی کی دعا کرتے جس اذیت و تکلیف سے گزرے تھے وہی اس پر ظاہر ہوئی تھی جودہ بوں اس پر سی استھے ہتھے۔

''ہم نے جائز و خلال زندگی ہی کب كزارى ہے جومرنے كا جائز اہتمام كريں ، ايك زندگی سے تو حرام موت ہی بہتر ہے۔' وہ خود اذبی کی انتہا کو چھوتی لرزتے کیجے میں بولی تھی ان دونوں کے ہی اضطراب میں اضافہ کر گئی تھی۔ "ونی! پلیز بتائے ہمیں آپ کیوں اتنی

میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تھے کرے کاریث لبورنگ جور با تھاوہ دونوں ہی دیوانہ وار اس یر جھکے تھے، خدت بخاری نے اس کے آسوؤں سے تر زرد چرے کود میصے ہوئے دل ک دھو کن چیک کی تھی اور رفتار معمول سے کم ہونے کے باوجود کسی امید کے تحت اسے بانہوں میں اٹھائے ہاسپول کی جانب دوڑ سے تھے اور اس کے بچین کے حدود سے نکلنے کے بعد پہلی د فعہ تھا کہ انہوں نے اسے چھوا تھا کہ وگرنہ جب اس نے بچین کو خیر باد کہ کر جوانی کی دہلیز پر قدم ركها تقاوه نداس نظر بمركرد يكفته تضاورندبي دعا تك كے لئے اس كے سر ير دست شفقت ركھتے تھے کہ وہ اتنے ہی مختاط پیند تھے تمران کی تمام متاط پیندی، اچھی و نیک تربیت و فطرت سپ بے کارکئ تھی کہ برائی دیکھنے والی آئکھ نے برائی کھے بنا بھی مفروضوں کی بنیاد پر برائی نہ صرف ديليمي تفي بلكه اس كا يون كطلا اظهار كيا تفاكه وه خوداتي جيے جرام تعل كى مرتكب ہوئے لمحہ بحركو بھى کا پی تک نہ می جبکہ وہ تو اس کے اس اقدام کو کے کرمضطرب ہو گئے تھے، بے چینی سے آتی سی یو کے باہر اس سے منے کہ آئی ک یو کا درواز ہ کھلا تھا اور وہ بڑی بے قراری عجلت میں آگے بڑھے تے کہانے پورے وجود کے ساتھ ڈھے گئے تھے کہان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کئی برس بعداس دحمن جال ہے ہوں سامنا ہوگا،ان کود مکھ ساکت تو وہ بھی رہ گئی تھی مگر ان کی نسبت بوی پھرتی ہے خود کو کمپوز ڈ کر گئی تھی جبکہ وہ اسے یک تک دیکھرے تھے ان کی آنگھوں میں یکدم وہی بے قراری جاہت ڈرا جما چی تھی جواس کے

بین اسلی محمد می در میس برائیویث روم میس

ماهنامه حنا 84 دسمبر 2015

دردی سے جھٹاتی بزیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور کب سے ضبط کرتے اشتعال کو دہاتے خد تک بخارى اپنا ضبط كھو بيٹھے تھے اور اس پر ہاتھ اٹھاليا

"زبان سے ایک لفظ مزید تکالاتو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے۔'' خونخوار کیجے میں کہتے لكلتے چلے محئے تھے جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھے مزید بلکنے لکی تھی اس کے چیک ای یے ارادے سے آئیں ڈاکٹرشمسہ واپس بلیٹ مخی تھیں کیان کا دل جلئے لگا تھا اور دماغ سلک اٹھا تھا جبکہ جیران پریشان سی امال کی روتے ہوئے اسے چپ كرانے كى ناكام كوشش كرنے كلى تھيں۔ 公公公

"امال بي! وني كود تيھنے آج شام يجھ لوگ آئیں گے، آپ تیاری کر کیجئے گا۔'' وہ ناشتہ كرتے ہوئے كہتے امال في كوساكت كر كي

"فدت بابا! البحى بثياتكمل صحت بإب نبيس ہوتی ہیں، بیروفت اس مسئلہ کوا تھانے کا تبیں ہے کہ آپ ان کی زمنی حالت ہے بھی واقف ہی ہیں۔'وہ کیے بغیر مہیں رہی تھیں۔

اسب جانتے ہیں امال کی اور جو مبیس جانے وہ بتانے کوراضی تہیں ہیں مگر ہم نے بچے ہیں نہ ہی کوئی کم عقل انسان ہیں ،ان کے رویے و بالوں سے جتنا سمجھ یائے ہیں اس کی روشن میں ہی قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اینے فرض سے سبدوش ہو جانا جائے ہیں۔" وہ بہت تفہرے ہوئے انداز میں بولے تنے کہ جاہے اس نے کچھوا سے انداز میں نہیں کہا تھا مروہ جتنا منجه بائے تصاس كالب لباب يمي تفاكدووان سے کوئی شرعی رشتہ نہ ہونے کے سبب ہریشان ہے اور وہ اس سے شرعی رشتہ جوڑ بھی نہیں سکتے ڈسٹرب اور ڈس ہارٹ ہیں۔'' وہ اس کے گفظوں پر بے چین ضرور ہوئے تھے مگر اس کی دگر کوں حالت دیکھ کرخود کو کمپوز ڈ کرتے اسٹول تھینج کر اس پر بلیکھے تھے اور نہایت شفقت ہے یو چھا تھا۔ '' آپ ہارے گئے کیوں کس حق اور رشتے سے پریشان ہو رہے ہیں؟ چلے جائے يہاں سے۔'' وہ جنني نرمي و شفقت سے بولے تصوه اسی قدر بھڑک کرچیخی تھی۔

'' کی ہو پورسیلیف ، یہ کھر نہیں ہاسپول ہے، مم يهال كوئى تماشه تبين لكانا جا بيت-" وه اس کے انداز پر دیے دیے عصہ سے بولے تھے۔ '' آپ کس تماشے سے بچنا جا ہے ہیں،ہم تماشہ بن مجلے ہیں، ہارے یا کدامن پر شفاف كردار ير كيجر اجهالي كئ اور بم چپ رے كه ہارے یاس اپن صفائی میں کہنے کو ایک لفظ مہیں تھا۔ ' وہ کمزوری کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھیائے بری طرح بلک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں للی ڈرپ کے لئے لکیس نیڈاز نكل كئي تحيين اورخون رہنے لگا تھا۔

''ونی کڑیا! ہم آپ کی غیرمبہم لا یعنی یا تیں نہیں سمجھ یا رہے،آپ کوئس نے کیا کہاہے ہمیں بتاہیئے پلیز۔'' وواس کی باتوں سے ہی ہیں اس کے بلکنے پر بھی تڑپ اٹھے تھے اور نہایت نرمی ے شفقت بھرے پکیارنے والے انداز میں استفسار کرتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے تصاور كويا ايها كرك انهول في قيامت كوآواز دےڈالی تھی۔

''مت حجموتیں ہمیں، دور ہو جائیں ہم ے، مارا آپ سے کوئی رشتہ مبیں ہے، آپ مارے محرم ہیں ہیں، نہ آپ مارے باپ ہیں نہ مارے شوہر، تو پھر کس حل سے آپ نے ہمیں چھوا؟'' وہ ان کا ہاتھ اسنے کاندھے سے بے

ماهنامه حنا 35 ادسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

y paksociety com for more تھے اس کئے اس کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا

عا ہے تھے۔ ''جمیں بھی لگنا ہے کہ کسی نے بٹیا کو آپ '''سر کئے ہم جانتے

کے حوالے ہے کچھ فلط کہا ہے اس لئے ہم چاہتے عضے کہ آپ ونی بٹیا سے نکاح کرلیں۔ ' انہوں نے اندازہ ظاہر کر کے اپنا مطالبہ بھی دہرایا تھا۔ '' امال بی! ہم کسی کے الزام کی تردید کے لئے اپنی سوچ کا زاویہ نہیں بدل سکتے کہ ونی ہمارے لئے رشتوں کی پاکیزگی ہیں، ان کے ہمارے میں ایسا سوچنا بھی ہمارے لئے حرام بارے میں ایسا سوچنا بھی ہمارے لئے حرام ہے۔' وہ ادھ پیاچائے کا کی رکھتے کھڑے ہو

''ونی کے گزشتہ رویے کا سب کیا ہے نہیں جانے ؟ اگر وہی ہے جوآب اور ہم سمجھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا ئیں گے کہ ہاری نبیت کل بھی صاف تھی، آج بھی صاف تھی، آج ہم پر کتنی ہی اٹھایاں اٹھ جا ئیں، ہمیں سو کوڑے سر راہ مار لئے جا ئیں، گر ہاری سوچ ہمارا ممل اللہ کی عدالت میں کامیاب تھہریں گے کہ ہماری اٹھانے کی عدالت میں کامیاب تھہریں گے کہ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم وئی کی ذمہ داری اٹھانے اوقات نہیں تھی کہ ہم وئی کی ذمہ داری اٹھانے اس خروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کر سے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کر سے گا۔' وہ بہت سرخروکیا ہے اور آگے بھی کی کے تھے۔

"آپ مہمانوں کے لئے انظام کر لیجے گا
وہ جھ بجے تک آئیں گے۔" وہ وہاں سے نکلتے
چلے محکے تھے اور ان کے کیے کے مطابق وہ وقت
پر آئے تھے، لڑکے کانا شاعل حمید تھا جو خدت کی بخاری کامینجر تھا اور اس کی نیک فطرت اور دھیما
سخیدہ مزاج دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے خود

شاغل سے شادی کی نہ صرف بات کی تھی بلکہ اس کے اور اس کی میملی کے دیکھنے کے لئے ہو بنا کی تصویر بھی دی تھی، زرد کمبی فیمض اور چوڑی دار یا جاہے میں دویشہ سلقہ سے سرتک اوڑھے (امال بی نے اس کی تربیت بہت اچھے خطوط پر کی تھی وہ نائلتھ کلاس سے دو پشہرتک لےرہی تھی) تمام ز سادگی میں اپنی تھلتی ہوئی رنگت اور متناسب سرایے کے ساتھ پہلی ہی نگاہ میں شاغل حمید کو پیند آئسٹی تھی اور اس نے خدیج بخاری کا دیا ىر يوزل اورتصوىر والدين تك پېنجا دى ھى،تصوير د مکی کرتو انکار کی کوئی حنجائش ہی نہ تھی اور جوطبقاتی فرق تفااس كا احساس مكرييثے كو دلایا ضرور مكروہ خدیج بخاری کے رکھ رکھاؤ اور عادات کے سبب اس فرق کو بھول گیا تھا اس لیتے اس نے ان کے دیتے پر پوزل پر حامی بھر لی تھی اور اس کی تصویر و کھے کرتو انکار کی تنجائش ہی شہر ہی تھی اس کتے وہ اہے والدین کو لے کرخدیج بخاری کے کھر چھ حمياً خفا اوراس سب ميں الله كى رضا شامل هي اس کئے تمام معاملات طے ہوتے کیا تھے انہوں نے حض پندرہ دن بعد کی تاریخ دی تھی اور دن کیے گزرے وہ جان بی مبیں سکے تھے اور شادی کا دن آن پہنیا تھا اور انہوں نے اس کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اسے شاعل حمید کے ساتھ بوی شان و شوکت ہے رخصت كرديا تقا\_

#### \*\*

شاغل حمید بر باختیاری کا دوراتر اہوا تھا
وہ اسے بیک تک دیمیر ہاتھا جو کمل سولہ سکھیار کیے
اس کی تیج سجائے بیٹی تھی اور اس کے تکی تکی
ہاندھے دیکھنے پر اس پر گھبراہٹ سوار ہوگئی تھی،
پلکیں لرزنے لکیں تھیں، چرہ لہوچھلکانے لگا تھا،
وہ لب دانتوں تیلے کیلئے گئی تھی کہ اس نے

ماهنامه حنا 86 دسمبر 2015

उस्मिता

Click on http://www.paksocietv.com for more

آپ کوغور ہے دیکھا ہی نہیں تھا تگر پھر بھی ہمیں شادی پر اعتراض مبیں ہوا کیونکہ آپ کو ہمارے کئے خدتیج نے منتخب کیا تھااوروہ ہمارے لئے کوئی غلط فصله مبیں لے سکتے اور ان پریفین کے سبب ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔" وو خود کو كمپوزكرتي و هيئ مرزم لهج مين كهتي چلي كئ تكى -"سرنے جب آپ کا پر پوزل میرے سامنے رکھا مجھے جیراتلی ہوئی تھی کہ آپ اور ہارے اسٹینس میں زمین آسان کا فرق ہے اور جب اس فرق کی جانب میں نے اشارہ کیا تو سر نے بوی خوبصورتی سے اس مسئلے کوٹال دیا ہے کہہ كركه بيالله كي مصلحت بوه جاب جي جوعطا کردے، بس پھر میں نے رضامندی دکھائی اور سرنے آپ کی تصویر مجھ دیکھنے کے لئے دے دی اور میں پہلی نظر میں ہی آپ کے معصوم حسن کا اقبیر ہوگیا۔" وہ بہت زی سے تمام تر تفصیل ہی بیس حکامت دل بھی اس کے گوش گزار کر گیا تھا اس کے چہرے کی سرخی میں حیا کی مجھاور ملاوٹ ہو ائی تھی اور آ تھیں الگ جیا کے بار سے مزید جھکتی چلی می تھیں میر ذہن کے کسی کونے میں بدبات سرسرانے لی تھی کہ خدت جناری نے آھے بوھ کر شاعل حمید سے اس کی شادی کی بات کی تھی اور ب سرسراہٹ اسے بے چین کر رہی تھی کہ کیوں انہوں نے خود سے بات کی؟ وہ مزید بھی مجھ کہہ ر ہا تھا مراس کی توجہ بٹ چکی تھی اور تب ہی شاعل حمید کاسیل نون بری شدو مدے بیخے لگا تھا ان فسول خزلمات میں بیدا خلت اسے سخت بری لکی تھی اس لئے اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ میج ٹون س کراس نے لامالہ سائیڈ پر پڑا سل فون اٹھالیا تھا۔

''تنہارے ساتھ تو بڑی نا انسانی ہوگئ ہے میرے بار بتہارے نکاح میں جولڑ کی آئی ہے وہ مستراتے ہوئے استحقاق بھرے انداز میں اس کا حنائی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھام لیا تھا، وہ اس کے کمس پر بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی اور اس کے اسائل باس کرنے بر، پر حجاب سی حیا کے ساتھا ہے اندر ہی سمن سی گئ تھی۔

''اوہوں ،کیسی ہیں آپ سنز ہوینا شاغل؟'' اس نے ہاتھ تھینچا چاہا تھا اس لئے شرارتی انداز میں تنبیہ کی تھی اورمسر ور سے انداز میں استفسار کیا ت

''ہم اچھے ہیں۔'' وہ نگاہ جھکائے منمنائی تھی اس کے لہجے میں واضح لرزش تھی جواس کے لبوں پراجلی سے مسکان کھلاگئی تھی۔

''آپ کو دیکھنے سے پہلے تک، میں بھی بہت اچھا تھا۔'' اس کا نرم شاہستہ لہجہ شرارت کی چغلی کھار ہا تھاوہ بے اختیارا سے دیکھنے لگی تھی اور اس کے خوبر و چہرے پر بھری نرم سی دوستانہ مسکرا ہٹ دیکھ کر اس کی تھبراہٹ کچھ کم ہوئی

''آپ ہماری شادی سے خوش ہیں ہو بینا؟ آپ کو مجھ سے شادی پر کوئی اعتر اض نہیں ہوا؟'' مگبیمر لہجے میں استفسار کیا تھا۔ ''نج ..... جی ....نہیں۔'' اس کی نگاہ خود پر محسوں کرتی وہ گھبرائے سے لہجے میں منمنائی تھی۔

سوں تری وہ عبرائے سے سے یک مہاں کا۔ ''آپ کو احجما لگا تھا؟'' اس کا گھبرایا سامعصومانہ انداز اسے شرارت پرمزیدا کسا گیا تھا۔ ''نن .....نہیں ..... تو۔'' اس کی گھبراہٹ

یں اضا فہ ہوا تھا۔ پی اضافہ ہوا تھا۔

من اوہ ..... میں آپ کو اچھا کیوں نہیں لگا تفا؟ "اس کے لیوں پر تبسم نگاہوں میں شرارت تھی جے محسوس کرتے ہوئے بھی وہ روہانی ہوگئی تھی۔ \*\* جب آپ ہمارے کھر آئے تھے ہم نے

ماهنامه حنا 87 دسمبر 2015

خدیج بخاری کی اترن ہے۔ ' یوہ سیج تھا کوئی قیامت می جواس پر سے گزر کئی تھی، اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑچکا تھا اور وہ بیڈیے اٹھ کیا تھا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا

'تمہاری شادی ایک ایس لڑکی سے ہوگئی ہے جس نے رشتہ تو اینے کزین خدیج بخاری سے رکھا ہوا تھا مگر دلہن تمہاری بن کئی ہے کہاس سے خدیج بخاری کا دل بھر گیا تھا تب ہی تو خود آ کے بوھ كرتم سے بات كى إورتم اس كى چكنى چيزى باتوں اور دولت کی لا کچ میں آ گئے، تف ہے تہاری مردائلی پر جوتم ایک الی لاکی کے ساتھ ائی کرائتی بنانے جا رہے ہو جو کسی کی اترن ہے۔" دوسرالیج اس نے میکائلی انداز میں کھول کریر ھاتھا مکراس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، ماتھے کی سبز رکیس ابھر آئی تھیں اور اس نے تيسري سيح نون پرموبائل ہي ديوار ير دے مارا

"اتنا برا رهوكه" وه جو مجمد دير قبل اسے پیار سے دیکھنانری ہے بات کررہا تھا اشتعال کی زد یر کھڑا خونخوار نگاہوں سے اسے کھورتے ہوئے بوبرایا تھا۔

'تم جو بھی فیصلہ لو بہت سوچ سمجھ کر لیٹا کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں تحض اینے مفاد کے ہوتے ہیں، اس رشتے کے پیچھے ان کا کیا مفاد ہے، ہم نہیں سمجھ کتے ،بس تم سوچ لو کہ کہیں زندگی كا اتنابرا فيصله غلط طے نه ہو جائے۔" اس كى بربراہث کے درمیان ہی میں اسے اینے کا توں میں اپنی ماں کی آواز کو بجتی سی محسوس ہوتی تھی اور اس کی آنکھوں میں مرچیس سی بھرنے لکیس تھیں، اشتعال کی زدیرآتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور بازوے جکڑ کر جارحاندانداز میں اسے بیڑے

بيج تفسيت ليا تفاوه اس افتاد برامشت بدندال ره یمی تھی ، اس کا وجود یوں تھنچے جانے پرلژ کھڑائی صی مروہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ "تہارا فدیج بخاری سے کیا رشتہ ہے؟" تمام خوش کن احساسات سمندر کی حجماک کی مانند بیٹے گئے تھے، وہ قبر آلود نگاہوں سے اس کے سین چہرے کو دیکھتا تنفر سے بو چھر ہا تھا۔ '' چپ رہیں، یا جھوٹ بولا، زندہ زمین میں دن کر دوں گائے'' یہ ہارنے مرنے پر تلا تھااور وہ خوف سے کا نینے کلی تھی۔

''ان ہے ہارا کوئی شرعی رشتہ مہیں ہے، وہ ہارے کزن ہیں، ہارے لئے عزت و تحفظ کا تجرسابددار۔' وہ خوف کے باوجوداس کوجواب کا منتظر با كردهيم لهج مين بولي من كما شتعال كي آخری منزل پر کھڑا شاعل حمیداس پر ہاتھا تھا گیا

"عزت کی دہائی تو مجھے کم از کم نہ دینا ک تحفظ کی آڑ میں تم نے اس محص کے ساتھ مل کرجو بدحیاتی کے مل کھلے ہیں،سب جان کمیا ہوں، مہیں اور اس بے غیرت خدت کے بخاری کو کیا لگا تھا کہ سچائی مجھ سے پوشیدہ رہے کی الیکن مہیں تم دونوں کے سارے کا لے کرتوت مجھ برعیاں ہو كے ہیں۔" كھنكارتے ہوئے اسے خود سے دور دهليل ديا تقابه

''میں جاہوں تو اتنا بردا فریب دینے کے جرم میں مہیں وہ سزا دوں کہم کسی کو منہ تک دکھانے کے قابل نہ رہو، مرحرف تو میری عزت، میری غیرت بر بھی آئے گا اور میں اس خدیج بخاری کی طرح لفس برست نہیں ہوں کہ حسن د مکی کرشری تقاضے اور خدا کا فرمان ہی فراموش کر ڈالوں کہ ویسے بھی میں کسی سے تھو سے ہوئے کو

ماهنامه حنا 88 دسمبر 2015

عافیے والوں میں سے مہیں ہوں، ملبح ہوتے ہی یہاں سے دفع ہو جانا، ورنہ کہیں میں اشتعال میں آ کرتمہارے نایاک خون سے اپنے ہاتھ ہی نہ رنگ بیٹھوں ،اس لئے واپس اپنے یار کے پاس چلی جانا۔ ' وہ اس کے بے دردی سے دطلینے پر منیہ یے بل مھنڈے فرش پر گری تھی اور اٹھ بھی نہ یائی تھی کہ وہ نفرت سے اسے دھتکارتا تھوکر مارتا كمرے ہے ہى نكلتا چلا گيا تھا جبكہ كمرے ميں وہ بے گناہ و یا کدامن ہوتے ہوئے بھی کسی کی گندی سازش کا شکار ہوتی اپنی بدیحتی پر بلک بلک کررو ر بی تھی مراس کے بین سننے اور اس کی مدد کوآنے

والا کوئی نہ تھا اور وہ بےقصور ہوتے ہوئے بھی

معتوب تفهرادي تمي تقي هي\_

''ونی!''وہ جوجائے پیتے ہوئے چڑیوں پر نگاہ جمائے کھڑے مطمئن سے مسکرارے تھے، دروازه کھلنے کی آواز بران کی توجہ بٹ کئی تھی اور محطے دروازے سے اندر داخل ہونی اجری ہوتی س ہوینا بخاری کو دیکھوہ بے تابانیداس تک آیئے تنص ان کی بکار میں دنیا جہاں کی فکرسیٹ کئی تھی جبكهوه ان كوخالى نظروں سے دیکھنے للی تھی۔ "ولى! آب اس وقت يهال كيي آني بين؟ بتاہیے ہمیں۔' وہ سرخ عردی جوڑا پہنے ہوئے تھی،میک اب کے مط مط نشانات سرخ متورم جرہ زرتار آ فیل کی جگداس کے وجود سے کپٹی ساہ تمیری شال، و ه دیم کیم کراتنی بری پچونیشن میں بھی چونک اٹھے تھے، جب ہی کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اور اسے دیکھ کرتو زمین و آسان انہیں ایک ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ "كل رات ايك سرجرى كى وجه سے مجھے لیٹ نائٹ تک ہاسپول میں اسٹے کرنا پڑا تھا اور ادانوں کے وقت جب میں ماسیول سے تکلی تو

بحصے اندازہ تہیں تھا کہ ہوینا سے میرا اس طرح عمراؤ موجائے گائے ، وہ خود برسوالیہ نگاہیں محسوس كرتيل كهتي چلى مئي تحييل \_

'' پیکین آپ کوملیں کہاں؟'' وہ جو میکا تکی انداز میں اندر کی جانب برصے می سی وہ اس کا باز و جکڑتے اسے روکتے ان سے مخاطب ہوئے

"میرے گھر کے نزد کی ایٹاپ پر بیا ا جا تک میری گاڑی کے سامنے آ محی تھیں میں نے بروفت بریک لگا کرائبیں نقصان ہے بچالیا اور الہیں پیجان کر آپ کے پاس لے آئی، بیاتو میں خورنہیں جانتی ہید وہاں کیسے پہنچی تھیں اور اس حال میں خورتشی کیوں کرنا جا ہتی تھیں۔'' وہ سنجيركي سيتفصيل بتاربي تعيس جب ونت انهول نے اسے بمشکل اپن گاڑی میں بیٹھنے پر راضی کیا تھا تب اس کے کاندھے پر جھولتا اس کا زرتار عروی آ چل اس کے وجود سے کر گیا تھا تب انہوں نے کئی برسول سے ڈیش بورڈ بررھی سیاہ تشمیری شال اٹھا کر اس کے وجود کی زینت بنا دی هی ، کہ جس شام وہ ان سے بر گمان ہو کر ان سے چھڑیں میں اس سے ایک ماہ قبل کی شام بہت حسین تھی جب انہوں نے اسے بوی خوبصورت رنگ پہنائی تھی اور سیاہ تشمیری شال بیہ کہ کر گفٹ کی تھی کہ بیان کی مال کی ہے جووہ ان کی جانب سے ان کی بہو کو بطور ملکن دے رہے ہیں، انہوں نے جے مسکرا کرلیا تھا اور ڈیش بورد يرركه ديا تفاادركها تفاكه وه جب عردي جوزا پین کر بابل کی دہلیز عبور کریں گی تب ان کی ماں کی شال کوسر پر دعاؤں کی صورت سجالیں کی تحریب دن آنے ہے جل ہی وہ ایک دوسرے ہے چھڑ مح من این من این مت بھی بھی نہوئی تھی كداس وبال سے اشماكر بى مجينك ديتى كدان

ماهنامه حنا (89 دسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

جود کئی برس گزرجانے کی لاڈلی ونی آپ کے وقت کو رنگین و حسین میں ان کے نام کی ہی بنانے کو جس کی فکر میں ڈوب کرنہ آپ کو کھانا یاد کی اور کے نام کی سرخ رہتا ہے، نہ لاکھوں کے نقصان سے فرق پڑتا ہے، نہ لاکھوں کے نقصان سے فرق پڑتا ہے، نہ لاکھوں کے نقصان سے فرق پڑتا کی نیوں ہے، جب سے پچھ طے تھا تو میری زندگی کیوں آج چپ نہ رہنا، ہمیں برباد کی؟ 'وہ اس پر سے نگاہ ہٹا گئے تھے جس کی آج چپ نہ رہنا، ہمیں آج بھی تفراور برگمانی رچی تھی۔

''آپ ہم سے پوچھ رہے تھے نال کہ ہم نے خور کئی کی کوشش کیوں کی تھی؟ مگر ہم نے تحض کوشش کیوں کی تھی؟ مگر ہم نے تحض کوشش نہ کی تھی خد ہے ہیں ہم مرجانا چاہتے تھے کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں لوگوں کے طعنے اور اٹھی الگلیاں برداشت کرنی پڑیں، ہماری دوست ھینا نے بھی ہم سے یہی کہا تھا۔' وہ بات جوایک ماہ قبل نہ بتائی تھی آج وہ کہتی چلی گئی تھی اس کے چہرے پر شمنخر در آیا تھا جبکہ ان کا چہرہ اس کے چہرے پر شمنخر در آیا تھا جبکہ ان کا چہرہ

خطرناک حد تک سفید پڑچکا تھا۔
''فینا کے ہرالزام کو دو سے ضرب دے کر
مشاغل جمید نے کل رات ہمیں یوں ذکیل کیا ہے
کہ ہم آپ سے تو کیا خود سے بھی نظر ملانے کے
ہمی قابل ہیں رہے۔'' وہ سبز گھاس پر گرتی چلی
گئی تھی وہ بلکتے ہوئے شاغل جمید کا ہرالزام اپنے
منہ سے بتا رہی تھی اور قطرہ قطرہ زندگی اسے بہتی
منہ سے بتا رہی تھی اور قطرہ قطرہ زندگی اسے بہتی

''ہم شینا کی ہاتوں کی وجہ سے ڈسٹرب تھے

ہم ہمی شادی کے لئے راضی نہ ہوتے گرہم

ن آپ کی اور امال ہی کہ ہا تیں من کی تیں۔'

'' آپ نے امال ہی سے کہا تھا کہ آپ ہم کوئی

سے رشتے کے معانی نہیں بدل سکتے جا ہے کوئی

آپ کو بھی کیونکہ آپ اپنے عمل سے مطمئن ہیں،

ہوں گے اس لئے بندوں کی عدالت آپ کواچھا

ہوں گے اس لئے بندوں کی عدالت آپ کواجھا

ہوں گے اس لئے بندوں کی عدالت آپ کوفرق نہیں

ہوت کے ایرا کہہ کرسٹار کر ڈالے آپ کوفرق نہیں

ہوتا کہ اصل کامیا ہی اللہ کے آپ مرخرو ہونے

سے بدگمان ہونے کے باوجود کئی برس گزرجانے کے باوجود بھی اس کی انگلی میں ان کے نام کی ہی انگوشی بھی ھی جوانہوں نے کسی اور کے نام کی سرخ ردااوڑھ لینے کے باوجود بھی ندا تاری تھی۔ ''وئی! خدا کے لئے آج چپ ندر ہنا ،ہمیں ہناؤ کیا ہوا ہے؟ شاغل نے آپ سے کیا کہا۔'' وہ اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے ہولے

''شاغل حمید نے ہمیں آپ کی اتر ن کہہ کر بے در دی ہے تھکرا دیا۔'' وہ کسی روبوٹ کی طرح بولی تھی اور وہ گویا کرنٹ کھا کر اس کے شانوں سے ہاتھ تھینچتے فاصلے پر ہوگئے تھے۔

دومین آپ کو بھی معاف نہیں کروں گ خدت بخاری، آپ نے محبت کی جھے سے، گررشتہ رکھنا چاہتے ہیں ہو بنا بخاری سے، اس سے تعلق بنانا تھا تو بچھ سے کیوں کی محبت؟ کیوں دکھائے بھوں، شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بچھ سے محبت ہیں کرتے تو شادی کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا، میں نہیں ہوں تو پھر وہی سین بلا ہو بنا ہی آپ کی محبت ہے بال، جس کے لئے میری محبت جھٹلا رہے ہیں۔' برسوں پہلے کے میری محبت جھٹلا رہے ہیں۔' برسوں پہلے کے میری محبت جھٹلا رہے ہیں۔' برسوں پہلے کے

''آہیں ہم پر بھردسہ تہیں ہے، ہاری پاکدائن پر شک ہے۔'' دہ اب سکنے لکی تھی اور دہ ماضی ہے اس کی آ واز کے سبب واپس حال میں لوٹ آئے تھے کہ نگاہ کچھ فاصلے پر تماشائی ہنیں ڈاکٹر شمسہ پر آتھی تھی اور پھر ماضی کانوں میں کوئے اٹھا تھا۔

''محبت کوآپ نے محض منہ کا ذاکقہ بدلنے کے لئے استعال کیا، ہاہم مجھے آپ نے وفت کو رنگین بنانے کا ذریعہ بنایا اور گھر میں تو ہے وہ آپ

ماهنامه حنا 90 نسمبر 2015

مقى اوروه بت بيخ خدج بخارى كود كيصف ككي تفيس کہ جیسے وہ مشاغل حمید کو اپنی ہے گنا ہی کا یقین دلائے بغیر آ کئی تھی یہی تو سیجھ برس سیلے انہوں نے بھی کیا تھا، امال بی بھی وہاں چلی آئی تھیں اور اسے بلکتے دیکھ رہی تھیں جس کی آ تھوں میں انہوں نے اور خدیج بخاری نے آنسو ہیں آنے دیے تھے فقط ایک رات میں مشاعل حمید نے

اسے خون کے آنسور لایا تھا۔

''ونی! خدا دکھائی تہیں دیتا جمسوس ہوتا ہے اور رشتے محسوسات کا ہی تو نام ہیں، یا کیز کی و یا کدامنی کاتعلق بھی محسوسات سے ہے، جب اللہ کا وجود محسوس ہوتا ہے تو بندے اور اس کا رشتہ استوار ہوتا ہے، حاکم اور غلام کارشتہ وجود میں آتا ہے، محسوسات کے بغیر حاکم و غلام کا رشتہ وجود میں جیس آسکتا باوجوداس کے کداللدازل سے موجود ہے، بندہ اللہ کومحسوس نہ کر یائے اس سے الله کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ازل سے ہے اور ابدتک رہے گا۔" لان میں موت کا سا سنانا جها گیا تھا، وہ بول بول کر تھک چکی تھی اور ایں سانے میں اس کی سسکیاں دراؤیں وال ری محيس جب وه بت ياش ياش موا تها اور محشنول کے بل عین اس کے سامنے بیٹھ کئے تھے اور انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور تخبرے ہوئے لیجہ میں کہنا شروع کیا تھا یکدم اس كى سىكيال تقم كيئ تقيين، خاموش فضا ميں ان

ک آواز رقص کرنے گئی تھی۔ " یا کیزگی و یا کدامنی کا تعلق بھی محسوسات سے ہے، سمندر میں یائی کے کتنے ہی قطرے جمع ہیں اور ہر قطرہ نہ تایاک ہے اور نہ ہی یاک، ایسے بی نہ ہرشری رشتہ یا ک ہے نہ بی ہر غیرشری رشتہ نایاک مونا ہے، لوگ تو شرعی رشتے کی آڑ میں بھی گناہ کرنے سے بازمیں آتے اور ہم پرتو

میں ہے مرآب بھول گئے تصے خدیج کہ اللہ تو بہت مہربان ،عفور ورجیم ہے، وہ بندے کی ہرخطا کے باوجوداسے معاف کرکے سرخروکردیتاہے اور بندے اپنی خود ساختہ عدالت میں بناجرم کے بھی الی سزا ساتے ہیں کہ بندہ جیتے جی مرجاتا ہے، جیے ہم مرکع ہیں۔"

وہ کل رات ہے مستقل رو رہی تھی مگر وہ ابیے طوفان سے گزری تھی کہ آنسواور گربیزاری حتم ہونے کے بجائے بردھتی جا رہی تھی اور اتن دىرىمىن كېلى د فعه ۋاكثر شمسه تقرا كر كانپ اتقى تھيں اورترحم بھری نگاہویں سے تھٹنوں کے بل بیٹھی اس الوکی کو دیکھنے لکی تھیں جس سے انہیں ہے انہا نُفِرِتِ تَعَمَّى كه و بى تو البيس ان كى خوشيوں كى قاتل

''اپی تمام تر اچھائی اور پاکدامنی کے باوجود ہم خود کو با کردار ثابت شکر بائے اور بد كرداري كاطعنو لئے واپس لوث آئے ہيں كه دنيا سامنے کی چیز دیکھتی ہے اور سامنے آپ اور ہم ہیں، ہماراغیر شرعی رشتہ ہے، ہمارے ذہن و دِل میں ایک دوہرے کے لئے کیا ہے میہ جانے کی کوئی کوشش مہیں کرتا، سامنے کا منظر دیکھے بورا ڈرامہ تیار کرلیا جس میں ہم وآب بد کردار مفہرے ہیں۔'' وہ بلک رہی تھی جبکہ وہ کسی جسمے کی مانند ساکت و جامد کھڑے تھے اور اس کی گریہ و زاری ڈ اکٹر شمسہ کی آنکھیں نم کرنی گئی تھی۔

''ہم شاغل کو ان کے بے اعتباری کے سبب بتا بی مہیں یائے کہ آپ کے اور مارے درمیان بھائی کی محبت بھی رہی ، باپ کی بیتا بھی ، بہن کا مان بھی رہا، ماں کی متنا بھی ، بس مبیں رہا بھی جارے درمیان کھاتو وہ مرد وعورت کے درمیان کی نفس و ہوس نہ رہی۔" اس کے رویے م اذبت وتزب تھی جو ڈاکٹر شمیہ کو بھی تز یا گئی

ماهنامه حنا 91 انسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

میں سرخرو تھہریں، اگر آپ بھی غلط نہیں ہیں، پاکدامن ہیں تو خود اللہ آپ کی پاکدامنی کے جُوت کے لئے راہیں نکال دیے گا اور تہت صرف آپ پہیں ہم پر بھی گی ہے مرہم اپنا فیصلہ اسے اللہ پر چھوڑ کے ہیں، اب آپ کی مرضی جاہے جو کریں، مبرے اللہ کی رحمت کا انظار کریں یا رور و کرز بین آسان ایک کرتے ہوئے حرام موت کو گلے سے لگا کر اللہ کی عدالت میں معتوب بھہریں۔'' وہ ان کے سامنے سے اٹھے تصادر نكلتے حلے محمّے تصحبکہان كےالفاظ و لہج میں کوئی سحر تھا جواہے باندھ گیا تھا اس کے اندر سے سدا آنے کی تھی کہ وہ صبر کرے گی ، اللہ کی رحمت کا انتظار کرے گی کہ اللہ کے تھر دیر ہے اندهر مبیں ہے، اس نے آنسو یو تجھ لئے تھے اور ڈ اکٹرشمہ اس کے مطمئن ہوجانے والے جبرے كومحض أيك نظر عى دليم يائي تحيس اور مستقى سى محسوس كرتيس خود كو ان كالمجرم يا تيس، مارے ہوتے انداز میں دہلیز عبور کر کئی تھیں کہ وہ بہت جاہ کربھی وہاں اب نہ تھہر سکتی تھیں؛ نہ ہی اینے کیے کی ، اپنی سوچ کی معافی طلب کرسکتی تھیں کہ وہ دونوں ہی اپنا فیصلہ رب پر چھوڑ تے انہیں شکستہ چوڑ کئے تھے۔

\*\*

"السلام علیم!" چائے پینے خدت ہخاری نے آداز پرسراٹھایا تھااور تین ماہ بعد مشاغل حمید کوسامنے پاکران کے چہرے کے عضلات تن سے مجئے تھے، جبکہ امال کی کے ساتھ بیٹھی ہوینا کی رمگت لٹھے کی مانند سفید پڑھئی تھی۔ رمگت لٹھے کی مانند سفید پڑھئی تھی۔

"اب یہاں کیا لینے آئے ہو، اس وفت یہاں سے اپنی مروہ صورت لیے کر دفعان ہو جاد۔"امال نی خصہ سے پھنکاری تعیس۔ میلیز امال کی خصہ نہ سیجے، مشاغل

'''ہم اس آز مائش کے اہل نہیں ہیں خدتے! ہم لوگوں کی نگاہوں میں نفرت،لیوں پراپنے لئے انگارے انگلتے دیکھے نہیں سکتے۔'' وہ ان کی ہات کے درمیان نم لہجے میں بولی تھی۔

''آپ کولوگوں کی پرواہ ہے، جن ہے آپ

اتعلق، ہرواسطہ کب سانسوں کی ڈور کے ساتھ

نوٹ جائے آپ کو اندازہ تک ہیں ہے، جبکہ

آزمائش تو زندگی دینے والے رب کی جانب

ہمیں اپی آزمائش وامتحان کے قابل سمجھا، آپ

ہمیں اپی آزمائش وامتحان کے قابل سمجھا، آپ

آپ کی دینی مال حضرت عاکشہ کی بھی ہوئی تھی،

آپ کی دینی مال حضرت عاکشہ کی بھی ہوئی تھی،

آپ کی دینی مال حضرت عاکشہ کی بھی ہوئی تھی،

آپ کی دینی مال حضرت عاکشہ کی بھی ہوئی تھی،

آپ کی دینی مال حضرت عاکشہ کی بھی ہوئی تھی،

آپ کی دینی مال حضرت عاکشہ کی بھی ہوئی تھی،

آپ کی دینی مال حضرت عاکشہ کی باکدائمی کو یوں

اللہ سے لولگائی اور اللہ نے ان کی پاکدائمی کو یوں

قابت کیا کہ ہراتھی انگی ٹوٹ گئی، زبا نیس بند ہو

آپ اور تا ہیں جھک گئیں اور آپ دنیا وآخرت

ماهنامه حنا 92 نسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com.for more

کِی بجائے اپنے شک کی تصدیق کر لیتا تو حالات يكسر مختلف موتة ، نهآب اذبيت مين موتين اور نہ میں پشیان ہوتا، مگر میں وہ مکٹیاتشم کے میسجر برد ھرآپ سے اور سرے بد گمان ہو گیا اور آپ کونفرت سے دھتکار کراہیے کھر ہے نکل جانے کو کهه دیا اور میں تین ماہ ای محمنیڈ میں رہا کہ میں نے ایک بدکردارعورت کواسیے تھر میں نہ بساکر بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے مرکل رات مجھ يرمنكشف ہوا كہ جھول آپ كے كردار ميں تہيں، میری نبیت میں تھا، میری جلد بازی کا ساراقصور تھا اور کل ہی میرا سارا تھمنڈ چکنا چور ہو گیا اور مجھے اپنا وجود یا تال میں گرامحسوس ہور ہا ہے کہ میں کیسے اتنا اندھا ہو گیا کہ بغیر کسی ثبوت کے ايك عورت يرتهت لكائي-"اس كے ليج سے ياسيت و پشيماني عيال هور بي هي اور وه اب تک اس كيرسامن باته جوڙے اور نظر جھكائے كمرا تھا اور تقصیل بتانے لگا تھا کہ کیسے اس پرتمام حقیقت کھلی ،صفدر جیات کا ای مبح کی شام جب وه اجر كرلوث آئي هي بهت برا اليكسيرنث موا تفا جس میں اس کا پوراجسم مفلوج ہو گیا تھا، اس کی دولت اوراس كى دوستيال اوررشية مجهكام بيس رہاتھا، ہرگزرتے دن کے ساتھاس کا ہردشتیاس سے دور ہو گیا تھا اور وہ ہاسپول کے بیڈ بر کسی نا کارہ شے کی مانند پڑا تھا اور وہ اس ہپتال میں تفاجس میں ڈاکٹر شمسہ اینے فرائض انجام دے ری تھیں وہ انہی کا پیشد تھا، انہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ مچھ کہنا جا ہتا ہے تمرایں کی حالت میں کسی تھم کا سد جیار نہ تھا اور دو بیفتے قبل اس کی حالت بہت بکڑ می تھی اور اس ك اشارك بجمعة موئ انبول نے اسے كاغذ پنیل بکرائی تھی، جس پر اس نے اپی تمام تر

''ہوینا! مجھے معاف کر دیں۔'' اس میں اتن ہمت بھی نہ تھی کہ وہاں سے چلی جاتی اور گزری رات کی اذبت اس کے چہرے سے عیاں ہونے گئی تھی، اس کے آنسو موتیوں کی عیاں ہونے گئی تھی، اس کے آنسو موتیوں کی طرح رخساروں پرلڑھکتے جارہے تھے کہ وہ اس تک آیا تھا اور اس کے سامنے با قاعدہ ہاتھ جوڑ دینے تھے اس کے اس ممل پروہ دونوں سششدررہ کی تھے جبکہ اس کی سسکیاں کمرے میں کو نجنے گئی تھیں۔

''میں نے آپ کے کردار پر انگی اٹھائی، آپ پر تہمت لگائی، مجھے معاف کر دیں ہویتا۔'' اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا کہ حالات بعض اوقات انسان کواس تج پر لے جاتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں ایبا قدم اٹھا لیتا ہے کہ اس کاعمل پچھتا دا بن جاتا ہے جیسے وہ اسے عمل پر پچھتا تا آج مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔

''شادی کی شب مجھے ایسے میں جو موصول ہوئے کہ میں اپنے سوچنے سجھنے کی ہر صلاحیت کو ہی فراموش کر گیا۔'' وہ اس کے رونے پر مزید پشیمان ہوا تھا اور بھیلے لہجے میں کہنا چلا جا رہا تھا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اس کی بات سننا مجمی چاہتا ہے یا نہیں ،وہ لب جینچ کھڑے تھے اور اس کی بات سننا اس کی سسکیاں ہر گزرتے کیے کے ساتھ بلند ہوئی جارہی تھیں۔

"اگریس آپ پرالزامات کی بوچھاڑ کرنے

کی ہوچھاڈکرنے طاقت لگاکریمن نام درج کردیے تھے۔ ماحنامہ حنا 93 دسمبر 2016 '' بیتم کیسے کہ سکتی ہو؟'' بے قراری سے بولی تھیں۔ چونک انھی تھیں ۔

''اس وفت آپ بھول مجئی تھیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور اس مرتے ہوئے محص کا آپ نے علاج كرناب اى كئے ميں نے ڈاكٹر وارتى كو بلانے کے لئے اپنے سیل فون سے انہیں کالی ک تھی، جب میں نے اس کی نگاہیں محسوس کی تھیں اور مجھے یہی لگا تھا جیسے وہ کسی سے یات کرنا جا ہتا ہے۔" زس آ مے بھی کچھ کہدرہی تھی مران کے كانوں ميں سنتي موئي بھيكي آواز كوج الفي تھي۔ "مشاعل ہم سے بہت نرمی وعزت سے بات كررب تھے كدان كے موبائل يركال اور ملیجز آنے لگے اور پھر ان کا ہم سے روبیہ بدل

كيا، انہوں نے ہميں نفرت سے دھتيكار ديا۔ نرس اور ہو بنا کی باتیں گڈ ٹہ ہونے لکیس اور انہوں نے دوڑ لگا دی، دیوانوں کی طرح بھا گتے ہوئے یار کنگ تک چیچی تھیں اور رکیش ڈیرائیونگ كركے وہ صفدر حیات کے تھر پر موجود تھیں اس کی والدہ انہیں و کی چرسی سیس کھیں کہ پہلے ہی انہوں نے ان کا بہت وفت بربا دکیا تھا۔

"صفدر کاسیل فون مجھے ہیں پت کہاں ہے؟ آب پلیزیهال سے جاؤ،اب آب نے مارے محرا كرجميل بريثان كياتوجم بوليس سرابطه كريس محے۔" انہوں نے چھوٹنے ہی صفدر کے موبائل کا یو چھا تھا تب وہ قدرے غصہ ہے بولی

پ صرف ایک بار مجھے صفدر کے كمرے ميں اس كاموبائل وهوعرنے ديں ، باخدا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گی۔''انہوں نے با قاعدہ کچی انداز میں کہتے ہے ان كے سامنے ہاتھ جوڑ ديتے تضاور انہوں نے

''هوينا..... خدتج ..... مشاعل ـ'' وه ناموں کو دیکھ کرہی چونک اٹھی تھیں۔ '' یہ نام، تم کیا کہنا جاہتے ہو؟'' وہ بے قرِ اری ہے پوچھ رہی تھیں مگر اس کی حالت مجڑنے لگی تھی اور وہ اس کے معالج ہونے کے باوجود اس کا بریشنٹ نہیں کریائی تھیں کہ وہ تو

ناموں برا مجھی تھیں۔ "نتاؤ مجھے کیے جانے ہو انہیں، کیا کہنا عاہتے ہو؟''اس کی حالت نظر انداز کیے انہوں

نے اس کوشانوں ہے پکڑ کرجھنجھوڑ ڈالا تھااوراس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور اس نے بکرنی ہوئی حالت کے ساتھ کھھ اشارے کے تھے جو دہ پریشانی میں محسوس نہیں کریائی تھیں اور وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتے بغیر اذیت سے تؤیتے ہوئے معافی کی خواہش دل میں لئے دنیا سے چلا گیا تھا اور وہ مستقل اس کے بارے میں ای سوچ رہی تھیں اس کے والدین سے بھی ملی حیں کیلن سب بے سود رہا تھا اور وہ ایک ہفتہ باررہے کے بعد پھر سے ہاسپول آنے لی تھیں۔

'' ڈاکٹر صاحبہ! کیا آپ اس محص کو جانتی تھیں جواس کے دیتے اشارے کو سمجھ کئی تھیں کہ ان ناموں کے ذریعے جھے تو چھے تبیں آیا تھا۔" نرس کے ذہن میں جوسوال گردش کررہے تے وہ یو چھے بغیر نہیں رہی تھی اور وہ بیہیں بولی میں کہ وہ اس محص کو تہیں ، ان ناموں کو جانتی

د «نہیں اور مجھے زندگی بھرافسوس رہے گا کہ

کی جانب اشارہ کررہا تھا۔'' نرس کی بات پر وہ

ماهنامه حنا 94 دسمبر 2015

ہوئے چھٹا تیج انہوں نے اوپن کیا تھا۔ ''هينا ڈارلنگ! ميں نے جو سوچا تھا وہ انجام بھی دے گیا ہوں کہ جس لڑکی پرصفدر حیات كا نظر انتخاب تقهرا نقا وه اكر صفدر حياتٍ كي بانہوں میں ہیں آسمی تواسے اتن آسانی ہے سی اور کا بھی بنے مہیں دوں گا کہ میں تو اس کے حسن کے جلوے سوچ سوچ کر ہے بسی محسوس کروں اور وہ میرار قیب جواہے لے اڑا ہے اس کے ساتھ مزے کرے تو ایسانہیں ہوگا کہ جو پچھ میں اس کو منتح کے ذریعے کہہ چکا ہوں اس کے بعد بھی عزت سے تو کیا نفرت کے ساتھ بھی اینے تھر میں بسائے گاتو اس سے بوائے غیرت دنیا میں نہ ہوگا۔'ان کی آنکھوں ہے آنسوگر رہے تھے کہ وہ بے خیالی میں وہ ٹیکسٹ بھی پڑھ چکی تھیں جو عینا کوکیا گیا تھا، انہوں نے خود کو بہت ملامت کی تھی کہ انہیں خود میں اور صفدر حیات میں کوئی فرق تظر مبیں آرہا تھا کہاس نے ہو بنا بخاری کی کردار کشی کی تھی اور انہوں نے خدت بخاری کی وہ سیل نون اپنے ساتھ لے آئی تھیں اور اپنے تمبر سے رقیب کائمبر ڈائل کیا تھااوراس سے لی کرسیل فون اسے دیے دیا تھا ان کی ہی مانند مشاغل حمید بھی منہ کے بل گرا تھا۔

'' مجھےمعاف کر دیں ہو پنا۔'' جیسے ہی تمام ترتفصيل كااختتام ہوا تھا كمرے ميں سناٹا جھا گيا تفااورسنائے میں اس کارونا بلکنا دراڑیں ڈالٹا جا ر ہاتھا کہ وہ ہارے ہوئے شکت انداز میں گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جھک گما تھا اور نہ صرف این جرم کی معافی لبوں سے ماملی تقی اس کے یاؤں بھی پکڑ گئے تھے۔

''میں آپ کا گناہ گار ہوں ہویٹا، مجھے بخش دیں۔''وہ اس کے باؤں پکڑتے بچوں کی طرح رور ہاتھا کہوہ دوقدم پیچھے ہوگئی تھی۔

نہ جا ہے ہوئے بھی انہیں اجازت دے دی تھی، صفدر کا سیل فون اس کے بیڈی سائیڈ ممیبل کی دراز میں رکھا ہوا ہا آسانی مل گیا تھا کیونکہ اللہ نے اس کی ہے گناہی اس طور ثابت کرتی تھی اور جس دن صفدر کا ایکسیژنث ہوا تھا وہ سیل فون ساتھ نہیں لے گیا تھا کہ ویسے بھی بیاس کا خفیہ نمبر تھا اس سے وہ اکثر لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا، ڈ اکٹر شمہ نے سب سے پہلے کانیکٹ اسٹ اوپن کی تھی مگر انہیں ہو بنا کا یا مشاغل کا نمبر نہیں معلوم تھا اس کتے وہ کانیکٹ لسٹ میں ان دونوں کے تمبر موجود ہونے کے باوجود پہیان کا مرحلہ طے نہیں کرسکی معیں اور انہوں نے ڈائل کیے بمبرز اوین کے تھ، صفرر نے رات کے ڈھائی بج کاندیک لٹ میں''رقیب'' کے نام سے محفوظ تمبر پرتین مسد بیلز دی تھیں کہ کال ریسیونہیں کی کئی تھی، انہوں نے ڈیٹیلز کو بغور دیکھا دوبارہ ریڈ کیا تھااور تاریخ انہیں چونکا گئی تھی کیونکہ سولہ اگست کو وہ خدیج بخاری ہے بچھری تھیں اس لئے بہتاریج أنبيس فراموش تبيس مولى تحفى اورجس صبح انهول نے ایسے بخاری ولاز چھوڑا تھا اس دن سولہ اگست بھی اور آخری کی گئی کال سولہ اگست دو ج كر پینیتیس منك کی تفصیل ظاهر كر د بی تھی ، ان كا ذبهن كجھاور بى سوينے لگا تھاوہ اصل بات كى تہد میں تقریباً اتر کئی تھیں اور پچھسوچ کراب انہوں نے میں جزادین کیے تھے اور جیسے جیسے" رقیب" کے تمبر پر سینڈ کیے ملیجز وہ پڑھتی جارہی تھی ان کے چہرے کی رنگت بھی بدلتی جا رہی تھی، کہ میبجو پر انتنائی کھٹما الفاظ لکھے گئے تھے ایک کے بعد ایک سیج او بن کر کے انہوں نے یا چی سیجز بڑھے تھے جبكه جے بھیج گئے تھاس نے آخر كے دولتے لو ردھ ہی نہ تھ کہ تین میجر ہی اے بد گمان کر تھے ایک کے بعد ایک سیج اوپن کرتے

ماهنامه حنا 95 دسمبر 2015

FOR PAKISTAN

ی صف میں جگہ دے عتی ہے تو ہزار تو لا کھوں اذیبیں بھی فراموش کی جا سکتی ہیں اور ہم نے اسے رب کی رضا کے لئے انہیں معاف کردیا ہے اورآپ مِشاعُل کومعاف کرتی ہیں یامہیں ، بیآپ کا ذاتی فعل ہوگا، بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں۔'ان کے خوبرہ چرے پر سکون واطمینان رقم تھا اور انہوں نے قیصلے کی ڈور انہیں سونپ کر ہات ہی حتم کر دی تھی اور اس نے اپنے سر پر مقہرے ان کے دست شفقت برسکون سے ایک فیصلہ لے لیا تھا کہ جب وہ اتنے اچھے اور برسکون تصاتو ان کی برورش و تربیت المی کے ہاتھوں میں ہوئی تھی اس کتے وہ ان کی سوچ کی مخالفت جبیں کر یائی تھی اور مطمئن سی ان کی روش یر چل بردی تھی کہ یہی سیدھا اور فلاح کا راستہ

### 公公公

"ہم نے آپ کو معاف کی رمدہ!" ان کے الفاظ کیا تصاس کے رونے میں شدت آگیء ممی کہ اس نے جس وقت الہیں ایک فیکسٹ کیا تفاتو اے امید ہیں می کدوہ آجا میں مے اور اس کی آنگھوں میں جرت دیکھ کر بولے تھے۔ " آپ کی لکار پر ہم سے رہائیس کیا، ہم آب کے بلانے کے سبب اور مقصد سے انجان صرف یہاں تک اس کئے آئے کہ آپ کوانظار کی اذبت جمیں سونیا جا ہے تھے'' وہ انہیں دیکھ كر يجمد بول نبيس يائي تحي كدوه اين از لي سجيده لیج میں شروع ہو کے تنے اور اس کے آنسو کرنے لکے تھے کہ وہ اس کے بلانے کا مقصد ہی جان محے تصاور وہ ندامت سے کوئی معافی کے کئے اپنے منہ سے کوئی لفظ ادا کرتی کہ وہ اسے ''ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے ،معاف نہیں كريكتے ـ'' وہ اذيت زدہ لہج ميں بولي تھي اور وہ ایے آنسوصاف کرتے اس تک آئے تھے۔ ''ہم نے آپ سے کہا تھا نال کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا،آپ کوآپ کے صبر کا چل مل گیا ہے ولی اور جس اللہ کے لئے آپ نے **صبر کیا** تفاای اللہ کے لئے مشاعل کومعاف بھی کر دیں کہ اللہ معاف کرنے والوں کو بہت پیند کرتا ہے۔'' ان کا وہی نرم عاجزانہ سا انداز تھا وہ رونا بعول کرانہیں و میکھنے لکی تھی، اس کی آ تھوں میں واضح شکوہ تھا اور وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے دھے ہے سکادیے تھے۔

" "ہم آپ کی جگہ ہوتے تو تب بھی ہم اتن آسانی سے ایے مجرم کومعاف کردیتے۔"انہوں نے اس کی آ تھوں کی تحریر زبان سے کہی تھی اور اس کے آنور نے لکے تھے۔ " الل كيونك كردار كشي صرف عورت كي تهيي

ہوئی کہ الکلیاں اٹھانے والے مرد کے بے داغ كرداركوبهي اين شك كي آك سے جلاكر خاكستر کر دیتے ہیں جس اذبت ہے آپ تحض جار ماہ كزرى بين بم نے بداذيت جوسال برداشت كى ہے۔'ان کی آئیسیں مکدم لہور تک ہوگئ تھیں اور وه تینوں ہی انہیں دی<u>کھنے گئے تھے</u>۔

"اور پر بھی ہم انہیں معاف کر بھے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ ير چھوڑ ديا تھا اور اس منصف نے جب انساف کر دیا ہے ہمیں ایل رحمت سے بندوں کی عدالت میں بھی سرخروکر دیا ہے تو ہم کیوں اپنے رب کی نافر مانی کے مرتکب ہوں کہ جارا اللہ معاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے اور جاری دی ایک معانی اگر جمیں جارے اللہ کے قریب کر علق ہے اس کے پندیدہ لوگوں

ماهنامه حنا 96 نسمبر 2015

معانی نامہ ہی دے مجعے تھے۔

READING Section

" بيآب كياكرربي بين؟" ان كےخود بي

Click on http://www.paksociety.com for more

بنا معالی طلب کیے معاف کر دینے پر وہ خود کو بہت چھوٹا ہمجھنے گئی تھی اور وہ جو جانے گئے تھے ان کے پاؤں جکڑ گئی تھی اور وہ تو اپنے پورے وجود سے کانپ اٹھے تھے۔

''نیں آپ کی مجرم ہوں خدت کی گناہ سرزد ہواہے مجھ سے، مجھے یوں اتنی آسانی سے معاف نہ کریں ، مجھے سزادیں کہ میرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے۔'' وہ اس سے اپنے پاؤں حجزاتے فاصلے پر ہوئے تھے اور وہ بلکتے ہوئے کہتی چکی گئی

''آپ خودکو ہمارا مجرم مانتی ہیں ہوسکتا ہے ایسا ہو گر ہمارے دل کی عدالت میں آپ ہمیشہ سرخر در ہی ہیں اور جب ہمارا دل ہی آپ کو مجرم نہیں مانتا، تو ہم دماغ کی خاطر کیسے آپ کو مجرم سلیم کر کے سزا دے ڈالیس کہ آپ کو سزا دیے کا مطلب ہے خود کو سزا دینا اور ہم تو پچھلے کئی طویل سالوں سے سزاجھیل رہے ہیں، مزید کسی سزاکسی سالوں سے سزاجھیل رہے ہیں، مزید کسی سزاکسی تکلیف و آزار کے محمل نہیں ہو سکتے ۔' وہ جذباتی لہجے میں اذبت کے رنگ سجائے کہتے چلے محملے شھاور وہ ارونا بھول کرانہیں دیکھنے گئی تھی۔

''درد جتنا کہرا ہوتا ہے، محبت اتنا ہی اثر رکھتی ہے اور ہم نے تو آپ سے ہرسود و زیاع کے اخمیاز کو بھلا کر محبت کی تھی، آپ نے جب تک محبت کا جواب محبت سے دیا ہم آپ کے رہے اور جب آپ کی محبت نے نفر ت، بدگانی وشک کے برگمان تو آپ ہو نیس تھیں، ہاری محبت، ہارے کہ برگمان تو آپ ہو نیس تھیں، ہاری محبت، ہارے کہ کردار پرتو آپ کوشک تھا، ہمیں نہیں، تو ہم کسے آپ کی محبت دل سے نکال کرآپ کو فراموش کر دیے ؟'' وہ اس کی آنھوں کی بے بھینی کو پڑھتے ہوئے آزردگی سے بولے تھے۔

" "آپ میری برگمانی کودور تو کر سکتے تھے؟

مجھے بتا سکتے تھے نال کہ میں غلط ہوں۔'' وہ ان کے مین سامنے آن رک تھی۔

" آپ کوہم پر ہاری محبت پر اعتبار نہیں تھا، ہماری خاموشی پر آپ کو اعتبار نہ آیا تو آپ ہماری زبان سے نکلے سی لفظ پر اعتبار کر لیتیں؟" وہ سرخ آنکھوں سے ان کے متورم چہرے کو دیکھتے دلگرفکی سے سوال کر مجئے تھے اسے برزخ میں اتار محمئے تھے۔

'' بجھے اعتبار کرنا محبت کرنا ہی ہیں آیا، بیل آپ سے محبت کرنے کے باوجود شک کی اندھی آگ میں جھکتی آپ کوخود سے دور کر گئی، اتنے سال آپ سے دور رہی، برگمان رہی، بھی خیال آیا بھی کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہونہیں سکتے، اپ ہی خیال کو جھک کر برگمانی کو مضبوط کرتی رہی، آپ سے بیک وقت محبت و نفرت کرتی رہی، ہوینا سے نفرت کرتی رہی اس کے لئے بددعا کیں کرتی رہی۔' وہ ان کے قدموں میں ہی گرتی جلی گئی ہی۔

' میں نے آپ سے بہت محبت کی تھی اور جب آپ ہو بنا کے لئے اپنی فکر دکھاتے ہے تھے تو بھے اپنی فکر دکھاتے ہے تھے تو بھے اپنی فکر دکھاتے ہے تھے تو بھے اپنی فکر دکھا ہے ہے اپنی فکر دکھا ہے ہے اپنی فکر میں نے بھی ظاہر ہی نہیں کیا اور جب آپ نے بھی سے شادی سے انکار کیا تو بھے لگا کہ میر سے خدشے جیت گئے ، ہو بنا نے آپ کو مجھ سے بھین لیا ہے۔' وہ بچکیوں کے اس کو مجھ سے بھین لیا ہے۔' وہ بچکیوں کے درمیان بول رہی تھی اور وہ دوقدم پیچھے لے گئے درمیان بول رہی تھی اور وہ دوقدم پیچھے لے گئے شے اس کوئن رہے تھے۔

''آپ کی آتھوں میں صرف میں رہنا چاہتی تھی اور جب آپ نے شادی سے اٹکار کیا تو میں نے وہ تمام اسباب کھڑ لئے جوسو ہے تک نہ تضاور میرے لگائے ہرالزام کو آپ نے خاموشی سے بن لیا، میں آپ کی طرف سے بے اعتبار و بے یقین ہوگئی تقی تو آپ نے بھی مجھے یقین و

97 دسمبر 2015

ماهنامه حنا

ونی جو ہمارے چاچا کی بیٹی تھیں، جنہیں ہم بیٹا كہتے تھے، جو ہمارے ہاتھوں میں بلی برطی تھیں، مارا ہاتھ ان کے سر پر دست شفقت بن کر تھبرتا تفااورآپ نے محض اپنے شک وبد گمانی کے سبب ونی کو بے سائباں کردیا، ہم نے ان سےزم کہج میں بات کرنی چھوڑ دی، ان کےسرے اپنا ہاتھ مسیج لیا، وه هاری طرف سیلی ربین اور جم ان سے کنارہ کشی کرتے گئے اور پھر بھی ہماری ذات هارا کردار پھرسوال بن گیا، شاعل حمید پر بھروسہ کیااورانہوں نے بھی آپ کی روش اپنائی ، ولی کو ب اعتبار كر والا، بم كما غلط سف رمضى جو

مارے ساتھ آپ نے اور شاغل نے اتن سنگدلی دکھائی جارا ہرسالس جارے لئے آزار بنا دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوگرنے کے تھے۔ " آپ کو کھونے سے ڈرٹی تھی اور جب آپ نے جدائی کا پروانہ تھایا تو مجھے کی لگا کہ آپ ہوینا کی وجہ سے مجھ سے شادی ہیں کرنا عاہتے میرے سوچنے ، سجھنے کی ہر صلاحیت ہی

مفلوج ہوگئ تھی۔ ' وہ سیک اٹھی تھی۔

"اورالي كيابات مي كرآب في ميري غلط فہی دور ندکی ، بتائے مجھے کیوں کیا تھا آپ نے جھے سے شادی ہے انکار کہ آج آپ کو میں جپ تہیں رہنے دوں کی ،آپ کی خاموثی کی میں نے ملے ہی بہت سزا جھیلی ہے، صفدر حیات کے موہائل نون کے ذریعے سچائی مجھ پر نہ ملتی تو مزید مجمیلتی رہتی، دنیا تو اپنی خراب کر ہی لی تھی، دو یاک بازلوگوں پر بہتان باندھنے کے سبب میری آخرت بھی خراب ہوتی۔" اس کے رونے میں بدستوراضا فدبهور بانقار

" بم نے آپ کومعاف کر دیا ہے اور اللہ ے دعا کریں مے کہ آپ کومعاف کردیں۔ "وہ آسين ككف سے آنور كرتے كمرے مو كے اعتبار سونینے کی کوشش نیہ کی۔'' وہنم آنکھوں میں شکوے کئے انہیں دیکھنے لگی تھی۔

''ہم آپ کی سوچ سے انجان تھے، نہیں جانتے تھے کہ آپ وئی کے بارے میں کس طرح سوچتی ہیں کہ وہ تو اس وقت محض میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھیں ہم انہیں ایک بچی کی طرح ٹریث کرتے تھے، وہ دنیا میں جارا واحد رشتہ ہیں اس لتے ہم ہمیشہان کے لئے فکرمندرے، آپ ان کے لئے کس حد تک غلط گمان کرتی ہیں بیاتو می اس دو پہر پت چلاجب ہم نے آپ سے شادی نہ کرنے کی بات کی ، ہم تو چیران رہ گئے تھے کہ ہارے انکارے ونی کا کیا تعلق؟ اور جب آپ نے ولی اور ہارے متعلق مغلظات اپنی زبان سے نکالے تو ہارے دل نے خواہش کی تھی کہ ز مین سیطے اور ہم اس میں ساجا نیں کیکن ایسا کچھ تہیں ہوارمشہ! آپ کہتی رہیں اور ہم سنتے رہے، ہم نے وہ سب ساجو ذہن و دل کے بردے پر بھی ہیں اہرایا تھا مرہم نے اپنی صفائی میں ایک لفظ مہیں کہا کہ اپنی صفائی پیش کر دیتے تو آپ شرمنده موتیل اور ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا جاہتے تھے۔ ' وہ ان سے قدرے فاصلے بر كاربث يركرت كي تفي

" آپ کوصفائی پیش کردیتے تو آپ شادی كا مطالبه كرتين، مم سے شادى نه كرنے كا جواز مانلتیں جوہم نہیں دے سے عظے تھے اس لئے آپ کو بد گمان ہی جھوڑ کرآپ ہے جدا ہو گئے ،لیکن آپ ک جدائی نے ہمیں جننانہیں مارا، جننا آپ کے لفظوں آپ کے شک نے ہم ہے کمد کھیے جینے کا حق چینا ہے، آپ اتن بے رحم کیے ہوسکتی ہیں رمضہ، کہ آپ نے یوں ہمیں این نظروں سے کرا دیا؟ خود کو ہم سے چھین لیا؟ جمیں اذ ہوں کے حوا الركر ديا، ہم سے ہماري وني كوچھين ليا، وه

ماهنامه حنا 98 دسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ممر ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت مارے ساتھ اُتا بھیا تک نداق کرے گی ،جمیں ا پی خواہشات، اینے ارمان اینے ہی قدموں تلےروند کرآپ ہے اپنی راہیں الگ کرنی پڑیں ك-" إنهول نے اذبت سے اسے ليب سے مویا خود کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ " آپ کی خوشیوں، آپ کی آسودگی اور آپ کے وجود کی محیل کے گئے ہمیں ایک ایسا فيعله لينابز ے كاكه بم اندر بے مرجائيں مح مر م نے آپ کے لئے اینا نہیں سوجا، مارے سیاٹھ میں آپ کی نا آسودگی پھن پھیلائے بیتھی تقى اس لئے ہم نے آپ سے كهدديا كه ہم آپ سے شادی ہیں کر سے کہ رمضہ ہم ایک حادثے میں بہت بوی کی کا شکار ہو گئے شے اور ہم سے شادی کے بعد جس کی آپ بھی شریک بن جا تیں اور بيهميں كواره بيس تقارمضه، كه ہم آپ كو دهو كا دية،آپ كوآپ كون سے مروم كرديت ان کے چہرے پراذیت کا جال بچھا ہوا تھا۔ "جم باب میں بن سکتے رمدے"اس نے يكدم ان كے چرے كى جانب ديكھا تھا ان كا چره آنهيس لهورنگ جوري محيس ادر وه اس وت الی اذیت ہے گزررے تھے جیسی اذیت انہوں نے بدروح فرسا خرس کر محسوس کی تھی اور وہیں كور كور مرس كي تف "اور ہم آپ کو اپنی کمی کا شریک نہیں بنا سكتے تصاس كئے شادى سے انكار كيا اور آب نے ماری تکلیف کوجانے بنا مارے اقدام کو مجھے بنا ہمیں اپنی ہی ہمیں خود ہاری نظروں ہے ہمی گرا دیا، آپ کے الزام پر جتنا دکھ بیس ہوا تھا جتنی تکلیف ونی کے حوالے نے دی تھی اور جب جب آپ کے الفاظ کی بازگشت برومی ہم نے سوچا کہ ہم آپ کومعاف مبیں کریا ئیں طے کہ

''جواب دیئے بغیر نہیں جا سکتے آپ خد تنج!'' و ه ان کا باز و تقام کئی تھی۔ ''گزرا ونت آنہیں سکتا رمشہ! جوہوا اسے بھول جائے اور بیایقین رکھیے گا کہ آپ کے ہر الزام نے کیے ہی ہمارا جگر چھکنی کیا ہو، آپ کے الفاظ کی بازگشت هاری نیند کی راه میس آتی رہی ہوہم نے آپ کے لئے بھی دست بددعا بلندنہ کیا، ہمیشہ اللہ ہے آپ کے لئے دعاکی،ہم نے مشكل وفت كوالله كى رضا جان كر كرارا اس لئے آب کومعاف کرنے نہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔'' وہ اپنے مخصوص تھہرے ہوئے کہجے میں

' نہم آپ کے اطمینان کے لئے ذہن ودل کی سیائی و آمادگی سے کہددیتے ہیں کہ ہم نے آب كومعاف كيا،آپ خودكو جارا مجرم مجمنا جهور دیں۔''وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اسے بازو سے ہٹا

فاموشی اور ایثار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوا كرتے خدت اور آپ نے جو علطی جارسال پہلے کی تھی اس کو دہرا رہے ہیں، مجھے میری الجھنوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ سوال کے جواب ندملیں تو بر گمانی کوجنم دیتے ہیں ، پہلے شاید میری محبت کی شدت نے مجھے آپ سے بدگمان كرديا تفااورايها بمرمواتواس مين آپ كى اچھائى كا باتھ ہوگا۔"اس كى تم كر بھارى آواز بران كے قدم هم محئے تھے۔

جپ آپ کو پہلی دفعہ یو نیورٹی میں دیکھا تھا ہم نے تب بی فیصلہ کرلیا تھا کہ آپ سے بی شادی کریں مے ای لئے تو ماں جی کی شال آپ کو دی تھی۔'' وہ ان دونوں کی یا دوں ان خوشکوار لمحات میں کھوسے کئے تھے۔

READING Section

امال ہو جانے والی ہو بنا بخیاری کو آپ نے کن حالات میں سائبان بحثی تھی، ہو سکے تو مجھے معاف كرديجة كأخديج كهيس في آپ كواور ہوینا کے بارے میں غلط گمان کیا، آپ کے یا گیزہ رہتے کو اپنی سوچ کی محدی سے پرامحندہ کر دیا، میں جان می ہوں کہ رشتے تو احساس کے انسانیت کے ہوتے ہیں کہ خون کے رہنے بھی مس طرح بدل جاتے ہیں خوب جان کئی ہوں كهآب نے ہوينا سے كزن كا رشتہ بھى ياد ركھا اورالله كاحكامات ومدايات بمحى فراموش نهكيس اور میرا سگا مال جایا، خون کا رشته بھی بھول حمیا، اے اللہ کے احکامات بھی یاد ندر ہے میں یہاں بامان این آبروی جنگ اسلیے بی اور تی رہی اور میرا بھاتی وہاں دیارغیر میں بسار ہامیری کسی بکار ر اوٹ کرہیں آیا کہ اس کے اندر کا احساس ہی مث كيا ہاوراى لئے ميں خودا كيلے بى اينا اور اینے بچوں کے سروائیول کی چک و دو میں لکی ہوں۔ "وہ بری طرح بلک رہی تھی۔

'' کیونکہ یمی مکافات عمل ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کا شاہے، میں نے آپ کے اور موینا كے كئے كانے بوتے جوميرے بى دامن سے آن کیٹے ہیں۔" ایس کی گربیہ و زاری برحتی جا ربی می کداسے اپی علطی کاشدت سے احساس ہو

"ہم نے تو صرف عزت و محبت کے ج کاشت کیے تصافر ہم نے کیوں نفرت و شک کی نصل کائی؟'' اس کا رونا ان کی برداشت سے تنفي كه يكدم اس كوكا ندهول سے تھام كرجمجموڑتے سوال كرمحنة تنفيه

"بيآب كي آزمائش منى خد تنج إجس مين و كمرك ازك بين اور بم كلست كما مح آپ نے ہم ہے ہارا واحدرشتہ چھین لیا تھالیکن جب آپ نے فیسٹ کیا کہ آپ ہم سے ملنا جاہتی ہیں ہم آپ کے کھر آجا کیں تو ہم انکار تہیں کر سکے آپ کا مان مہیں توڑ سکتے تھے۔'' وہ لب اورمنقیاں بھینچ خود کو کمپوز کرنا جاہ رہے تھے۔ '' آپ کی اچھا ئیاں تو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں خدیج، بس ہم ہی آپ کی قدر نہیں کر سکے اور جا ہے آپ نے ہمیں بد دِعا نه دی ہومگر آپ کی دغا خاموش آہ ہمیں لگ حَمَّى، آپ ہمیں آسودہ دیکھنا جا ہے تھے کیکن آسودگی جم سے دو ماہ میں ہی روٹھ کئی، کہ ہم نے آپ پر بہتان باندھا تھا آپ نے چاہے کھے کہا ہیں مراللہ تو سب سے برا منصف ہے اس نے ہمیں سزا دی، آپ سے جدا ہونے کے ایکے ماہ ای ارشد سے شادی کر لی تھی کددل کے نہ جا ہے ہوئے بھی بابا کے جڑے ہاتھوں کا مان میں نے رکه بی لیا تھا مرتحض دو ماہ بعد ارشد ایک کار ا یکسیڈنٹ میں مجھے اتنی بوی ذمیہ داری سونی کر علے گئے، وہ وقت جیسے میں نے گزارا پر بس میں ہی جانتی ہوں کہ اس معاشرہ میں الیلی عورت کا جینا جیسے نامکن سا ہوگیا ہے، میری بیوگی کا صدمہ بابالجميل مبين سك يتصوه فقط تين ماه بعدى مجص چھوڑ گئے، مجھے کوئی خدیج نہل سکے جومیرے کئے سائبان بن جاتے، مجھے دنیا کی میلی نظروں ہے بچاکیتے کہ میں ہوینا کی طرح خوش نصیب نہیں تھی، میری مشکلات خود میری خریدی ہوئی تھیں اور میں نے اسکیے ہی دنیا کا مقابلہ کیا، میرے بچوں کے دنیا میں آنے سے ان کی دیکھ بھال ورز بیت تک ہرکام میں نے اسکیے کیا، جب كرنے لكتي تو خود ہي سنتجل سي مكر جب مجھ ير حقیقت منکشف ہوئی تو احساس ہوا کہ رہتے انسان کے لئے کتنی برسی اماں ہوتے ہیں اور بے

ماهنامه حنا 100 ده

ای لئے آج خود ہے آپ سے ہو بنا سے نظر تک ملانے کے قابل نہیں رہے۔''مستقل رونے سے اس کی ہیکیاں بندھ کئی تھیں۔

''مصائب الله كي طرف سے ہوتے ہيں رمشه، كماللدكومصيبت يا راحت دينے كے لئے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔'' وہ اس کے شائے آزاد کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔

''مكافات عمل إور آزمائش كالعلق صرف جاری سوچ سے ہے، سی مصیبت پر ہماری سوچ لہتی ہے کہ بیآ زمالش ہے اور کوئی مصیبت ہمیں ہارے گئے کی سزا لگنے لگتی ہے، جبکہ درحقیقت ہر چيز، برمصيبت، برراحت صرف الله كافيصله، اس ک مرضی ہوئی ہے،آپ کا ماری زندگی میں آنا الله كى رضا تها، آپ كا حلي جانا بهى الله كى رضا تھا، آپ کا ارشد کی بیوی بنیا، ان کا اور آپ کا ساتھ طویل نہ ہوتا ہے بھی اللہ کی رضا تھا جے آپ سراسمجھر ہی ہیں کہ بیآ پ کی آز مائش بھی تو ہوسکتی ہے اور ہم بھی تو کوئی فرشتہ ہیں ہیں ، نہ جانے دن مجر میں لئنی غلطیاں ، کتنے گناہ کرئے ہیں پہتہیں ہارا کون ساعمل ہارے اللہ کو پسند نہ آیا ہواور اس کے عوض ہمیں ذات کے روپ میں سزا ملی ہو۔''وہرونا بھول کران کودیکھنے تلی تھی۔

" "م الله كى حكيت اس كى مصلحت تك نبيس پہنچ کتے رمد، تو ہم کیے بی خودے مکافات مل اورآ ز مائش کی بریشانیاں تر اش کیتے ہیں جبکہ اللہ صرف لے کرتو تہیں آزماتا ، دیے کربھی تو آزماتا ہے، بھی اولا د کا نہ ہوتا آ زمائش تو بھی اولا د کا ہوتا ب سے بوی آزمائش۔ ' وہ نہایت کمبرے ہوئے کہے میں ایقان کی شدت سے کہدرے

''جوہوااے بھول جائے کہ وہ سب دیسے بی ہوتا تھا کہ وہ سب آپ کی اور جاری تقدیر

لکھنے والے اللہ کی رضاعتی اور دعا سے صرف تقدیر برلتی ہے، اس کئے اللہ کی رضا میں راضی ر مناسيميئ زند كى خود بهخود مهل مو جائے كى - " وه ایے آنسو پونچھ میے تھے اور تب ہی کسی تھی پکار ير رمشه متوجه موني تعين جبكه وه بري طرح چونك الشم عظم، آواز کی جانب رخ کیا تھا، بے بی پنک کلری خوبصورت سی فراک میں گلانی چہرے والی وہ تقریباً مایج بیال کی بچی دور کررمد کے پیروں سے لیٹ کئی تھی جے رمضہ نے اپنی کود میں

اخدت ابرآمنہ ہے میری بی ۔ "رمصہ نے بھلے کہے میں تعارف کی رسم بھائی تھی خدتج بخاری نے اس کے چرے کی جانب دیکھا تھا اس کے متورم چرے برزمی سی میل کی تھی۔

" ام سے شادی کریں کی رمشہ؟" وہ جو بٹی کی سی بات کی وجہ سے پوری طرح اس کی جانب متوجدهی ان کی بات پر بے مینی سے الہیں

و مجمد الممل مم بن رمعه، مجمد كميان آپ میں ہوں کی اور ہم ایک دوسرے کی کمیوں کو بانث لیں ہے،آب ماری کی کے ساتھ مجھون کر کیجئے گااور ہم آپ کے رشتوں کے ساتھ مجھونہ کر لیں گے۔' وہ نہایت تھیرے ہوئے کیجے میں کویا ہر بات کہد گئے تھے،خود مجھونة کرنے ان کی بیٹی کو اینانے کے لئے تیار تھے اور ان سے کہدرہے تے کہ وہ ان کی کمی کو بھی اینالیں۔

''ہم آپ کے لائق نہیں ہیں خدیج!'' اس کی آٹھوں سے پھرائٹک رواں ہو گئے تھے۔ " يى تو جىس لكا تھا رمد كە جى آپ ك لائق نہیں ہیں اس لئے خود آپ کی زند کی سے تکل مح تع جس طرح بم في سوجا إور فيعله كياوي بى آپ بھى سوچ كر فيملەكرين كى تۇ جم ايك بار

ماهنامه حنا 101 دسمبر 2015

پھرا لگ ہو جاتیں گے اور اب کے ہم آپ کو کھونا مہیں جا ہے رمضہ۔''ان کے کہے میں یاسیت ہی تہیں جذیے بھی بول اٹھے تھے، وہ بھیکی آٹکھوں ہے انہیں دیکھنے لگی تھیں اور تھوکریں کھا کرانسان کی اتنی تو بر کھ آ گئی تھی کہ وہ ان کی آ تھوں سے ہی جان کئی تھیں کہ وہ یہ فیصلہ آج بھی صرف ان کی خوشی کے لئے لے رہے تھے اور پیاحساس اس کو بے چین کر گیا تھا کہ جس محص کو اس نے محبت کے نام پر ذکیل کیا تھا وہ آج بھی ان پر

، پلیز رمشه! بال کهه دین که م آب کی بیش کوا ٹی بیٹی کی طرح جا ہے جا ہیں عیس سے کیکن ان کے احر ام وعزت میں بھی کمی تہیں آنے دیں مے، وئی کی طرح ان کو پیار وعزت سے بہتر زند کی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، بس آپ ایک بارجم پراعتبارتو کر کے دیکھیں؟" وہ دھیمے سے کہے میں جی ہوئے تھے اور وہ خود کو بہت چھوٹامحسوس کرنے لکی تھی کہاس محص نے ان ہے آج بھی اینے لئے چھیس مانگا تھا اور انہوں نے مسکرا کر اقرار کر لیا تھا کہ دو ان کی اچھائی کی ہی مہیں تفذیر کی بھی متعارف ہو گئی تھی اور اس کی تقذیر میں ان کا ساتھ اسے ہی لکھا تھا اس کئے وہ راضی ہو گئ تھی کہ اس ہر بیراز بھی عیاں ہو گیا تھا کہ اس کی بئی کے گئے خدیج بخاری کے علاوہ کوئی تنجر سابید دار نه تھا کہ جس کی اماں میں وہ اور ان کی بیٹی سکھ وعزت ہے رہ سلیں ،ان کومسکراتے د کیچ کئی برسوں بعد وہ بھی مطمئن سے مسکرا دیتے تھے کہان کے اقرار پر انہیں یمی لگا تھا کہ اللہ ان سےراضی ہے اس کتے ان پر ایک اور ذمہ داری ڈال دی ہے وہ سرخروئی کی دعا دل میں کرتے رمضه کی کود سے آمنہ کو لے لیا تھا اور اس تھی بری كوكود مل ليت موئ البيس يمي احساس مواتفا

کہ جیسے وقت بہت پیچھے چلا گیا ہواور انہوں نے ہو پنا بخاری کولیا ہو، ان کی آنکھیں احساس تشکر ہے جھیلتی چلی گئی تھیں۔

公公公

''سال نو مبارک ہوخدتج۔'' وہ گزرے دو سالوں میں اور بھی حسین ہو گئی تھی وہ اس کی آواز پر یلٹے تھے اور اس کے سامنے آ کردلکشی سے کہنے يمكرادئے تھے۔

" آپ کوبھی نیا سال مبارک ہو، اللہ آپ کو یہ سال مبارک کرے، یہ سال آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ "انہوں نے اس کے سر يردست شفقت ركها تها\_

" آمین ۔" رمضہ مسکرا کر ان دونوں کے یاس آن تقہری تھی اور وہ خِد بیج بخاری کے سامنے ہے ہٹ کرومد سے ملنے فی تعی۔ "شاعل بھائی کہاں ہیں؟" رمضہ کا انداز

شرارت کئے ہوئے چھیٹرنے والا تھا۔ " آئے تو ہم ان کے ہی ساتھ ہیں مگروہ

اندر کیول جین آئے ہے جہیں، ہم جا کر دیکھتے ہیں۔'' وہ جھینے کر کہتی جانے کے ارادے سے بنی می که شاعل حمید کوآتے و میدرک کی می کیونک وہ اینے بیٹے کو کور میں اٹھائے اور آمند کی انگلی

تفاعه وبين جلاآيا تقار

"باہر نے سال کا جشن منانے کے لئے لوگوں نے جو پٹاخوں اور چھلجو یوں کا انتظام کیا ہوا ہے ان دونوں شرار تیوں کی ضدیر وہی دیلھتے رک کیا تھا،آپ ناحق میری تلاش میں ناھیں کہ میں لوٹ آیا ہوں۔" شاغل کا انداز نہایت لا پرواہ اور شرارت کاعضر اپنے اندر سمیٹے ہوئے

" بيرالله كا بم بركرم تقاكمه بم دونول بي وقت برلوث آئے تھے۔" رمضہ کی آلمعیں جمیلنے

ماهنامه حنا 102 دسمبر 2015

کے سارے رنگوں سے متعارف کروا دیا تھا اور وہ جاروں ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کوحق و مان سے چھیٹرتے رشتوں کے احماس کو جی رہے تھے کہ بے اعتباری کے بادلوں کے چھنے سے اچھائی وصاف نبیت ِ اور اللہ ر کامل یقتین کی جیت ہو گئی تھی کہ ایمان کی بھی ہار MANNAMAN.

" آج سال کا پہلا دن ہے، ہم صرف ا چھے دنوں کو باد کریں گے تا کہ بورا سال جارا احیاس تشکر میں گزرے۔'' " خردار جوآب دونوں میں سے کسی نے

کوئی فضول سی بات سے خوشگوار کمحات کو پھیکا کرنا عامایے'' وہ ڈیٹنے والے انداز میں مدبرانہ کہجے میں

'جو حکم ملکه عالیه!'' شاغل کی بات بر وه جھینے گئی تھی اور وہ دونوں مسکرا دیتے تھے، رمشہ ان کود کیھنے لگی تھی جوہوینا کے دوسالہ بیٹے کو پیار کرتے ، آمنیہ کی جانب بھی متوجہ تھے کہ وہ ان سے کوئی فرمائش کر رہی تھی اور وہ مسکرانے کھے تھے، گزرے تین سالوں کے لمحہ لمحہ نے انہیں احساس دلايا تفاكهان كافيصله درست تفايه

" آپ خدیج کوا ہے کیوں دیکھ رہی ہیں، نظرلگانے کا ارادہ ہے۔ 'ہوینانے اس کی چوری نەصرف پکڑی تھی متبسم کہجے میں بھانڈ انجھی پھوڑ د یا تھااوروہ خفیف سی ہو کرنگاہ جھکا گئی تھی، وہ ان کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ مطمئن ہے مسکرا دیتے تھے کہ وہ اپنی ہی ہمیں ہو بنا کی زندگی سے بھی مطمئن تھے کہ شاعل جمید نے ایے برے رویے کی نہ صرف معانی مانگی تھی گزرئے سالوں میں اس کا ازالہ بھی بوی خوبصورتی سے اسے جاہت وعزت دے کر کر دیا تھاوہ شاغل حمید کے ساتھ ایک خوشگوار از دواجی زندگی بسر کر رہی تھی اور وہ خود رمشہ کے ساتھ میں مطمئن تھے کہ بے اعتباری کے بادل حمیث کئے تھے، ہوینا کوشاعل ''سید ہاؤس'' میں ای حق و مان کے ساتھ لے کر آتا تھا جیسے کوئی بھی بہن ، بٹی اینے میکے جاتی ہے اور رمضہ نے اپنی محبت اور توجہ سے ان کی ہر



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الكلف كانه صرف ازاله كيا تفاتبين آسوده زندكي



پاؤں اور کرے ان کودبانے کے لئے ہاتھ آگے بر ھایا ہی تھاجب اس کی نظر کے سامنے جائے کا اس نے جیرانگی ہے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا ۔ اس کے سامنے سعد ریہ کھڑی تھی۔ "سعد ریم .....؟ آج کا لج نہیں گئی کیا؟" اس نے جائے کا کپ تھام کر چرت بھر سے انداز ہیں آپی۔''وہ سامنے پڑی چیئر پر ہیٹھتے

وہ جیسے ہی جاب سے لوئی گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر صحبیٰ میں رکھے امال کے مخصوص تخت کی طرف آتھی، جو کہ آج خالی تھا، اسے اچنجا ہوا کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوا تھا، وہ جب بھی سکول ہے لوفتی تھی اماں وہاں موجود ہوئی تھیں، پرسوچ انداز میں جاروں طرفِ نظر دورُ اتَّى وه اسْ خالى تخت پر بينِهُ كُنَّى ، ہاتھ ميں بکڑی كتابين اور بيك سائية بدر كھتے ہوئے اس نے ایخ پیروں کوسینڈل کی قید سے آزاد کرائے اور

'' آپ کو بتایا تو تھا، فیس جمع کروانے یک آج آخري تاريخ تقى، كالح كل دارنك دى تقى اگر کل بھی قیس جمع نہ کروائی تو پر کہل کے آفس میں لے جا کیں گے، مجھے بالکل بھی اچھانہیں لگتا اس طرح پرسپل کے سامنے جانا ، ہرایک کو پتا لگ جاتا ہے کہ میں نے فیس جمع نہیں کروائی، آپ نے کہا تھا آج آپ پیسے لے آئیں گی، اگر آپ آج لے آئی ہیں تو مجھے دیں کلی میں جا کر جمع كروا دول كى -"اس نے خاصى تفصيل سے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ ''مگر آج تنمہارا اتنا اہم نمیٹ تھا سعد ہی۔'' کیا ئے ہاتھ میں پکڑے وہ بھول چکی تھی۔ آگا ہے'''نمیٹ اہم تھا،مگر آئی میں انسلٹ کروانا آئی '''نمیٹ اہم تھا،مگر آئی میں انسلٹ کروانا

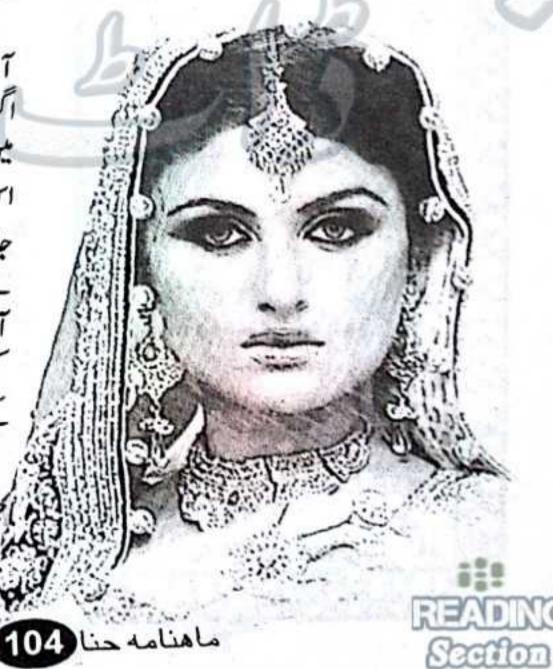

مبر 2015



کی رقم لی اور اندر کی طرف بوه گئی، جب فوزید نے اس سے کھا۔

"اس كى فيس كے لئے رقم تو تم لے آئى، میں نے مہیں تین دن ملے کہا تھا تہارے اباکی ساری دوائیاں حم ہوگئی ہیں اس کے لئے تم پیسے

''لِائي ہوں امال، بيابا كى دوائياں مي*ں خو*د کے کرآئی ہوں۔''اس نے کتابوں کے ساتھ رکھا

دوائيون كالفافهان كي طرف بروهابا-" آدهی شخواه لو ایسے بی ختم مو کئی، باقی آدهی تخواه میں پورامہینہ کیے گزرے گا۔ 'انہوں نے بربراتے ہوئے شایر پکڑلیا۔

اس کی جائے مختری ہوکر بے ذا نقد ہو چکی تھی،اس نے کب برے سرکا دیا، امال نے چھ غلط توجيس كما تهاء آ م يورامهينه يدا تها اوريس

- E = T = UK اس کاتعلق ندل کھرانے سے تھا، پڑھنے کا شوق تھا اپنی ہی کوششوں سے اس نے جیسے تیسے ایم اے انگلش کر ہی لیا، پہاتھ ساتھ نوکری بھی جاری رکھی ، بیاس کی خوش متی تھی کداتے مشکل والات میں اس نے ایم اے پاس کرلیا، ایم اے ممل ہوتے ہی اس نے ایک اسکول میں ایلانی کیا، پرائیویٹ سکول تھا اسے نوکری مل ہی گئی، تنخواہ مو کہ زیادہ نہیں تھی مر اس مینکائی کے حالات دمیں سات بزار بھی بہت بوی رقم تھی، کھر کی واحد تقیل وہ خود تھی ، اہا مختلف بیار بوں کی ز د میں آ کر جاریائی سے لگ کر کھر کی ہر ذمہ داری ہے آزاد ہو گئے ، اس کے علاوہ اس کی تنین بہنیں

اورایک بھائی تھااس کی شدیدخوا بش تھی اس کے

بہن ہمائی پڑھ کر کھے بن جائیں تاکہ ان ک

غربت کے دن ختم ہوجائے ، انبی خواہش کی محیل

کے لئے وہ جی جان سے محنت کرتی تھی مرسات

نہیں جا ہی تھی۔ اس نے منہ بسورا. 'میری وجہ سے تنہارا نمیٹ مس ہو گیا۔'' اسے شدید افسوس نے آن کھیرا، سعدید کچھ بولتی محرسائیڈ کمرے سے تکتی فوز سے نیزی سے

''افسوس تو ایسے کررہی ہو جیسے نجانے کیا ہو گیا ہو، ایک ذرا سائمیٹ ہی تو تھانہیں ہوا تو نہ منتج كوئى فرق تبيس يرتا-''

"بہت فرق بڑتا ہے اماں، میڈیکل کی من پڑھائی میں تو ایک مچھٹی سے بھی بہت نقصان ہوجاتا ہے۔'' عائزہ نے انہیں سمجمایا۔ '' کوئی نقصان نہیں ہوتا ، میڈیکل پڑھ کر اس نے کون سا ڈاکٹر لگ جانا ہے، ڈاکٹر بننے کے لئے بہت رویب درکار ہوتا ہے اور یہاں تو کھانا بینا مشکل ہے، نجانے ممہیں کیوں شوق ج آیا ہے اے ڈاکٹر بنانے کا، جبکہ یہ بات تم بھی المجمى طرح جانتي هو، تهبارا بيه شوق لا حاصل ہے۔''اس کے برابر میں بیھتی فوزیہنے تیز کیج

كوئى لاحاصل نبيس امال، آپ اس معاطے میں مجھ مت بولا کریں میری شدید آرزو ہے میری مجنیس کامیاب انسان بن جاتیں اور اس کے لئے مجھے جننی بھی محنت کرنا پڑے گی میں کروں گی ، بس آیپ انہیں چھے مت کہا کریں۔' عائزه نے التجا کی تھی۔

''اونہہ۔'' نوز ہیسر جھٹک کر رہ گئی، عائز ہ نے بیک سے پینے نکال کر سعدید کی طرف

" بييس كهدايدوانس كرآئي مول كم از ممتم تو آيي فيس جمع كرواؤ، باقي سب باليس ذہن سے نکال کربس ایل بر مبائی پر توجہ دو۔" سعد سیفاموشی سے اپنی جگہ سے اتھی اس سے قیس

ساهنامه حنا 106 دسمبر 2015

See floor

دروازے کے بیوں چھ کھری تھی ،اس کی بات بر ایک دم کلسیا کرراسته چهوژنی بولی۔ " ميري يادآئي اورتم چلي آئي ، بات مصم كرنا تھوڑ امشکل ہے مگر چلو کر ہی لیتے ہیں۔''اس کے لیوں پیطنز بیمسکرا ہٹ درآئی تھی۔ محمر کلثوم برا منائے بنا اسی طرح مسکرائی آ کے برحی اور سخن میں بردی کری پر بیٹے کئی ،فوز بیہ دروازہ بند کرئی اس کے نزد کیک چلی آئی اور اس کے سامنے تخت پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ " اسی بھی تکلف کی ضرورت مہیں ہے میں

ابھی ناشتہ کر کے آئی ہوں ،تم بناؤ بیچ کہاں ہیں تہارے؟ کھریرا کیلی ہوکیا؟" " إل اس وفت مين اللي موتى مول ي سب پڑھنے کئے ہیں۔" فوزیدنے بتایا۔ "اچھا ..... اور عائزہ کیا کر رہی ہے آج کل، اس کا ایم اے ممل ہو گیا؟" اس کی دیجیبی اییخ بچوں میں دیکھ کروہ ایک بار پھر جیران ہوئی مھی اس کی جیرت ہجاتھی ،کلثوم کو کہاس کی تایا زاد کزن می بھی ان کے حالات بھی احمی کی طرح ہوا کرتے تھے مرجب سے کلثوم کا بڑا بیٹا باہر گیا تھا تب سے ان کے حالات بھی سدھر کئے اور بیہ خود بھی بدل مے،غریب رشتے داروں سے ہر تعلق محتم كركے انہوں نے اپنی الگ دنیا بنالی محمی، لوگوں کے ذہن سے وہ بھو گئے تھے کہ ا جا تک اس کی آمداور وہ بھی اس طرح کہ وہ خود اس کے بچوں میں دلچیسی لےرہی تھی اور تو اور وہ ریمی جانی تھی کہ عائزہ ایم اے کرچکی ہے، فوزیہ کے لئے آج جرت کا دن تھا، اپی جرت پر قابو یا کراس نے کیا۔

" ان عائزہ كا ايم اے كب كا كمل ہو كيا ہے آج کل وہ ایک سکول میں پڑھا رہی ہے،

ہزار میں کہاں تک خواہش پوری ہوسکتی تھیں اینے میں ضرور تیں ہی بوری ہو جانی تو بروی بات تھی يمي وجه محى اگر ايك خوابش پورى بونى تو دوسرى ا دِهوری ره کراہے احساس دلانی کہوہ ابھی انہیں ممل خوشیاں دینے میں کامیا بہیں ہوئی ہے۔ ''اماںتم فکر مت کرو اللہ جاری مدد کرے گا۔''اس نے تو زیبے سے زیادہ خود کوسلی دی تھی، نوزیہ نے ایک خاموش نظراس کے سپرد کی اور ممرے کی طرف بڑھ گئی ، تو وہ بھی ممہری سائس کے کرا پنا سامان مینتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ \*\*

فوزید بورے انہاک سے سبری کا شخ میں مصروف تھی جب کسی نے پوری قوت سے دروازہ بحاكراس كاانهاك توژا تھا۔

" إے بائے كيا دروازه توڑنے كا اراده ہے، دم تو لو، آ رہی ہوں۔ " وہ وہیں سے او کی آواز میں چلا کر بولی۔

بجراييخ سائے يوى سبرى مثاكر ياؤں ینچے کیے تخت کی سائیڈ میں پڑی چپل پہنی اور حمری ہاتھ میں گئے تیزی سے دروازے کی طرف بوهی۔

"كون؟" دروازے كے قريب اللے كراس نے احتیاطاً پوچھا۔

''تيس بول كلثوم\_''

" كاثوم " اس في زير لب بوبوايا إور دروازه كهول دياءايي سائينموجود بستى كود مكيمكر وه جرت بمرے انداز میں بولی۔

"تم آج بيهال كا راسته كيے بعول كئ؟" اے دروازے پر کمٹری بوی س گاڑی پر نظر پڑی تو دہمرعوب ی ہونو وارد خاتون نے کہا۔ '' آج تمہاری یاد آئی تو چلی آئی، اب تم راسته دوتو میں اندرآ جاؤں۔'' کلثوم بوری طرح

ما هنامه حنا 107 انسمبر 2015

''عائزہ کی منگئی کہیں نہیں کی میں نے۔'' ''کیوں؟ ایم اے کیے اسے دوسال تو ہو سمئے ہیں پھر کیوں نہیں کی؟'' اب کہ انہوں نے اپنی نظریں اس کی طرف موڑ دی، کویا کہ ممل توجہ۔

'تمهاری بات کا جواب تم خود بھی جانتی ہو كلثوم، ابھى كچھ دىر پىلےتم خود كہدرى تھى عائزه الیلی بورا کھر سنجالے ہوئے ہے، تو جب جارے کھر کی ذمہ داری عائزہ پر ہے تو چھر ہم اس كى شادى كيسے كر كتے ہيں؟ اور بالغرض مم اس کی شادی کاسوچ بھی لیس تو ان حالات میں کیسے شادی ہوسیتی ہے، شادی کے لئے بہت سی رقم وا ہے ہوتی ہے، بہت سے خریے ہوتے ہیں، کہاں سے ہوگا بیسب؟ اور پھرسب سے بوی بات شادی کے لئے او کے کی ضرورت ہوئی ہے مارے جیے غریوں کے تھروں میں کون رشتہ کے کرآئے گا۔''وہ تو جیسے پیٹ ہی پڑی گی۔ ووتحمر كي مسكول سي توجه بيني واس طرف سوچتی مید میں نے تو آج تک عائزہ کی شادی کا تہیں سوچا۔'' فوزیہ آخر میں دھیمی آواز میں يوبرواني عي-

''مگر جھے مجھ نہیں آ رہائم ہے سب کیوں پوچھرہی ہو؟''بالآخراس نے اپنی الجھن بیان کر ہی دی۔

''میں عائزہ کے رشتے سے لئے آئی ہوں۔''انہوں نے اپنے آنے کی وجہ کیا بیان کی فوزیہ تو جیسے انجمل ہی پڑی۔ فوزیہ تو جیسے انجمل ہی پڑی۔

" " " أنتم اور عائزہ كے رشتے كے لئے؟" كيرت، بينى، خوشى، آس نجانے كيا كچھ تھااس حيرت، بينى، خوشى، آس نجانے كيا كچھ تھااس كے سوال ميں۔

''ہاں میں اپنے احسان کے لئے عائزہ کا رشتہ جاہتی ہوں۔'' سات ہزارروپے کماتی ہے۔ "اس کے انداز میں ذراسانخر درآیا تھا، جب کلثوم سکراکر ہوئی۔

دراسانخر درآیا تھا، جب کلثوم سکراکر ہوئی اس فدر بڑھ گئی ہے خداکی پناہ اور کمال بھائی تو بہار رہے ہیں عائزہ بیجاری الکیلی پورا گھر سنجالے ہوئے ہے۔ "فوز بیبری طرح چوکی تھی، کلثوم ان ہوئے جا اس قدر باخبر، جیرت درجیرت محی۔ محی۔

"" تم بيسب كيے جانتى ہو؟" اس نے پوچھ ى ليا۔

" الویدکون ی مشکل بات ہے، تم میری بہن ہو بس ذرا مصروفیات میں میں ملئے نہیں آسکی ورنہ جو بھی ملئے آتا تھا میں اس سے تنہاری خبر ضرور لیتی تھی۔ "انہوں نے اس کی جبرت دورکی، اسے یفین تو نہیں آیا گرا قرار میں سر ملا دیا۔ "اچھا یہ بتاؤ عائزہ کی منگنی شنگنی کر دی کیا؟" انہوں نے ادھرادھرد میصے ہوئے سرسری

انداز میں پوچھاتھا۔ ''ایں بیا کیا پوچھ رہی ہے۔'' نوزیہ نے آنگھیں سکیڑ کراس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ جانجنا جاہا۔

مرکافوم پوری طرح بے نیاز بنی ادھرادھر دیمیر بی تھی، وہ چوبھی اخذ نہیں کر پائی۔ انہ سبر یاں اگا کر اچھا کیا تم نے گھر کی سبر یوں کی تو بات بی الگ ہوتی ہے۔ "اپنی پہلی بات کا جواب جانے ہے اس نے بات کر دی۔ انہاں یہ عائزہ کوشوق ہے وہی آئے دن کیونہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ "فوزید ذرای اجھن کا شکار ہوئی تھی۔

ماهـاسه حنا 108 نسمبر 2015

اب مجصالاً کی تلاش مھی ملنے کو اور بھی بہت س لر کیاں مل علی تھیں محر فوزید میں اور لڑ کیوں کی گارٹی مہیں دے سکتی کہ وہ وہاں جا کر جارے بینے کو بھی ہم سے دور کر دے وہ ہمیں بھول ہی جائے یہے وغیرہ بھیجنا بند کر دے، بس اس کئے میں نے اور کسی لڑکی کا سوجا ہی جہیں میرے ذہن میں عائزہ کی صورت از آئی عائزہ محتی بجی ہے محمر کو سنجالا ہوا ہے اگر اس کی احسان ہے شادی ہو جاتی ہے تو وہ احسان کے ساتھ باہر چلی جائے کی وہاں عورتیں بھی کام کرتیں ہیں ،احسان کی طرف ہے کوئی روک ٹوک مہیں ہوگی ، عائزہ وہاں توکری کر لے کی بدلے میں جو سخو اہ ہو گی تم لوگوں کو بھیجوا دے گی ،تم لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا حالات سدھرجا تیں مے، بس عائزہ کو احسان کاخیال رکھنا ہوگا، باتی جوبھی وہ کرنا جا ہے ی کر سکے گی۔ "انہوں نے بوی تفصیل سے اپنی بات ایے سمجھائی تھی، نوز ریہ جو خاموتی سے اسے س رہی تھی اس کے چپ ہونے پر پولی۔ "احسان کی بیوی ہونے کے ناطے اس کا خیال رکھنا تو عائزه کا فرض ہوگا، اس بات کی فکر نہیں ہے بھے، مرتبہاری دوسری بات میرے دل

''غائزہ اتن محنت کرکے یہاں سات ہزار کماتی ہے اتن ہی محنت وہاں کرے گی تو لاکھوں کمائے گی۔''اس کی آٹھوں میں بردی معنی خیزس چک ابھری تھی بکلثوم مسکرادی۔ چک ابھری تھی بکلثوم مسکرادی۔

وہ ایکی طرح نوزید کی فطرت جائی تھی،
اس لئے اس نے اپنی بات اس انداز میں اس
کے سامنے رکھی تا کہ وہ اس کی بات پوری طرح
سمجھ کراس سے منفق ہوجائے۔
سمجھ کراس نے پیپوں کے لائج میں اب

ہر اس سے چیوں سے لاجی میں اب تک عائزہ کی شادی نہیں کی تھی تو پییوں ہی کے ''احسان تمہارا برا بیٹا، وہی جو باہر کے کسی ملک میں رہتا ہے؟''اس نے استفسار کیا۔ ''ہاں وہی۔'' انہوں نے اقرار میں سر ہلایا۔

ہویں۔ '' مجھے یقین نہیں آ رہائم میری بیٹی کا رشتہ جاہتی ہو، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل علق ہے۔''

ں ہے۔ ''بالکل مل سمتی ہے مگر مجھے عائزہ پیند ہے۔''

'''''' پندیدگی کی وجہ جان سکتی ہوں؟'' اس نے فورا پوچھا تھا۔

"اور احسان تو باہر ہوتا ہے پھر عائزہ کا مستقبل کیا ہوگانہ بہاں کی نہ وہاں گی۔"
"دیکھونو زید! تم نے اب تک بیٹی کی شادی کا سوچا تک نہیں جبکہ اس کی شادی کی عمر ہو پھی ہے اور تم نے اب تک ایسا اس لئے نہیں سوچا، کیونکہ وہ تمہاری کماؤ بیٹی ہے جس نے پورا کھر

''میں ٹھیل کہدرہی ہوں ناں؟''اپنی ہات درمیان میں روک کر اس نے استفہامیہ اس کو دیکھا جوابادہ نظر جراگئی۔

کیونکہ بیری تھا پی خود غرضی میں وہ اس حد تک ڈو بی ہوئی تھی کہ آج تک اس طرف اس کی توجہ کئی ہی نہیں تھی ،کلثوم مزید کو یا ہوئی۔

''میرا احسان باہر ہوتا ہے دو مہینے سے وہ

یہاں آیا ہوا ہے اس کے جانے میں مزید ایک

مہینہ باقی ہے میں چاہتی ہوں اس بار اس کی

شادی کر دوں وہ وہاں اکیلا ہوتا ہے تھیک طرح

اپنا خیال بھی نہیں رکھ یا تا، بس اس لئے میں نے

سوچا ہے اس کی شادی کر دوں اس کی دہمن کے

ساتھ بھیجوں، بیوی ساتھ ہوگی تو میں مطمئن ہو

ساتھ بھیجوں، بیوی ساتھ ہوگی تو میں مطمئن ہو

ساتھ بھیجوں، بیوی ساتھ ہوگی تو میں مطمئن ہو

ساتھ بھیجوں، بیوی ساتھ ہوگی تو میں مطمئن ہو

ماهنامه حنا 109 دسمبر 2015

# باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



د میون راضی نبیس هوگی ، و ه ضرور راضی هو کی میں منالوں کی اسے۔'' فوزییہ نے فورا ان کا اعتراض ردكيا تفابه " إل آپ لوگ عائزه سے معلوم كركيس، احبان کے جانے میں ایک مہینہ باقی ہے، ہمیں يهلي نكاح كرنا موگا، پھر عائزه كاويزه وغيره كا كام ہونے میں ہی بیمبیندلک جائے گا تو وہ احسان كے ساتھ باہر جلی جائے گا۔" كلثوم نے ايك بار پهرانېيل مستنقبل كاخواب ديكهايا تفا\_ " ال مال كيول مبين مين آج بي عائزه ہے پوچھوں کی وہ انکارنہیں کرے کی تم بس ہاں ہی مجھو۔" نوز ہے نے ای طرف سے حامی بھر لی۔ ''شکریه نوزیه، تم پر بھی عائزہ کی مرضی جان لو، میں پھر آؤں کی ، ابھی میں چکتی ہوں۔' وه اتھ کھڑی ہوتی۔ '' ﷺ کھا تو لیتی۔'' فوز بیکواخلاق میز بانی نبھایا پھرے یادآیا تھا۔ أربين دو پر بھی سيح ابھی ڈرائيور باہر كھڑا ہے میں چلتی ہوں۔ "وہ الوداعی سلام کرتی مری اوروالیس کے لئے نکل گئی۔

جبكه فوزيد اور كمال اس رشية كمتعلق منظاور نے لیے، کلوم کی آفران کے دل کولکی مقی، روش معتقبل ان کی نظروں کے سامنے محوضے لگا تھا، وہ اس رشتے سے ممل متفق تھے اور عائزه كوبهى راضى كركين كاخيال ركمن تنهي  $\Delta \Delta \Delta$ 

آج اس كے سكول ميں بہلا پير تغياجس كي دجہ سے وہ آج معمول سے تعوز الیک کھر لوتی محمی، جیسے بی وہ کھر میں داخل ہوئی اس کی نظر منتظر بیٹمی فوزید کی طرف آخی۔ فوزید کے چرے یر بدی واضح خوشی کی

ماهنامه حنا 110 دسمبر 2015

لا کچ میں وہ اس کی شادی کر بھی عتی تھی۔' کلثوم کی بات میں کافی دم تھا، فوزید بوری طرح اس سے منفق ہوئی نظر آ رہی تھی، جب سانے کے کمرے سے کمال کھانستا ہوا باہر لکلا۔ ''کون آیاہے؟''

"كلوم بمرى تايا زاد بهن "اس نے او کی آواز میں بتایا، کمال ان کے قریب آگیا۔ "السلام عليكم بهائى!" كلثوم نے فوراً سلام

کیا تھا۔ ''وعلیم السلام بہن کیسی ہو؟'' کمال نے فوزیہ کے برابر ہیتھتے ہوئے پوچھا۔ "میں ایک دم ٹھیک ہوں۔" اس نے ہلکی ى مكراهث كے ساتھ بتايا۔ "آج ادهركيے آنا ہوا؟" ' یہ عائزہ کے رشتے کے لئے آئی ہے۔'' جواب فوزيد كي طرف سے آيا تھا۔

"عازه كے لئے؟" وہ جرت سے پورے کا یورا فوزید کی طرف مڑ گئے۔ " ال " " محرفوز كي نے كلام كى بورى بات ان کے کوش گزار کی کمال ایک دم سوچ میں پڑ

" کیا یہ تھیک ہوگا؟" انہوں نے کلوم کی طرف نظري هي.

'' ہاں بھائی مجھے بورایقین ہے انشاء اللہ بیہ مارے حق میں اچھا ہوگا، میں نے بہت سوج سجه كرعائزه كاانتخاب كياب

''آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہو تو ہتا کیں۔'' وہ تیر پھینک پھی تھی جو پہلے ہی نشانے پرلگ چکا تھا تمر پھر بھی کمان ان کے ہاتھ میں پکڑا

"امِتراض تو كوئي نبيس، مريانبيس عائزه راضی ہو گی بھی یا جیس ۔" کمال نے بلکا سا

See floor

اتے ایکھ رفتے سے انکار کر رہی ہو تم؟''فوزىيكوجىپےشاك لگا۔ " ال امال -" اس نے جھک کر کتابیں اور پیراٹھائے اور جانے کے لئے آگے بوھ گئی، پھر ذراسا كردن مور كران سے بولى\_ ''اور نہ ہی میرے حالات مجھے شادی کی اجازت دہے اور بھے تو ہیے میں نے جمی شادی کا سوچا ہی ہیں ہے، میرے اوپر استے فرض ہیں اس زندگی میں وہ پورے ہوجا میں میرے گئے یمی بہت ہوگا۔'' پھران کو سنے بنا وہ اپنے کمرے اس کی ساکن زندگی میں سی نے پھیر مار کر بلچل پیدا کرنے کی کوشش کی تھی یہی دجہ تعی اس ہلچل نے اس کو ڈسٹر پ کیا تھا، مگروہ اسے فرائض ادراین د مددار بول کوس طرح بحول عنی تھی ،سو اس نے انکار کر کے اس پھر کو واپس مجینانے کی کوشش کی تھی۔ کتابیں اور پیر بک ریک میں رکھ کر وہ جادر مجھے بلتگ ہے آئیسی فوزیداس کے پیھے المرے میں چل آئی۔ "امال كيا موا؟" أنبيس ديمه كر اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ المين مجين اس رفية سا الكاركر في بين دول کی۔ "اس کا انداز حتی تھا۔ ''اماں میں آپ کو اتنی خود غرض نظر آئی ہوں، شادی کرکے میں اپنی زندگی میں ملن ہو جاؤل اور پھر يهال آپ سب كاكيا ہوگا؟ الجمي

چیک اور بے چینی نمایاں تھی، وہ شدید تھی ہوئی تھی مر پر بھی مسکرا کران سے بولی۔ ''کیا بات ہے امال بہت خوش دیکھائی دے رہی ہیں۔" کتابیں برابر میں رھتی وہ ان کے باس بیٹھ کئی۔ "إلى آج إمال كى لافرى لكل آئى ہے۔" تعدید بشتی ہوئی کی سے برآید ہوئی اس کے لیکھیے من یائی کا گلاس کئے آرہی تھی۔ ''احچھا وہ کیے؟'' اس نے معاملے میں حمن نے یانی کا گلاس اس کی طرف بوحایا جبكه سعديد سامنے براى كرى بربير كئي، اس نے خاموشی سے گلاس پکڑا تو خمن بھی سعدیہ کے برابر 'آپ کے لئے براز بردست پر پوزل آیا ہے۔ اسعدید نے خوش سے بتایا، یائی کا کھونث اس کے حلق میں چس گیا۔ "رِ پوزل..... میرے گئے؟" اس نے این طرف اشاره کیا۔ "إلى بالكل " فوزيه جوش سے كہتى اسے تفصیل سے بتائے گی۔ "و و تہاری کلوم خالہ ہے ناں جس کا برا بیٹا باہر ہوتا ہے وہ بی کلثوم اپنے بیٹے کارشتہ لے ''احسان کا رشتہ میرے لئے؟'' اس نے بعنویں سکیڑ کر یو چھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس ا جا تک یطنے والی خبر پر کیار دمل ظاہر کرے۔ د جمهیں یفین کیوں نہیں آر ہا عائز ہتم کسی

رتی۔''جب اسے پھیلیں سوجا تو اٹکار کرنی اٹھ

ماهنامه حنا 111 دسمبر 2015

لنے کے لائق مہیں ہوا ہے آپ

ول ربی ہیں۔'' وہ ان کی ایک

رہاہے؟ "فوزیداس کے برابر میں آئیتھی۔ ''نو پھر۔'' و ہ استفہامیدان کو دیکھنے لگی۔ ''کلوم کا کہناہے جوتم شادی کرکے احسان کے ساتھ باہر چلی جاؤگی وہاں تم احسان کا خیال رِکھنا وہ نو کری پر چلا جائے تو تم خود بھی نو کری پر جا علی ہو، یہاں تم سات ہزار کما رہی ہو وہاں تم لا كھوں بكماؤ كي وہ پيسے تم جميں بھيج سكتي ہوتم پہ كوئي بإبندى بهين موكى مسوجوتم اتنى رقم كماؤكى تو مارى زند گیاں لئنی بدل جائیں گی، بیرس ترس کے جیناحتم ہو جائے گا بیٹی ہمہارا ایک فیصلہ ہم سب کی زندگی سدهاردے گا۔ "فوزیہنے اسے سمجھانا

"امال وہاں کے لاکھوں سے اچھے یہاں کے سات ہزار ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوں اور وہاں جا کر کیا ہوگا بہآ پ خود بھی سیوچ سکتی ہیں۔' وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں

"تو كيا هوا جارا أيك ساتھ رہنا لازمي تو مبیں ہے آج مبیں تو کل مہیں شادی کر کے يہاں سے علے بى جانا ہے تو اب كيوں تبيل ي انہوں نے ابھی بھی ہمت بیس باری می

"امال مجھے پھر بھی شادی ہیں کرتی ہے بس میرے بہن بھائی کسی قابل ہو جاتیں ان کی شادیاں کر دوں گی، میرے کئے میں بہت ہو گا۔''اس نے قطعی انداز میں کہااور کیڑے تبدیل كرنے واش روم من جل كئى۔

نوزيه كجمد درية بيقى ربى بحر بدبداني موني اٹھ کر وہاں سے اینے کمرے میں آگئ، وہ كيڑے بدل كريا ہرآئى تو كمرہ خالى تھا دہ سكون كا سالس لیتی سونے کے لئے لیٹ کئی، یہ اس کا معمول تھا سکول ہے آ کرتھوڑی سی نیند لیتی پھر رات كا كمانا بناتى سكول كاكوئى كام موتا لواس

مکمل کرتی ہسکول ہے واپسی پر وہ بہت مطلن اور نيند محسوس كر ربى تقي محر إس وفت لا كه كوشش کرنے پر بھی نینداس کی آنگھوں سے کوسوں دور تھی ایک دم ہی اس کی نیندختم ہو گئی تھی، زبردی رنے پرسر میں در دہونے لگا تو اٹھ بیٹھی۔ '' پتا تہیں کیا مصیبت ہے اچھی جھلی گزر ر بی تھی، بیکلوم خالہ کہاں سے فیک پڑی۔ "وہ

کافی در خالی ذہن بیٹھی یونمی سوچتی رہی پھراٹھ کر باہر آگئی جھن میں کوئی بھی تہیں تھا وہ امال، ابا کے کمرے میں چلی آئی، اس وفت سب وہال موجود تھے،اس نے ایک نظرسب برڈالی۔ فوزبيذراغص مين دكهاني ديربي تعي جبكه اس کے بہن ، بھائی بہت زیادہ خوش رکھائی دے رے تھے، معید کی نظراس پر پردی تو تیزی سے \_いし」

"أَيْ آپِ باہر جا كرائي لپلي تنخواه ميں سے بھے لیپ ٹاپ بھیجنا میرے ہر دوست کے پاس لیپ ٹاپ ہے بس میرے ہی پاس میں ہے۔"ایک صرت می واس کے انداز سے عیاں הפניט שם-

اور جھے سے بھیجنا ڈھیر سارے، میں بہت اچھے کا بچ میں داخلہ لوں کی پھر بوی ڈاکٹر بنول کی،آپ کی خواہش کی ہے تال؟" سعدید کہاں چیچےرے والی تھی۔

وہ امھی بھی اپنی او قات سے بڑھ کران کے لئے محنت کررہی تھی مگر پھر بھی ان کی وہی ناتمام خواهشات، وه ایک دم تھکنے لی جمن اور صدف بھی اپنی فرماکشیں نوٹ کروار ہی تھیں۔

اس نے ان سب کوغور سے بہت غور ہے سنا تها، پرایک نظرایی ال باپ کی طرف کی، كمال أنبيل سنته موئے محرارے تعے جبكه فوزيه

ماهنامه حنا 112 دسمبر 2015

بیاری کے نام پران کے پاس کیا تھا؟ کھی بھی نہیں اور پھر کلٹوم نے کچھ بھی کرنے سے منع کیا

ان کے محریس ایک دم بی خوشیاں اس طرح بری هی کدان سے سنجا کے ہیں سنجل رہی تھی ہشوق کا بیہ عالم تھا کہوہ پینجر سب کو سنانے کو بے چین ہو گئے

وه جس جكه رہتے تھے وہ ایسا علاقہ تھا جن میں کھر اور لوگ ایک دوسرے سے جڑ ہے ہوئے تنے، ذرا جو چھ ہوتا خرسب تک پھنے جاتی ، فوزیہ نے خوتی سے معمور کہتے میں عائزہ کی اجا تک چك الحضنے والى قسمت كى خبر ساتھ والى مسائى كو دی هی ،آس پروس کے لوگوں نے جیسے ہی سناان كى خوشى ميں شامل ہونے كے لئے مبارك باد ديے چلے آئے، وہ سب عائزہ كى قسمت ير ر شک کررے تھے، کھے نے تو یہاں تک کہہ

ڈ الا۔ '' کاش عائز وجیسی قسمت ہرلڑ کی کو ملے۔'' بے وقوف لوگ بنا سوے سمجھے کھے بھی ما تک کیتے ہیں کسی بھی چیز کی فرمائش کر دیتے ہیں، ذراسالی کوعروج پر جاتا دیکھ کر جیدے سے خود بھی اس بلندی تک چنجنے کی دعا میں کرنے لکتے ہیں، یہ جانے بنا آگے بیروج عروج ہی رے گا؟ يابدترين زوال ثابت موكا\_

نتائج سے بے جر انہوں نے خواہش کی نوزید کاسینے فخر سے کچھاور پھول گیا، آخر کو عائزہ اس کی بیٹی تھی اور جب پینجیر عائزہ کی ہیںٹ فرینڈ اسے تک چیکی تو وہ کویا اڑتی ہوئی عائزہ کے پاس

" عائزه په بيس کياس ربي مول؟" 'کیاس لیاتم نے؟''مرجعکائے پیر چیک

غاموش تھی، اس نے پھر ایک نظر این بہن بھائیوں کی طرف کی ، دبار دبا جوش ، خواہشات کی معمل کی آس اور نجانے مس بات کی خوشی اس کے دور چلے جانے کا دکھاتو ان میں سے کسی کے بھی چہرے پر دیکھائی تہیں دے رہا تھا۔

"میں ساتھ رہوں یا تا رہوں ان کے شوق ان کی خواہشات ان کی آرز و نیں پوری ہو جا میں بس، تو پھر میں کیوں ان کی آرزوؤں کی محیل میں رکاوٹ بنوں؟''

"جب مجھے یہاں بھی یہی سب کرنا ہے تو وہاں کیوں تہیں۔'' اس کے ارادے بدلنے

''مگراہیے پیاروں کی باد، ان کا ساتھ؟'' اس کے دل نے دوبائی دی می۔ ''تو کیا ہوا وہ تو وہاں بھی ساتھ ہوگا۔''اس نے دل کو جھڑک دیا، دل خاموش ہو گیا ا میدم جي، بہت فوركرنے يرمحسوس موايد دهرك رہا ے، مرحم مرحم، ست، رکا رکا سا، ای کا ارادہ پختلی کی منزل یہ آن پہنچا، اس نے ایک آخری تظران کے چروں پر ڈالی۔

کیا پتا کہیں کچھویسائل جائے جس کی ایسے جا مھی، مرابیا ہوا ہی ہیں وہ اضردہ ہونے لی تھی جب اس کے فرائض مجرے احساسات نے اسے

ہمت بخشی۔ ''تم ہارنہیں سکتی۔'' وہ اب جھینچ کرمسکرادی، '''نا نظریں جھکائے اس نے خودکو کہتے سا۔

"میں اس شادی کے لئے تیار ہوں۔"وہ مڑی اور کمرے سے جانے لگی، اس نے دوبارہ مڑ کران کے چروں کوئیس دیکھا تھا جانتی تھی اب ومال كيا موكا؟

خوشی اور بے تحاشا خوشی؟ اور واقعی اس کے نے ان کے دل خوشی سے بعر دیئے تھے،

ماهنامه حنا 113 دسمبر 2015

آ تھوں کی سطح پر بیدم نمی جھلملا کی تھی۔ کوئی ایک تو ایبا ہوتا جے میرا دور چلے جانا سوہان روح لگتا، اس نے سوچا تھا کوئی اور نہ بھی آسيہ جب اس كے دور جانے كى خبر سے كى تواس سے لڑے گی ،اس کی منت کرے گیا۔ '' مجھے چھوڑ کرمت جاؤ۔'' مگر ایبا تو پچھ بھی نہیں ہوا تھا، لب جینچ کر اس نے اسے دیکھا

"م بھی آسیہ ہم تو میری بیٹ فریند تھی حمہیں تو مجھ سے دوری کا احساس ہونا جا ہے تفائے" وہ صرف سوچ کر رہ گئی، درد کی ٹیسوں کو ایک دھی مسکراہٹ میں سمیٹے اس نے کہا۔ "جوتم كهوكي وهي بطيجوں كى-" "اوه تم واقعی میری انجھی دوست ہو۔" وہ خوتی سے اس سے لیٹ کئی تھی، کلثوم خالہ نے

ایک مہینے کا وقت دیا تھا۔ ''چلو مجھ سے نہ سے میری ذات سے کسی کو خوتی ال جائے یہ بھی بہت ہے۔" ممری سالس ہوا کے سپر دکرتی وہ اس کی فر ماکشوں کو سننے تھی۔

دو دن بعد انتهائی سادگی کے ساتھ اس کا चिठिला छ।

برا ہی مجیب من تھا سب کے دل تو خوش تص مرخوش كاكونى ساع ندتها، ندتواس كے باتھوں یرمہندی کی تھی نہ ہی اس نے سہاک کے نام کا جوڑا پہنا تھا بنا کسی ہارستھمار کے وہ عائزہ کمال ہے عائز ہاحسان ہوگئی۔

مہمانوں کے نام پر اس کے محلے کے چند لوك ادر كلثوم خاله كے بمراہ آئی اس کی فیملی شامل محمی جن کی خاطر تواضع کے لئے زیادہ تکلف كرنے كى بجائے جائے اورمٹھائى يراكتفاكيا كيا تفا، نکاح کی رسم کے بعد سب مجھمعمول برآ

کرتی وه حد درجهانجان بن تھی۔ ''تم تو جیسے جانتی ہی مہیں ہو ناں۔'' وہ

''تو تم بتا دو۔'' اب کہاس نے سراٹھا کر

" تم شادی کررہی ہو؟"اس نے یو چھا۔ "إلى-"اس في اقرار مين سر بلايا-"اور شادی کرکے اتنی دور چلی جاؤ کی، حنہیں پتابھی ہے وہ لڑ کا کہاں رہتا ہے، کس ملک میں؟'' وہ اشتیاق بھرے انداز میں بولتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔

" الل بياتو معلوم باشادى كرك دور چلى جاؤں گی تحریبیں معلوم کہاں جاؤں گی؟''اس كالطمينان ہنوز برقرارتھا۔

''تم نے پوچھانہیں؟'' و منیس تو اور و یسے بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں کہیں بھی جاؤں اب جانا تو ہے نال \_' برا سكون بمرا جواب ملا تفا لكنا تفا اس نے خود كو مضبوط کرلیا ہے۔

''ہاں بیاتو ٹھیک کہاتم نے۔' اقراريس سربلايا مجريزيد يولى-" خاله بتا ربي محي تم وبال جا كر بھي توكري كروكى لا كھوں روپے كماؤكي۔ " عائزہ كے ليوں یہ بے ساختہ مسکرانہ رینگی تھی، عجیب سی

پییہ اور بس پییہ، انسان کا اس کے جذبات كاتو جيسے كوئى مول بى تېيىں تھا۔" " الله اراده تو يبي ہے۔" اس فے دوباره نظریں پنیرز برمرکوز کردی۔ ''اچھا تو پھر مجھے کیا جمیجو گی؟'' اس کے سوال پر عائزہ نے ایکدم چونک کرنظریں اٹھا کر اے دیکھا تھا، اس کے دل کو کہرا دھیکا لگا تھا،

ماهنامة حنا 114 نسمبر 2015

الوداع كرنے ائير بورٹ نہيں آیا تھا، گاڑی ہیں اس وقت اس كے علاوہ احسان، كلثوم خالہ اور احسان، كلثوم خالہ اور احسان سے جھوٹا اس كا بھائی موجود تھا، باتی كا سارا وقت اس نے خاموش سامع ہے گزارا، اور جب ان كى فلاميك كى انا ؤسمن ہونے كى اورائى ساس سے الودائى دعائيں سميٹى اورائى منزل كى طرف آ كے بوھ دعائيں سميٹى اورائى منزل كى طرف آ كے بوھ م

\*\*

جہاز جیسے جیسے بلندی کی طرف بڑھ رہا تھا

اس کے خوف بیں بتدرج اضافہ ہور ہاتھا ڈرکے

مارے اس نے آئیس ختی سے بھی رکی تھی، جہاز

نے ایکدم جھٹکا کھایا اور انتہائی بلندی پر پہنی کر

سیدھا ہوگیا، ایکدم جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس نے

ماتھ بیٹھے احسان کا باز وزور سے پکڑ لیا۔

وہ اس کی ٹئ ٹو بلی دہن تھی اسے خود اس کا

ماتھ دینا جا ہے تھا، گمر یہاں حال یہ تھا اس کا

دوسری طرف سے نہ تو کوئی بیٹھا جملہ سننے کو ملاتھا

دوسری طرف سے نہ تو کوئی بیٹھا جملہ سننے کو ملاتھا

نہ کوئی شوخ شرارت ہوئی تھی اور نہ ہی اپنے

نہ کوئی شوخ شرارت ہوئی تھی اور نہ ہی اپنے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

ماتھ کا احساس دلانے کو دلا سہدسے کو اس نے

جھی نظروں سے اس نے ایسے برابر بیٹھے احسان کو دیکھا، وہ اس کی طرف مکمل بے نیاز سیٹ کی پشت سے سرٹکائے آئٹھیں بند کیے شاید سور ہاتھا،اسے تسلی ہوئی۔

''سورے ہیں۔''اب کی باراس نے ذرا سام کرنظرا شاکراہے دیکھا۔

سینے پر ہاتھ باندھے آتھیں بند کیے احسان دافعی سوتا ہوا محسوس ہور ہاتھا، اس نے ممری نظرسے اس کا جائزہ لیا۔ کیا۔
ابھی اس کے بعد تھوڑے دن باتی تھے یہ
دن گھر میں بیٹے کرگزار نے کے بجائے اس نے
سکول جاری رکھا تھا، عام سی روثین کے ساتھ یہ
دن بھی گزر گئے، اب اس کے جانے میں دو دن
رہ گئے تھے جب فوزیہ نے اس کے لئے بنائے
چند نے جوڑے اور مختلف ضروریات کی اشیاء
جند نے جوڑے اور مختلف ضروریات کی اشیاء
بیک میں ڈال کراس کی پیکنگ کھمل کی تھی۔
بیک میں ڈال کراس کی پیکنگ کھمل کی تھی۔

آخری دن وہ اپنی جیلی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اس نے سکول سے ریزائن کر دیا تھا، اس کے دل کی حالت عجیب ی ہورہی تھی، سب کے درمیان بیٹی بس انہیں دیکھے جاتی تو بھی او کچی او کچی آواز میں بولنے لگ جاتی، فرمائش کر کے اس نے اپنامن پیند کھانا بنوایا اور جب کھانے خوا کا اور جب کھانے خوا کا اور جب الآخر کھانا جوں کا توں چھوڑ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی، وقت رخصت احسان اور کلاؤم اسے لینے آئے تھے مگراس وقت وہ اس لینے اس کے وداع کا دن تھا، کائی قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل قدر غائب د ماغ تھی کہ ڈھنگ سے ان سے مل سے ملتی وہ کائی دلگیر ہور ہی تھی۔

لا کھ ضبط کے باوجود بھی اس کی آتھوں سے
چند آنسو بلکوں کا بند تو ٹر کر باہر نکلے تھے، جنہیں
سر جھکا کراس نے اپنے بلو بیں جذب کرلیا۔
دروازے تک بلنے کراس نے بلٹ کر ذرا
دور کھڑے اپنے پیاروں پرنظر کی تھی، سب کے
چروں پر جگمگائی خوشی دیکھ کروہ خود بھی سکرادی۔
"ان کی خوشی ہیں تو میری خوشی ہے۔"ان
سب کوخدا کے حوالے کرتی وہ دروازہ پارکر گئی۔
کلٹوم خالہ کی فرمائش تھی اثر پورٹ پر زیادہ
میل کا کوئی فردا ہے۔ اس کی فیملی کا کوئی فردا ہے۔

ماهنامه حنا 115 دسمبر 2015

مرائی خواہش کا گلا دباتی اس نے نظر کا زاویہ ہی بدل لیا، احسان ایک بڑے سے ہال کرے میں داخل ہو چکا تھا، وہ بھی اس کے پیچے اندر چلی آئی، کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسراموجو ذہیں تھا، وہ وہ ہیں دروازے کے پائے گیا، کائی دیر وہ اس طرح کمڑی رہی تھی تب بیٹے گیا، کائی دیر وہ اس طرح کمڑی رہی تھی تب شایداحیان کواس کے ناہونے کا احساس ہوا تھا، اس نے گردن موڑ کراسے دیکھا اور پہلی باراس

''آپ وہاں کیوں رک می ادھر آ کر بیٹیس'' اس کی طرح اس کی آواز بھی خوبصورت تھی وہ مرعوب ہوتی آگے بڑھی اور سامنے پڑے صوفے پرٹک کا گئا۔ سامنے پڑے سوچا ضرور تھا کھر بید تکلف کیسا؟'' اس نے سوچا ضرور تھا ممر اپنی نشست کا انداز

تبدیل مہیں کیا تھا۔ وہ نظریں جمکائے اپنے ناخن کھری رہی تھی جب اس نے ایک ہار پھراحسان کی آواز سی تھی۔

''جین ہیں جاتا آپ ای شادی کے لئے
کوں تیار ہوئیں، شاید باہر کی دنیا کے چارم نے
آپ کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہو، گریس نے یہ
شادی صرف اور صرف اپنی ماں کی خواہش پر کی
ان کو لگنا تھا ہیں یہاں اگیلا ہوتا ہوں کوئی میرا
خیال رکھنے والانہیں ان کی ممتا ہے چین رہتی تھی
اس لئے انہوں نے کہا ہیں کسی سے شادی کر کے
اس لئے انہوں نے کہا ہیں کسی سے شادی کر کے
طرف سے بے فکر ہوجا کیں، میری ماں کا کہا ہر
افظ میرے لئے تھم کا درجہ رکھتا ہے اس لئے ہیں
اس شادی سے انکارنہیں کر بایا، میں اپنی ماں کو
دیا نہیں جا ہتا تھا اس لئے میں ان کو یہ بھی
دکھ دینا نہیں جا ہتا تھا اس لئے میں ان کو یہ بھی

بلیوجیز پر بلیک شرٹ پہنے سفید رنگمت کا مالک احسان اتنا وجیہہ تو تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ کی تمنا کرے اور بیہ پیارا سامحنص بن مانگے میری قسمت نے مجھے دے دیا۔ مانگے میری قسمت نے مجھے دے دیا۔

وه بنا پلک جھیکے اسے دیکھ رہی تھی، بیاس کی نظروں کا ارتکاز تھا یا احسان سویا ہوانہیں تھا اس نے بند آنکھیں کھول کر بڑی خاموش نظر اس کی نذر کی تھی، وہ گڑ بڑا کر قدر ہے کنفیوز ہوتی سیرھی ہوگئی، دل ایکدم ہی دھڑکا تھا۔

"كيابه جاك رب تھ؟"

''تو بھر بھے سے انجان کیوں ہے ہوئے شے؟'' وہ انجھن کا شکار ہونے لگی تھی، گراس سے پوچھنے کی ہمت نہ کرسکی، باتی کا ساراسفر انہوں نے اس خاموش کیفیت میں گزارا تھا، ایک کے سامنے سوچوں کا انبار لگا ہوا تھا تو دوسرا اس سے مکمل نے نیاز دیکھائی دے رہا تھا۔

سفر تمام ہوا اور جہاز لندن ائیر پورٹ پر نڈ کر گیا۔

احسان نے ائیر پورٹ سے باہر آکر کیلی
ہائری اور ایک ہار پھر سفر شروع ہوگیا اور اب بھی
خاموشی تھی، سفرتمام ہوا تو کیلی ایک بڑے سے
گھر کے سامنے رک کئی وہ ان جگہوں سے کمل
انجان تھی اس لئے احسان کی تقلید کر رہی تھی، گھر
کابڑا سامیٹ کھلا تھا گارڈ کی وردی پہنے کوئی تحص
ہاہر آیا تھا، احسان نے اسے لیسی سے سامان اندر
لانے کو کہا اور خود اندر کی طرف قدم بڑھا دیے،
اس نے ایک بار پھر اس کی تقلید کی اور اس کے
ہیجے اندر چکی آئی، صاف سخری سک مرکی بنی
روش سے گزرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر اپ
لان تھا اس کا دل ایکرم ہی چاہا وہ نگلے پاؤں سر
سنر کھاس پر چلے۔
سنر کھاس پر چلے۔

ماهنامه حنا 116 نسسبر 2015

READING

آپ بہی کسی مسلم اڑ کے سے شادی کر لینا۔'' ''نہیں نہیں۔'' اس کی بات کا شخے ہوئے وہ درمیان میں تیزی ہے یو لی تھی۔

وہ درمیان بیس تیزی ہے ہولی تھی۔

'' بیصے طلاق مت دیں ،اگر آپ کی کو بتانا

منہیں چاہیے بیس آپ کی بیوی ہوں تو بے شک

مت بتا کیں گر مجھے یہاں سات سمندر دور لا کر

ہوں اکیلا مت کریں ، مجھے آپ ہے اور پچھ بھی

مہیں چاہیے گر پلیز مجھے طلاق مت دیں۔' وہ

مجھی ہوئی تھی۔

"او کے۔"اس نے کندھے اچکا دیے۔ ''جیسے آپ کی مرضی مگر میں آپ کو اپنے ساتھ ہیں رکھ سکتا میں اپنی بیوی کواطلاع دیتے بنا ایک دن پہلے آیا ہوں وہ اپنی مدر کی طرف کئی ہوتی ہیں میں نے جان بوجھ کر البیں اسے آنے کی اطلاع مبیں دی وہ بھی بس اس کتے تا کہ یہاں آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کرسکوں ای طرح نہآپ کو براہم ہو کی نہ جھے، میں ان کے سائے آپ کواپی کزن کہہ کرمتعارف کرواؤں گا جو پہاں توکری کی غرض سے آئی ہے، آپ کی ر ہائش کا بندوبست میں کل تک کر دوں گا،کسی جاب كا انظام بهى كرديا جائے گا، بس ميس آپ كى اتى مددكرسكتا بول اس سے زيادہ نديس كھ كرسكتا مول اورنه بى آپ جھ سے امير ركھے گا، پھراب آپ جیبا جاہے ویسے زندگی گزاریں میری طرف سے کوئی روک ٹوک جیس ہوگی۔" اس نے بوی مفائی سے اسے اس کی اوقات باد دلا دی می اس وقت اسے کھی محسوس بیس ہو ر ما تھا، نہ کوئی د کھ، نہ کسی زیادتی کا احساس؟ اس کے ملتے لب بند ہو بچکے تھے،اس نظر افعاکر اس کاچرود یکھا۔

"دو اسے پہلے سے کہیں زیادہ دور محسوس

نہیں بتا سکا کہ میں یہاں شادی کر چکا ہوں،
میری بیوی ہے جو میرا بہت خیال رفعتی ہے،
میرے دو بچے ہیں جو بجھے بے حدعزیز ہیں، مگر
اس سب کے باوجود بھی ان کے کہنے پر میں آپ
سے شادی کے لئے تیار ہوگیا۔'' یہ پہلی بارتھا کہ
ومسلسل بول رہا تھا درمیان میں وہ ذرا دیرکورکا تو
اس نے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا، وہ ایک بار
مجر بول رہا تھا اس کی نظریں اس کے ملتے لیوں پر
مخمری کئی۔

بر در خسین لوگ سفاک بھی ہوتے ہیں اس کو بیا ندازہ آج ہوا تھا۔''

اسے اپنول سے اتنی دور لا کر وہ اسے حقیقت سے اب کاہ کررہا تھا۔

''ای نے بتایا تھا آپ ٹرل کلاس فیمل سے
تعلق رکھتی ہیں اور یہاں نوکری کرنا چاہتی ہیں،
جسے بھی بچے گراب آپ میری زندگی میں داخل ہو
چکی ہیں میں آپ کے ساتھ مزید کوئی ظلم کرنا نہیں
چاہتا، (اس سے زیادہ ظلم اور ہو بھی کیا سکتا
تھا)۔' وہ دم سادھے انکشافات کی زد میں تھی۔
وہ اپنی آپ ایک اگل خوشحال فیملی رکھتا تھا اس
کی ضرورت تو تھی ہی نہیں پھروہ یہاں کیا کرے
گی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے سامنے
گی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے سامنے
گی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے سامنے

"" شایدزندگی شروع مونے سے پہلے ہی ختم موگئی۔" وہ مزید بھی کھے کہدر ہاتھا اس نے ایک بار پھرا بی توجہ اس کی جانب میزول کی۔

"فیل ایل بوی بچول کے ساتھ بہت خوش ہوں میری بوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں آپ کے اور اپنے رہتے کے متعلق ہر گزا ہے کی بین بتاؤں گا۔"

"آپائی الگ زندگی گزار سکتی ہیں آپ جاہیں گی تو میں آپ کوطلاق دینے کو تیار ہوں،

ماهنامه حنا 117 دسمبر 2015

''پیمیراتهای کب؟''

کھے در پہلے اسے اپنی قسمت مجھنے والی سوچ ہر وہ دل ہی دل میں ہس دی، اس کے ساتھ ظلم تو ہوا تھا مراس کے باوجود وواس کی اس قدرنواز شوں براس کی شکر گزار ہور ہی تھی۔

وہ اس کی رہائش کا اس کی توکری کا بندوبست كرريا تها،اس كويبي بهت مجمحسوس مو ر ہا تھا،اس نے اس کا شکر بیادا کیا تھا جس براس نے ہلکی سی تکلف بھری مسکراہٹ اس کی نڈر کی اوراثه كمراهوا\_

" آپ آج کا دن بہاں گزار عتی ہیں۔" ایک اورمهر بانی کرتا وه میز ااور با هرنگل گیا، وه انجمی تك اى انداز مين بيمي مي -

"أكريه يهال لاكر مجھے طلاق دے كر كھ کے باہر دربدر رکنے کو چھوڑ دیتا تو میں کہال حاتى؟" ايك خوفناك سوچ نے اس كا ول دہلايا

ایک بار پراس نے منون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جہاں ہے کچھ دیریمیلے احسان

خودکودیوکردے والے مخص کی ممنون ہوتی وہ بھول رہی تھی ایک ذات خدا کی بھی ہے جو بھی اییخ بندوں کو اکیلائبیں چھوڑتا ، احسان کی اس قدر نوازشوں میں نجانے خدا کی کیا مصلحت بوشيده محى؟

آج اسے اپنول سے دور ہوئے تیسرا دن تفاجكيد يهاب ان بعمراوكوں كے درميان اس کی پہلی مجھی، رات سوچوں کے درمیان پوری رات جا محت مزری می دن کی پہلی کرن پیوشنے کلي تو نينداس پرمهريان هو کن هي يهي وجه هي وه دن چڑھے تک سوتی رہی، اب جب آنکہ مملی تو

دھوپ کی تیز کرنیں وغرو سے اندر آ کر کمرے کو مزيدروش كررى هي، ايكدم آنكه كطلند يريبلياتو اسے سمجھ ہی جہیں آیا وہ کہاں ہے چھے درروہ اس طرح ساکت وصامت پڑی رہی پھر جب تمام حسیس بیدار ہوئیں تو وہ ایکدم تیزی سے اٹھ بيهي، اينے جاروں طرف نظر دوڑ ائی وہ پشيمان

یہ پہلے ہی دنِ اس قدرسوئی، ممر یہاں بروا سے میں ، اس نے گردن موڑ کر دیکھا اس کا بیک وہیں پڑا تھاجہاں کل اس نے رکھا تھا، وہ بیڑے

کل کی نبت آج باہر سے چہل پہل کی آوازی سانی دے رہی تھیں ، اس کا مطلب تھا احسان اسے بیوی بچوں کو لے آیا ہے۔

آئے والے حالات کے لئے چندیل اس نے وہی کھڑے ہو کر چھسوجا پھر گہری سالس بحرتی فریش ہونے کے لئے واش روم کی طرف بور کئی، کینے فرش والا واش روم کسی مرے کی طرح برا روش اور صاف تھا، اے اینے کھر کا تنك سا داش روم يادة كيا ، وجني روا يكدم بي كمر ہے کھر والوں کی طرف بہلی تھی،اس کے دل میں ہوک ی اسی۔

مروہ کیا کر سکتی تھی اہمی تو اس کے پاس تحروالول سهرابط كاكوني بعي ذريعهبين تعاء جب کوئی کام ہو ہی تہیں سکتا تو پھر اس کے متعلق سوینے سے کیا حاصل؟ دماغ میں آئی سوچوں کو تشکی وہ دانت صاف کرنے کی ، فرایش ہو کر جب وہ داش روم سے باہر آئی کمرہ اب بھی ای طرح خالی تھا۔

"شاید مجھے یہاں لا کر بعول مجھے ہیں۔" كافى در وہ اس اميد كے ساتھ وہال مبلتى ربى شاید کسی کواس کا احساس ہوجائے ، حمرانتظار بے

ماهنامه حنا (3 11) دسمبر 2015

سود رہا، بھوک نے ستایا تو وہ بے چین ہو گئی کافی دیرخود برضبط کیا مگر جب بھوک سے بحال ہونے لكى تو خود درواز ه كھول كر با ہرآ كئى، با ہر بھى كوئى نظر نہیں آیا۔

''نجانے سب کہاں مھئے؟'' وہ اندازے کے مطابق سامنے چلنے لگی۔ ''کوئی تو منزل ای جائے گ۔'' مجھی مجھی اندازے بھی درست ٹابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی ہاتھا، وہ ٹھیک جگہ پیچی تھی ،اندر سے آتی آوازیں کئی کی موجود کی کا احساس دلا رہی ھیں ، بیہ با در چی خانہ تھا وہ جعجاتی ہوئی اندر داخل

اندراجسان اوراس کے ساتھ شایداس کی بیوی کھڑی تھی، دونوں اس کی طرف پیٹے موڑے کھڑے تھے، وہ لڑکی شاید کچھ پکا رہی تھی جبکہ احیان پشت پر ہاتھ باندھے اس سے باتیں کر

وہ و ہیں رک عمی، اسے فوری طور پر پچھ سمجھ مہیں آیا اس بل وہ کیا کرے داپس بلیٹ جائے یا انہیں اپنی طرف متوجہ کرے اس مش و پہنے میں کمٹری وہ الکلیاں مڑور رہی تھی جب احسان کی نظراس پر پڑی۔

ن پر پر ن ۔ ''ارے آپ جاگ سیس؟'' اس لاک نے اسی بل مرکر احسان کی نظروں کے تعاقب میں د يكها تقاء احسان الرحسين تفاتو اس كى بيوى

وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑ ہے ایک شاندار ر فیکٹ کیل محسویں ہورہے تھے، اس کی نظریں احسان کی بیوی پرنگی تھی۔

جواہے کیے براؤن بالوں کی چوٹی آگے والدرف سے حلیے میں بھی بہت خاص دیکھائی المجيدي محى، وه اس قابل محى كداس كى رفاقت

میں کوئی بھی مخض خوشگوار زندگی گزار سکتا تھا، احسان نے جوکہاٹھیک کہاتھا، وہ ایمان لے آئی۔ ''اس قدرخوبصورت بیوی کے ہوتے بھلا میری ضرورت کیا ہوسکتی ہے؟"اس نے ایکدم اس پر سے نظریں ہٹالیں۔

''جی۔''اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ "رایضیہ بیے میری کزن عائزہ، جس کا میں نے حمہیں بتایا تھا؟" وہ مسکرا دی ایک خوبصورت ی مسکرا ہٹ۔

" بہلو عائزہ ہاؤ آر ہو۔ " اس بار اس نے اینے چند لفظ اس کی نذر کیے، تو وہ بھی ہلی سی گراہٹ لبوں پہ جائے مختفر آبولی۔

" آپ کو بھوک لکی ہوگی میں نے آپ کے لئے ناشتہ تیار کیا ہوا ہے۔ "شاید احسان نے اس كمتعلق اليخ طريق سے كافى اليمى طرح سمجما دیا تھا جب ہی وہ اس سے اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آربی تھی،اس نے افرار میں سر بلا دیا، ا ہے واقعی سخت بھوک لگ رہی تھی، تب راضیہ نے چن تیبل پر ہی اس کے لئے ناشتہ سروکر دیا، احسان أنبيل اكيلا چهوژ كربا برچلا كيا\_

عائزہ نے تھوڑا سا سکون محسوں کیا اور خاموشی سے بیٹے کر ناشتہ کرنے کی، راضیہ باکتان کے لوگوں کے متعلق مفتکو کرنے کے دورن احسان کی قیلی کے متعلق اس سے سوال كرف كى اور ساتھ ساتھ اينے كام بھى نمثاتى رہی، اس نے اس کے سوالوں کے مختصر جواب ديج جہاں احسان کی فیملی کے متعلق سوال شروع ہوئے تو اس نے کول مول جواب دے کراہے

نافیتے سے فراغت کے بعد وہ مکن سے بابرآنی راضیداس کے ہمراہ تھی وہ اسے ساتھ لئے

ماهناسه حنا 119 نسمبر 2015

ئی وی لاؤنج میں چلی آئی جہاں احسان اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیو کیم تھیل رہا تھا، انہیں اندر آتے دیکھ کروہ سیدھا ہو بیٹھادہ اور راضیہ ایک ہی صوفے پر بیٹھ کئیں، تب احسان اس سے مخاطب ہوا۔

" مائزہ آپ کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اس ایریا میں قریب ہی ایک گھر میں آپ کو اس کی اوپری منزل رینٹ پر لے دی ہے، آپ اس کی اوپری منزل رینٹ پر لے دی ہے، آپ اس میں آرام سے رہ سکتی ہیں ویسے تو میں خود بھی وہاں کا چکر لگا آیا ہوں وہاں ہر سہولت موجود ہے مگر پھر بھی آپ کوکوئی مسئلہ ہوتو آپ بلا جھجک بتا مسئلہ ہوتو آپ بلا جھجک بتا

''بی۔''وہ مسکراکرسر جھکاگئی۔ ''مسٹراحسان اس اتنے بڑے گھر میں جھے ایک کونے میں جگہ دے دیتے تو میں وہاں بھی ایڈ جسٹ کر لیتی ، بیا ہے تکلف کی کیا ضرورت محمی ،گرشاید ضرورت تھی۔'' وہ خود سے سوالا جوابا ہوئی تھی ،احسان مزید کہدر ہے تھے۔

''اورآپ کے لئے فوری طور پر ایک شاپ
پر بیل گرل کی جاب مل سکی ہے آپ چھ عرصہ
وہاں تجربہ کرنا کھر جب آپ ٹھیک طمرح سے
ایڈ جسٹ ہو جا کیں گی تو کوئی اور جاب دیکھیں
سے۔'' وہ اس کے لئے اتن سڑکل کرر ہاتھایا شاید
اپنے لئے ،گر جو بھی تھا کم از کم اس کے لئے اچھا
تھا، اس دیار غیر میں اس کی جاب کا بندو بست تو
ہوا اور پھر اس کا مقصد بھی تو یہی تھا، اس نے
احسان کا شکر میا دا کیا تھا۔

بھی ہی اس نے مزید چند کھنٹے دہاں گزارے شعے پھراحیان اے اس کھر تک چھوڑنے اس کے ساتھ آیا تھا، بیا بیک جھوٹا ساکشادہ کھر تھا اس ایک کے لئے تو بیہ خاصا بڑا تھا، کھر کی لوکیشن کائی ایک کے لئے تو بیہ خاصا بڑا تھا، کھر کی لوکیشن کائی اچھی تھی، اس میں دو کمرے، کچن اور واش روم

تنے ہائیں طرف ایک جھوٹا سا میرس بھی نظر آرہا تھا، وہ اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ضروریات زندگی کے لئے استعال ہونے والا کافی سامان موجود تھا۔

''ایک اور مہر بانی؟'' اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ اس کی طرف دیکھے بنااسے بتار ہاتھا۔

'' یہ مجھ سامان ہے، اس کے علاوہ کچن کے استعال کے لئے بھی اشیائے خور دنوش کے ساتھ ساتھ کچن کا ضروری سامان بھی موجود ہے، جو ایک مہینہ تک آپ کے لئے کافی ہوگا، باقی بعد میں آپ خودد کھے لیجے گا۔''

محوکہ وہ اس کی ذمہ داری بس جب تک کہ لئے تھی جب تک وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہو جاتی ، پہلی تخواہ ملنے تک کے دنوں کے لئے اس جاتی ، پہلی تخواہ ملنے تک کے دنوں کے لئے اس نے اپنی ذمہ داری کو بخولی نبھانا جا ہا تھا اور خوب نبھا بھی رہا تھا۔

وہ خاموش ہی رہی، گھر اچھی طرح دیکھے
لینے کے بعد وہ اسے اس شاپ کو دیکھانے کے
لیئے لے آیا جہاں اسے کام کرنا تھا، شاپ گھر
سے زیادہ دور نہیں نہ تھی، انہوں نے بیر راستہ
پیدل طے کیا تھا، عائزہ راستے کواز بر کرنے کی
کوشش میں گی رہی۔

''آج کے بعداسے ان راستوں پر تنہا ہی تو تنہ ''

احسان نے شاپ کے چند اور لوگوں سے اس کا تعارف کرایا تھوڑی بہت جان پہچان کے بعد وہ واپسی کے لئے بلٹ آئے۔ ''خاموش راستے ، خاموش ہمسفر۔''

ناک کی سیدھ میں خاموش چلنے کے بعدوہ عائزہ کے گھر کے ہاہر رک مجئے آغے کا سفراسے خود طے کرنا تھا، وہ آمے بڑھ جانا چاہتی تھی جب

ماهنام حنا 120 دسمبر 2015

ائن دور بردلس میں این پیاروں کی آواز س خوتی سے دو جار کرتی ہے اس بایت کا اندازہ عائزه کواچھی طرح ہور ہاتھا، اس کی آنکھوں سے "امال میں تھیک ہوں ،تم سب کیسے ہو؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ " "ہم سب بھی ٹھیک ہیں، تمہارا گھر کیسا ہے؟" تیز او کی آواز میں اشتیاتی بھرا تھا۔ "بب اچھا ہے امال، ابا کسے ہیں، سعید، معدید، حمن اور صدف سب کیسے ہیں ان سے میری بات کرواؤ نال۔ "وہ ایکدم بے چین ہو کئی، اپنوں سے دوری کا احساس حدید ہوجنے لگا تھا،آنسوؤں کی روانی میں روانی آ می تھی۔ "ال بيسب يهال كمرے بيں بيلو ملك اسيخ اباسے بات كرو-"اس في موبائل كمال کے ہاتھے میں دیا تھا۔ "كىسى بىمىرى بىنى؟"كىنى جاسى برى محمی ان کے انداز میں اس کا دل تصنیخے لگا۔ منفیک ہوں اہا آپ اپنا خیال رکھتے ہیں "يال بين من خيال ركفتا مون اور..... ان کی بات درمیان میں رہ کئی ان کے ہاتھ سے موبائل معید نے ایک لیا تھا۔ "آ پي آپ کونو کري مل مي ؟" ''ہاں معید مجھے برسی اچھی نوکری ملی ہے۔"اس کے لیوں یہ پہلی ہار ہلکی سی مسکرا ہے آ

کرفورامعدوم ہوگئی۔ ''احچھا آئی بیسعد ریبھی بات کرنا جاہ رہی ''ہاں بات کرواؤ۔''اس نے کہا۔ اس سے پہلے سعد یہ بات کرتی موبائل

''عائزہ بیسک نون آپ کے لئے۔'' اِس نے بلٹ کراس کے ہاتھ میں دیے موبائل کودیکھا پھراس کی طرف نظر کی ایکدم ہی اس کےلیوں پہ ° كيا كهون حمهين مسٹراحسان ، ظالم مهربان يامعصوم إنسانٍ ـ'' ''کر جو بھی ہےتم نے اب تک کی اپنی تمام ذمهداريال الحجى طرح يورى كردي-" سیل فون اس کی ضرورت تھی،سواس نے خاموتی ہے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب کی باراس نے شکر یہ جیسے لفظ ادائمبیں کئے تھے، آخریہاں تک شکریہ آدا کرتی وہ اس کی مہربانیوں کے بوجھ تلےدیے لکی تھی۔ " چلوایک اور مهربانی مجے۔"اس پر آخری نظر ڈال کروہ پلٹی اور کیٹ سے اندر داخل ہوگئی، احسان بھي وہاں سے مليك گئے۔ 'وفتی طور برمل جانے والوں کے راستے اب سے جدا جداتھ۔" كرے ميں بھے كرسب سے يہلے اس نے اجسان کے دیئے موبائل سے اپنے کھر کال کی

لىلى بى بىل يراس كى كال يك كرلى كى كى،

اس نے بوی خوش دلی سے الہیں سلام کیا تھا۔ نوزىياس كى آوازىن كريملياتو خيران موكى اسے یفین ترنا مشکل لگ رہا تھا، عائزہ اتن دور

انہوں نے ایک سائس میں کی سوال کر

ماهنامه حنا (24) دسمبر 2015

39101

ہے ابھرتی ٹوٹو کی آواز سے رابطہ مقطع ہونے کی

" شاید بیلنس ختم ہو گیا۔" اس نے موبائل بیک میں رکھا اور کمرے کے ج کھڑے ہو کر اردگر دبگھرا سامان دیکھا۔

بيسب اسے سيث كرنا تھا، كچھ دىر كھڑ ارہے کے بعد دو پٹے سائیڈ پررکھ کروہ کام میں جت گئی، دو ڈھائی مھنٹے کی محنت کے بعد وہ تمام سامان ان کی جگہوں پرسیٹ کر چکی تھی اتنی محنت مشقت کے بعد اسے بھوک ستانے لگی تھی،سواس نے ایسے کتے جائے بنائی فریج میں ڈبل روئی موجود تھی اس نے اس کے جارسلائس سینک کر جائے کے ساتھ کھا کر اپنی بھوک مٹائی، پیٹ بھرا تو نیند آتھوں میں اتر نے تھی۔

ویے بھی رات ہو رہی تھی، اس نے کھڑ کیاں اور دروازے انچی طرح بند کیے اور سونے کے لئے لیٹ کئی، دن بھر محنت کا بتیجہ تھا اے فورا ہی نیندآ گئی۔

مصروفیت کے بعد اب نینداس کے لئے بہت بوی علیمت می جس نے اس کا دھیان اینے السلي بن كى طرف جانے بى مبيس ديا تھا ورند يهاں برديس ميں اكيلاين اس كا سالس لينا دو بحر

آج كادن تمام موا آكے كيا مونا تھا بيدونت مخزرنے پرمعلوم ہونا تھا۔

رات جلدسو جانے کی دجہ ہے اس کی آنکھ جا کی تھی، دن کا اجالا بند کھڑ کیوں کے شیشوں ے اندر آ کر کمرہ بلکا روش کر رہی تھی اس نے أيميس كمول كرموبائل يرثائم ديكماء الجمي بإيج

ات سات بج جاب پر جانا تھا، ابھی اس کے پاس مزید دو مھنٹے باتی تھے، موبائل رکھ کروہ دوبارہ آمکھیں بند کے کیا گئی۔ بند آمکھوں کے پیچھے گزیرے وقت کی

یادوں نے دستک اچا تک بی دی طی-

" عائزہ اٹھ جاؤ مہیں سکول بھی جانا ہے ورنددىر موجائے كى۔"

اس کی منع روز فوزید کی آوازین کر مواکرتی تھی، وہ اتنی فکر ہے اسے اٹھایا کرتی تھی کہ اکثر ان کافکر مندانداز دیکھنے کے لئے وہ جان بوجھ کر سوتی بن جایا کرتی تھی اور آج وہ خود ہی بیدار ہو مئى، امال كى آواز آس ياس ہوا ميس عليل ہوگئے۔ "امان!" اس کے لبوں نے بنا آواز کرزش

ا کیوں خود سے اتنی دور کر دیا امال۔" اب لیٹا رہنا دو بھر ہونے لگا تو وہ مبل یرے دھیل کربستر ہے اتر آئی، کھر صاف پڑاتھا اس کے باس کرنے کو چھیجی جیس تھا، وہ بلا ارادہ بی کھڑی کے باس آئی اس کی سلائیڈ ہٹا کر باہر

ایک دم محندی موانے اس کا استقبال کیا، چےدر آسس بند کے وہ ہوا کا لطف لیتی رہی، عرآ معين كمول كراردكردكا جائزه ليخ كلي-

بيشايد كمركا بجيلا حصه تغاه جس كابوا حصه لان برمسمل تفا اسے ایکدم بی خوشکواریت کا احساس ہوا، چھول ہمیشہ سے اس کی مزوری رہے تھے اور یہاں تو ہر طرح کے پھول دیکھائی دے رہے منے وہ انتہاق بمری تظروں سے میولوں کو د مکھنے لکی جب ایک کونے میں اسے ایک لڑک دیکھائی دی جو یائی ہاتھ میں لئے بودوں کو بانی دے رہی تھی، وہ لاکی بورے انہاک سے اینے کام میں من می ،اس نے ب

ماهنامه حنا 122 دسمبر 2015

ساختہ بی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے إكياميل بإكستاني نهيل لكني؟" « لَكُتَى بين عمر اس قدر خالص پا كستاني تہیں۔'اس نے اٹھی کے انداز میں کہتے ہوئے

اس نے ہاتھ ہلا کراس کی توجہ حاصل کی ،اس او ک نے اسے دیکھا تو رسمی سی مسکرا ہث کے ساتھ جوابا ہاتھ ہلا کرہیلو کیا تھا۔

" بيلو..... ما وَ آريو؟"

"مى فائن -"اس نے جوابامسراكركہا\_ "فارغ بين تويني آجائين، ساتھ مين ناشتہ کریں گے۔''اس نے خوش اخلاقی سے اسے ینے آنے کی دعوت دی ، تو اس نے کھے سوچ کر حافی بھر لی۔

اب اس دلیس میں بنا شناسائی کے گزارا كيه ممكن تفا؟ كمركى بندكرتى وه بيحيه مني اور يحم دیر بعد فریش ہوکراس کے سامنے موجود تھی جو بیز یرناشتہ لگائے اس کی منتظر تھی۔

اس نے خوبصورت مسکرا ہٹ کے ساتھ اس كااستقبال كياتهار

و و کل بورا دن آپ سے ملاقات ہی جیس ہو عی۔'اس نے کہا۔

''جی کل میں بھی مصروف تھی پھر رات بھی جلدی سولئی۔ 'اس نے جواب دیا۔

'' چلیں کوئی بات نہیں ابھی ناشتہ شرو<sup>ع</sup> کریں۔''اس نے ناشتہ سروکرنا شروع کر دیا۔ ایک پلیث میں بل والا پراٹھا تھا جس کے اوير آمليك ركها تفاساته مي جائ اور اجار، خالص باکتانی ناشتہ دیکھ کراس نے جبرت سے

Section

''ہیلو۔''اس لاکی نے اس کی سمت دیکھا تو

"اصل میں آپ کی طرح میں بھی پاکستان سے آئی ہوں مجھے گئی سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے ، کائی عرصہ ہوا میں نے اس طرح کا ناشتہ کرنا جھوڑ دیا ہے پھراتنے اہتمام کی فرصت بھی میں ملی بیاتو آج آپ کی وجہ سے میں نے خصوص ناشتہ بنایا ہے، مسٹر احسان نے بتایا تھا آپ یا کتان سے آئی ہیں۔" اس نے کافی عصیل سے جواب دیا تھا، اس نے قدرے تکلف سے ناشتہ شروع کر دیا جب انہوں نے

ناشت كاطرف اشاره كيانقا

" تکلف کے بنا آرام سے ناشتہ کریں۔" تو وہ ان کے بے تکلفانہ انداز دیکھ کر خود مجی ريليس موكئ\_

''میرا نام عائزہ ہے۔'' اس کو اپنا تعارف

"اوہ اتن اہم بات تو ہم بھول ہی مجے۔" اس في مريد باته مارا-

"ميرانام على ب، يهال ايك آفس ميل کمپیوٹر آپریٹر کی جاب کرتی ہوں، تم کس کئے یہاں آئی ہو؟ "اس نے تکلف کی آخری دیوار بھی

'میں یہاں کس لئے آئی ہوں۔'' اس نے زرِلب بوبوایا، پرمسکراکراس کی طرف د کیمیکر

"معاش روز گاريهان تك مينج لايا-" مطلب پیے کمانے آئی ہو۔"اس نے کہا تواس نے اقرار میں سر ملادیا۔ ''اجھاتو پھریہاں کس تشم کی جاب

اهنامه حنا (28) دسمبر 2015

علتے ہیں۔'' وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی اسے جلدی پ عُریٰ کی تلقین کی۔ تو اس نے ہاتی بچی جائے کا لمباسا تھونٹ بجرااورا تھ کھڑی ہوتی۔ "میں تیار ہوں بس اپنا بیک لے کر آتی ہوں۔''اس نے سر ہلا کر جانے کی اجازت دی تو وہ اوپر جانے کے لئے اندرونی رائے کی طرف

به ایک بی گھر تھا مگر اوپر کا پورش الگ كرنے كے لئے اس كا ايك راستدالگ سے تكال رکھا تھا، جبکہ ایک راستہ نیچے کے پورش کے ساتھ بھی جوڑا گیا تھا، اس وقت اس نے میں اندرونی راسته چنا تھا، چند سكينٹر بعدوہ بيك لئے دوبارہ

تھلیٰ اس کی منتظر تھی اسے دیکھ کروہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کھر کو لاک کرتی وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے نکل گئی۔

عظمیٰ کے آفس میں اس کی جاب ہوگئی، وہ بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی احیان کے بعد اب عظمیٰ نے اس کی بہت مدد کی تھی عظمیٰ کے ساتھ کی بدولت وہ بہت جلداس ماحول میں سیٹ ہوگئ،اسے پہال آئے مہینہ ہونے والا تھا،اتنے عرصے میں وہ کائی حد تک عظمیٰ کے ساتھ کھل مل محی تھی،اس کا تعلق کراچی سے تھا تو عظمی کا تعلق اسلام آباد یے تھا معملی اس کے ساتھ کافی مخلص ابت ہوئی می، ہرقدم پروہ اس کا ساتھ دے ر بی چی اس کی طرح عظمی جھی پیسے کما کر تھر بھیجا كرتى تھي،اس نے ان دنوں بس ايك بار ہى كھر بات کی تھی، اپنے ساتھ لائے روپے وہ بہت کفایت شعاری سے خرچ کررہی تھی،اس عرصے میں احسان سے اس کی ملاقات دوبارہ نہیں ہوئی

استفهامي نظرول ہے اس كي طرف د يكھنے كلى۔ ''میں یہاں ابھی چھٹیس جانتی مگراحسان صاحب نے یہاں ایک شاپ پرسیل کرل کا کام "میں نے الکش ایم اے کیا ہے، ساتھ میں کچھ کمپیوٹر کورسز بھی کیے ہوئے ہیں۔"اس

نے اپنی قابلیت سے آگاہی دی۔ کمپیوٹر کورس کررکھا ہے تو حمہیں آفس میں جاب مل سلتی ہے، سیل حمرل کی تنخواہ تو اتنی زیادہ

''تو پھراب میں کیا کروں؟'' وہ مردطلب تظروں سےاسے دیکھنے لگی۔ "اس شاپ پر جوائل کب سے دیل ہے؟"اس نے پوچھا۔ "آجے۔"اس نے بتایا۔

''تو چرتم وہاں مت جاؤ ان لوگوں ہے ایکسیوز کرلو، تم میرے ساتھ چلو، میرے آفس میں فوری در کری ضرورت ہے، مہیں وہاں جاب مل جائے گی ، تنخواہ اتنی تو ہو گی کہ پاکستانی حساب ہے ایک لاکھ تک بن جائے گا۔'' چائے کا سیپ لیتے ہوئے اس نے بتایا۔

''ایک لاکھ۔''اس کے ہاتھ سے کپ چسکنے لگا تھا جےمضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کرنے بحاما تھا۔

''ہاں کم ہے کیا؟''اس نے پوچھا۔ د مبیں مبیں تو، بہتو بہت زیادہ ہے۔"وہ . سادگ سے بچ ہتا گئی۔

ہے اس کے لیوں مسکراہٹ بھیردی تھی۔ ے ناشتہ عمر کے تیار ہوجاؤ پھر ساتھ

ماهنامه حنا 124 تسمير 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ات کے انمکنات نظر آرہے ۔ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر پوچھنہیں پائی کہ کہیں تم کی زندگی میں کوئی مشکل پیدا ۔ ناراض نہ ہو جاؤ، کہیں میں تنہارے کسی پرشل ی، جتنا وہ اس کے لئے کر چکا ۔ میں مداخلت نہ کردویں۔'اس کے انداز میں اب

بھی پکچاہٹ نمایاں تھی۔

و نے پی چی تھی، عائزہ نے وقتی خاموثی کے ساتھ چائے دو کیوں میں ڈالی اور کپ چائے اس کے پاس آ کرایک کپ اس کی طرف بوصا دیا،اس نے خاموثی سے کپ تھام لیا۔

" ''آ و اندر چل کر ہائٹ کر نتے ہیں۔ '' اس نے ہاہر کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بھی کا وُنٹر ہے اتر کر اس کی معیت میں کمرے میں چلی سے اتر کر اس کی معیت میں کمرے میں چلی

دونوں ایک ہی صونے پر بیٹے تکئیں، عائزہ نے پاؤں پر باؤں چڑھا کررخ اس کی طرف کیا اور کا مدید

جوہ ہوائے احسان ہیں تم جان بھی ماگوتو بھی میں منع نہ کر پاؤں گی اس انجانے ملک میں جہاں میراکوئی اپنائیس تھا وہاں تم نے اپنوں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا، تمہارا احسان میں بھی نہیں بھول سکتی اور اس احسان کو بھی درمیان میں نہ لاؤں تو میڈم تم میری دوست ہواور دوست کا اتناحق تو ہوتا ہے کہ اس سے ناراض نہ ہوا جائے اپنے پرسل اس سے چمپائے ناراض نہ ہوا جائے اپنے پرسل اس نے اپنی ہات نہ جائے بتم دوست ہومیری۔'اس نے اپنی ہات پرزورد سے ہوئے اس کواس کی اہمیت کا احساس دلایا، پھر ہولی۔

" دو میں تم سے بھی بھی ناراض بیں ہوسکتی ہم بلا جھجک کچھ بھی پوچھ سکتی ہو، میں تم سے پچھ بیں چھپاؤں گی۔" اس نے ہاتھ بوھا کر اس کے کندھے پررکھ کر دبایا کویا اسے حوصلہ دے رہی ہو، تب اس نے کہا۔

"میں تبہارے اور احسان کے رہنے کے

تھی اور نہ ہی ملاقات کے اممکنات نظر آرہے تھے، وہ خود بھی اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیدا کرنانہیں چاہتی تھی، جتنا وہ اس کے لئے کر چکا تھاوہ اتنے پر ہی اس کی شکر گزارتھی۔

اس وفت جاب سے والیس کے بعد وہ ایسی کے بعد وہ ایسی کے بعد وہ ایسے لئے جائے بنا رہی تھی جب عظمیٰ اوپر چلی آئی،اسے کمرے میں موجود نہ پاکروہ کین میں اس کے پاس آگئی۔

''میرے گئے بھی ایک کپ بنالینا۔'' وہ بے تکلفی سے کہتے ہوئے کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔

''تم آج اوپر کیے؟'' وہ بہت کم اوپر آیا ۔ کرتی تھی زیادہ تر عائزہ نیچے جاتی تھی۔ ''بس آج میں نے سوچا میں خوداوپر کی ہوا کھانے آجاؤں۔''

ھاتے اجاوں۔ عظمیٰ کافی ملنسارلؤی تھی خود بھی ہر دم ہنستی رہتی ادر کوشش کرتی اس کے ساتھ موجود ہنسی بھی تمام فکر والم بھول کرمسکرائے۔

عائزہ نے ہنتے ہوئے لیکل میں ایک کپ چائے کا پانی اور ڈال دیا۔

ماحول ہر کچھ بل کے لئے خاموثی جھاگئی، جسے محسوس کر کے عائزہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔

''کیا ہوا خاموش کیوں ہوگئی؟'' چائے کو دم لگا کروہ اس کے قریب چلی آئی۔ دیم دیم میں سے میں '' اس نے طاف الم

" اس نے ٹالنا چاہا گر۔ "اس نے ٹالنا چاہا گر۔ اس ماف محسول ہواوہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔
" ایسے تو تم مجھی خاموش نہیں ہوئی، ضرور
کوئی بات، اتنا جھجک کیوں رہی ہو، کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ "اس نے اس کا حوصلہ برد ھایا تھا جس کی بدولت وہ بولنے پر آمادہ نظر آنے گئی۔

"درامل میں کائی دن سے آج بات

ماهنامه حنا 125 دسمبر 2015

Seeffon

ک زیادتی نے پھیل سی گئے۔ " تہارے ساتھ تنہارے گھر والوں نے ظلم کیا اوران سے بڑھے کرظلم احسان نے کیا ، اگر بدوبال نكاح سے يہلے مهيل بيسب بنا دينا تو تم خوداس رشتے سے انکار کر سمی میں بات تب ہمی اس پرنہ آئی ، مراس نے تم سے تکاح کیا مہیں يهال لايا اور چھوڑ ديا۔

''تجھوڑا کہاں ، میں نے طلاق کینے ہے اِنکار کر دیا۔'' عائزہ نے نورا اس کے جملے کی تھیج

''حچھوڑ نا صرف طلاق دینا ہی جیس ہوتا ہیہ جسے مہیں بے یار و مدد گار چھوڑ دیا یا سے اور کیا کہتے ہیں؟ تم بوی ہواس کی اے حمہیں ساتھ ر کھنا جا ہے۔''اس نے نورا تیزی سے کہا۔ بے بارو مدد کر میں چھوڑا، یہال لا کر میری مدد کی میگر لے کر دیا ، جس کی بدولت مجھے تم جلیمی پیاری دوست ملی-" وه احسان کو کسی صورت قصور وارتقبرنے دینا جبیں جا ہتی تھی۔ "" تم اس کی بیوی ہو۔" عظمیٰ نے ایک ایک

"اس کی پہلے سے ایک خوبصورت بیوی بےدو بچے ہیں جن کے ساتھ وہ خوش ہے اس کی فیلی مل ہے، پھر دہاں ان کے درمیان میری کیا ضرورت؟ جارا ساتھ ایک مجھوتے کے تحت ہوا، میں پہال میسے کمانے آئی ہوں، میسے کماؤں کی ممر بھیج دوں کی بس بات حتم ۔'' اللي كب تك رموكي ، آج نهيں تو كل

مرورت محسوس ہوگی ضرورت محسوس ہوگی عائزہ۔'' عائزہ۔'' مائزہ۔''تم بھی تو اکیلی رہی ہو۔''اس نے جناتی نظروں سے اس کود یکھا تھا۔ نظروں سے اس کود یکھا تھا۔ ''میری ہات اور تھی یار، میں متکنی شدہ ہوں

متعلق جاننا چاہتی ہوں ،میرامطلب ہےوہ تمہارا كيالكتاب جوياكتان يحمهين يهال لية آيا محر ملیث کرخبرتہیں لی، اگر وہ مہیں یہاں لایا تو ضرور تنهادا رشت دار موگا، مگر به کیما رشت دار ہے جس نے پہلے دن کے بعد ملیٹ کر تمہاری خبر مہیں لی؟"اس نے اپنی سوچ کی وضاحت کی

'بسِ اتنى ى بات\_'' ''پاکلِ مجھے پریشان کر دیا کہ پتانہیں کیا بات ہے جو مہیں اس طرح ہو گئے سے روک رہی ہے۔"سرجھتك كراس نے جائے كاسىپ بعرا۔ " بياتى سى بات كيا؟ ميس كتف بى دن سےاس بات کو لے کر پریشان موتی رہی۔ ''تو کس نے کہا تھا پریشان ہونی رہو،تم ملے دن ہی ہو چھ لیتی۔" 'اچھا اپیتو پوچھ لیا نال تم اب تو بتا دو۔'

وہ جاننے کی متمنی تھی۔

"احسان ہے میرا نکاح ہوا تھا۔" کپ مائیڈ میں رکھ کراس نے جیسے دھا کہ کیا۔ " نكاح ..... مطلب وه تمهارا شوهر ب

اس کویفین ہی جیس ہور ہا تھا۔ " ال ي الله المحقر أكمار

" و نو يهال لا كرمهمين يون چهوژ كيون ديا؟ تم بوی ہواس کی۔''اس کے چرے پر انجھن بفری کیفیت نمایاں تھی۔

جم ..... تبیں بکہ میں ایک ویل کے مطابق يهان آني مون-"

الليز مجه كل كربتاؤ، عائ سے بحرا كب جول كاتول اس في سائيد تيلل يرركه ديا، تب عائزہ نے اپنے اور احمان کے رکھتے سے کے کریہاں آنے تک کے تمام حالات اس کے کوٹر گزار کیے جے س کراس کی آنکھیں جرت

ماهنامه حنا 126 دسمبر 2015

میں طے شدہ ونت کے لئے یہاں آئی تھی وہ وقت ممل ہونے کو ہے، میں واپس چلی جاؤں گ، وہاں جا کر میری شادی ہو جائے گی، مر تهبارا كيا ہوگا؟"

"أيك عدد شوهر، وه بهي إيها جوتمهيس تجهي ساتھ نہیں ریکھے گا،اس کی موجود کی میں تو تم کہیں کی نہیں رہو گی ، نہتم پیچھے بلیك سلتی ہو نہ آھے بر صلتی ہو۔ 'وہ اس کے لئے از صدیر بیثان می۔ ''میں نہ تو بلٹنا جا ہتی ہوں اور نہ ہی آ کے برمناحا ہتی ہوں۔

''یہاں جیسے گزررہی ہے گزِ ارلوں گی پھر یے ملک ابنوں میں لوٹ جاؤں گی۔' اس نے عظنی کی پریشانی کم کرنا چاہی تھی۔ '' اچھا تو اپنوں میں لوٹ جانے کے بعدتم کیا کروگ؟ ''وہاستہزائیہ سی تھی۔

" پتا مہیں۔" اس نے ایکدم بی اس کی باتوں سے دامن چھڑایا۔

" الالا، بيمسك كاحل بيس ب عائزه-"اس نے تحکیمے چو نول سے اسے کھورا، پھر ذہن میں پھے خیال آنے پر وہ اس کی طرف کھسک کرتیزی

وی۔ "اس کے پاس پیسے کی تمہیں ہے، پرتم خود بھی کمانے لگی ہو، وہ دو دو بویاں رکھ سکتا ہے نال تواہے کہومہیں اینے ساتھ رکھے۔'' ''یا کل ہوئی ہو کیا؟'' عائزہ نے ایکدم ہی

" کیوں؟ اس میں حرج کیا ہے؟" اس نے ابرواچکا کراہے دیکھا۔ ''اس نے پہلے دن کہلی ملاقات میں مجھے

جمادیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے سمی دوسرے کی اسے قطعی ضرورت نہیں ہے اور میں نے خوداس کی بیوی کودیکھا ہے اتن بیاری

اتنی خوبصورت کے میں تو دیکھتی رو گئی، مجھ میں ہے بی کیا جو جھے پر توجہ دی جائے ، بیس بس میں ان کے درمیان مس کر تکون بنامبیں جا ہتی، میں الیلی بی تعلیک ہوں۔''خودتری کا شکار ہولی آخر میں ایکدم دوثوک بات کہ کراس نے بات حتم

کرنا جا بی تھی۔ ''آج تو تم اکیلی ٹھیک ہو مگر دیکھوں گی کب تک الیلی تعلیہ ہوتم ،حق رکھتے ہوئے بھی استعال كرنائبين جا بتي تم -"عظمى كواس لا حاصل بحث سے مایوی ہوئی حی جب بی بدمرہ ہو کر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوتی۔

" چائے تو بی لو۔" عائزہ نے اخلاقا اسے رو كناجا بإنقابه

''نتم ہی پیوجائے ، وہ بھی اسلی ''اس نے چلے دل کے ساتھ منہ بنا کر کہا اور وہاں سے چل

عائزہ مسکرا دی، اے اس کے خلوص بررلی برابر بھی شک نہیں تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، نجانے اب اسے آ دھے سر میں درد کیوں رہے لگا تھا اس وفت بھی ایکدم درد کی تیس تیزی ہے الجرنے لی تو دونوں ہاتھوں میں سرتھام کر بیٹے گئی، ا جا تک بی معنی کی آواز اس کی ساعتوں سے الرائی

"متم كب تك اس طرح اليلي ربوكي" اس نے لب سی کراہے اردگردد یکھا، برطرف خاموشی کاراج تھا،اس کا دھیان بننے لگا۔ ' بیکھٹی مجمی باکل ہے، پتانہیں خود بھی کیا لیاسوچی رہتی ہے اور میرے ذہن میں بھی ڈال کئی۔'' کمراسانس سیجی وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ يرآ بيتى ، دراز سے دردكى شيلت تكال كركھائى اور لائث آف کر کے ہونے کے لئے لیٹ مخی۔ وہ عظمیٰ کی کمی باتوں کو ذہن سے تکالنا

ماهنامه حنا 127 دسمبر 2015



وہ تیزی ہے چل رہی ہے۔ "م كهال مو؟"اس في يو حما-" میں ساتھ والی آنٹی کے تھر آئی تھی قرآن خوانی میں، بس سے لیس میں آ می گھر۔" وہ لیے کیےسائس بھررہی تھی۔

''اوہ تو تم مجھے پہلے بتا دیتی میں بعد میں فون کر لیتی۔' وہ شرمندہ ہوتی۔

"ارے مبیس آئی ایک تو آپ اتنی دور سے بات کرتی ہیں وہ بھی اتنی مہنگی۔'

''ہائے آیی ہمیں کتنے بھیج رہی ہیں۔''اس نے اشتیاق سے بھرے انداز میں یو چھا۔ "بس بیاتو سرپراز ہے۔" اس کا تک كرنے كالمل ارادہ تھا، جب موبائل اس كے

ہاتھ سے فوزیدنے لے لیا۔

ود كب سے خود ہى باتيں كيے جارہى ہے، مجھے بھی بات کرنے دے۔'' معدید منہ بنائی ان کے پاس بی بیٹے کئی جبکہ فوزید عائزہ سے بات كرنے كي، عائزه نے ان كوبھى يسے ملنے كي خوش خبری سنائی جسے س کروہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اورا سے جلد پیسے جیمجنے کی تلقین کی۔

"عائزه يهال ميسيحتم موسحة بين، تيرب ایا کی بیاری بھی بر صفی ہے دوائیاں بھی حتم ہو ملی ہیں تو اس کیے ان کی طبیعت بر نے لی ہے اور معید، سعد ریر، حمن ، صدف کی فیسیس بھی جمع خہیں کروائی۔'' اس سے اس کے حالات کا مرمری سا جان کر انہوں نے اسے ایک نی

پریشائی سے دوجار کیا تھا۔ انہیں لگتا تھا احسان کی صورت وہاں سب تعکی ہے، اب انہیں کیا معلوم وہاں کیا ہوا؟ اور نہ ہی بھی انہوں نے اتنا کرید کے جانتا جا ہا عائز ہ خود بھی انہیں بتانا نہیں جا ہتی تھی، اس لئے اس بات کو بوشیده بی رہے دیا۔

عا مِی تقی مگر ذہن تھا کہ بھٹک بھٹ*ک کر*اس طرف

بہنگ رہا تھا۔ ''بحظمیٰ نے پچھ غلط بھی تو نہیں کہا، احسان '' بعضائی نے پچھ غلط بھی تو نہیں کہا، احسان ا شوہر ہے۔ 'اس کے دل نے تاریکی میں للمى كے حق ميں فيصله ديا تھا۔

دل کی برلتی کیفیت پر اس نے ایکدم ہی جران ہوکر بث سے آلکھیں کھولی تھی، ہرطرف اندهیرا تھا گھپ اندھیرا، اسے خوف محسوں ہونے

"إف عظمى " ب جارگ سے كہتى اس نے اینے گردمبل کومضبوطی ہے لپیٹا اور کروٹ بدل كرنبونے كى كوشش كرنے لكى۔

آج وہ بہت خوش تھی پورامہیندا نظار کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں میں وہ رقم تھی جس کی خاطروه يهال موجودهي\_

تنخواہ کے لفانے کو ہاتھ میں لئے اس کے تا ژات عجیب سے ہورہے بتھے، بھی دل خوتی سے بھر جاتا تو بھی بکدم افسردگی کی دھند اسے ا بی لیبیٹ میں لے لیتی ،اس کی خوشی آنسو بن کر اس کی آنکھوں میں چک رہی تھی، وہ جلداز جلد کھر والوں کو اطلاع دینا جا ہی تھی، اہیں پیسے بھیجنا جائت ہے، کھر پہنچنے پرسب سے پہلے اس نے کھر فون کیا تھا، دوسری طرف سے کال سعدیہ نے یک کی می۔

''آئی بہآپ ہیں ناں؟''اسے اس کا تمبر ازبرتها مريفربهي احتياطا يوجها تفا\_

بال سعدي بيد بيل مول عائزه ، تم ليسي مو محر میں سب کیسے ہیں، امال کہاں ہیں؟"اس

ئے پوچھا۔ ''اماں کھر ہیں آئی بیس ابھی ان کوفون دیلی اندا موں۔"اس کی محولتی سائس سے محسوس مور ہاتھا

ماهنامه حنا 128 نسبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



Click on http://www.paksociety.com.for more, "امال، بس آج کا دن اور انظار کر کیں بول دیا۔ ل کل ہی پیسے بھجواتی ہوں، پھر سب ٹھک ہو "اواجھا۔"وہ ڈھیلی پڑھئی۔

میں کل ہی پیسے بھجواتی ہوں، پھرسب ٹھیک ہو جائے گا۔'' اس نے اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی تسلی ہے نوازاتھا۔

کمال سورہے تھے، باقی سب بچے پڑھنے گئے ہوئے تھے چاہنے کے باوجود بھی وہ ان سے بات نہیں کر پائی، پھرتھوڑی دیر اور بات کرنے

کے بعداس نے ان سے اجازت جاہی۔ ان سے بات کر کے اگر وہ خوش ہو کی تھی تو کمال کی بیاری کا س کر پریشان بھی ہو گئی تھی، اس نے کل ہر حالت میں پیسے بھیجنے کا پختہ عزم کیا

رات سونے سے پہلے اس نے آسیہ کونون کیا تھا، وقت کے درمیانی فرق کی بدولت پاکستان میں مبح کا وقت تھا، وہ نیندسے جاگی تھی، جمجی اس کی آواز خمار آلودہ تھی۔

'' کیسی ہو عاصی۔'' آج کتنے عرصے بعدوہ اس سے مخاطب تھی اس کے انداز میں ایکدم ہی

ا پئی واحد دوست کے لئے پیارا ٹر آیا تھا۔ ''عائزہ .....تم .... بہتم ہو ناں؟'' اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی اور آواز بیس تیزی آنگ تھی ، عائز ہ سکرادی۔

" إل مِس بن بول-"

'' پتا بھی ہے میں نے حمہیں کتنا یاد کیا اور انظار بھی۔''

''انظاروه کیوں؟''

"میں نے والی آنے کا کب کہا تھا؟" اس نے جرت بحرے کہے میں استفسار کیا۔ ""آتے سے تو روکا نہیں اور اب ایسے

انظار؟"

" تہارانہیں، وہتم نے کہاں تھا جھے بھی کی بھیجوگی؟" اس نے دھڑ لے سے بنا جھکتے

" اواچھا۔" وہ ڈھیلی پڑھی۔ اس نے بجیب سے انداز بیں پوچھا۔ " رقم تو کوئی بھی معمولی نہیں ہوتی عاصی، پاکستان میں ایک ایک روپے کے لئے محنت کی جاتی ہے تو یہاں ایک ایک ڈالر کے لئے۔" اس کی آ واز بہت دھیمی تھی۔

''چل اب ایسے بھی نہ کہہ، لاکھوں کما رہی ہوتم۔''اس نے ہاتھ اٹھ کر جیسے کمھی اڑائی تھی۔ ''ہاں آج پہلی شخواہ ملی ہے جیھے۔'' اس نے اسے بھی اطلاع دی۔

''واہ بھی موج ہوگئ پھر تو آج تمہاری۔'' اس کا انداز عجیب ندیدہ پن لئے ہوئے تھا۔ ''دنہیں تو بس، میں نے کیا موج کرنی بکل

امال لوگوں کو پیسے بھیجوں گی ،ان کا پورا مہینہ مشکل میں گزار ہوگا۔''ایسے ایک بار پھرفکرستانے گئی۔ دروں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس

''بال میں گئی تھی وہاں، کمال انگل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔''اس کے منہ سے ایک ہار پھران کی طبیعت کا من کروہ کافی بے چین ہوگئی،

ا یکدم بی اس کا دل اجائے ہوگیا ،جبنی نیند کا بہانہ کرکے اس نے کال منقطع کر دی۔

''لگنا ہے اہا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے۔'' بیڈ پر دوزانو بیٹھے اس نے اپنے ہازوزانو کے کرد لیبیٹ رکھے تھے۔

نظریں سامنے دیوار پر کی تصویر پر جی تھی اور دھیان کا پچھی وہاں دور کہیں ایوں کے کرد پرواز کر رہا تھا، کانی دیر اسی طرح کم سم کیفیت میں بیٹھی سوچی رہی، جب نیند سے آگھیں جلنے

کی تو انجی سوچوں کو ذہن میں لئے آئیسیں بند کیے لیٹ گئی۔

(باتى الكله ماه)

ماهنامه حنا 129 دسمبر 2015

Seeffon



## دسويں قسط كا خلاصه

منگورہ میں ہیا م عشیہ کوکسی اجنبی کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر ٹھٹک جاتا ہے،عشبہ کوکسی اجلبی کے ہمراہ دیکھنا، ہیام کے لئے کسی دھیکے سے کمنہیں۔ امام ایک روز ہ چھٹی پیاجا تک گھروالی آجاتا ہے تو پورے گھر میں خوشی کی لہردوڑ جاتی

ے کیکن ایک چھوٹی سی بات پر شانزے امام سے بدگمان ہوجاتی ہے۔ یہ جہاندار کا نیل بر کے لئے کانشس ہونا اور پری گل کی ہمدردی کرنا سیاخانہ کے مزاج پہ

گراں گزرتا ہے،اس بات پہسباخانداور جہا ندار کی تکرار ہو جاتی ہے بنو خاندان کے قبرستان میں کھدائی کے دوران اسامہ کوانک کتبہ ملتا ہے، جس پہلکھے انتہائی اجنبی نام دیکھ کرحمت دم بخو درہ جاتی ہے۔

نیل برایخ دل کی بدلتی کیفیت پر جیران اور متعجب ہے، اندرونی تبدیلی ہے گھبرا کروہ غیراراد تا سرکاری بنگلے میں امام فریدے شاہ کی تلاش میں جاتی ہے تو پری گل کا باپ خان نیل برکو بنگلے بیدد مکھ کر دہنگ رہ جاتا ہے۔

شاہوار عشیہ کے گمان میں عروفہ سے اتفا قاکرا جاتا ہے، عروفہ اپنا تعارف جب عشیہ کی بہن كهدكركرواتى بيتوشاموارانتائي شاكذرہ جاتا ہے۔





اس نے میرا سانس لیا اور بلاٹل جانے پر خدا کاشکر ایا کرتی کچن کی طرف مڑگئی، کچھ چور نگاہوں سے کچن کی طرف دیکھا تو محجن میں حت نظر نہیں آئی تھی ،نیل بر مجھ مطمئن سی دیے قدموں پری جواپنی ہی دھن میں پالک اور ساگ کے کتر ہے کو پتیلے میں ڈال کر چو لیے پہ چڑھا رہی تھی ، نیل بر کود کیچ کرایک دم چونگ گئ ، پھرجلدی سے اینے میٹھے تہجے میں یو چھا۔ '' کچھ جا ہے تھا کی کی!' " الى المستنجيس -" فيل برنے كر برا كر جواب ديا تھا، پرى اس ہاں اور نہيں ميں ہونق بن كئي تھی،اس کی سوالیہ نظروں کومحسوس کر کے نیل ہرنے جلدی سے بات بنا کر کہا۔ " تم نے آج اپنے بابا سے ملنے جانا نہیں تھا؟ "اس کالہجہ حتی المقد ورسرسری تھا۔ '' جانا تھا بی بی! پر ماڑا غریب کی کون سنتا ہے؟ صند پر خان بولتا اسکیے مت جانا اور جہاندار لالا کا کام ختم نہیں ہوتا ،ام اپنے بابا سے ملنے جائے تو کیسے جائے۔ "بری کی افسرد کی کومحسوں کرتے ہوئے لیل برنے حصف اپنی خدمات پیش کر دی تھیں۔ 'میں تم کو لے جاؤں؟ اپنی جیپ پہ؟'' نیل برکی آ فریہ پری ہکا بکارہ گئی تھی۔ " تم كرجائے گا؟ يركيے؟" اس نے ہوئق بن سے كہا تھا۔ ''گرهی، جیپ پیه، میں خود ڈرائیو کرلوں گی ،تم جہاندار کو چھوڑ دِ، ایک کام کر لے تو ہزار دفعہ احسان جناتا ہے۔''تیل بر کا اندازنجوت سے بھر پورتھا، پری نے فورا تھی میں سر ہلایا۔ ''اوم .....نہیں بی بی، ایسا تو نہیں لالا۔'' جہاندار کی برائی اے اچھی تو نہیں لگتی تھی، نیل بر ''لالاکیسا ہے؟ میتم نہیں جانتی ، میں جانتی ہوں۔''نیل برنے اپنی بات پے زور دے کر کہا۔ " بيبهروپيا ہے، تم ديکھ ليٽا۔" میہ بہروپیا کیا ہوتا ہے بی بی؟ '' پری کی آئکھیں کھل گئیں، کو کہ بہروپیا کے معنی اس کی سمجھے سے '' بہروپیا کیا ہوتا ہے بی بی؟'' پری کی آئکھیں کھل گئیں، کو کہ بہروپیا کے معنی اس کی سمجھے سے بإلاتر تنے، تاہم اے اتن سوجھ بوجھ ضرور تھی کہ سمجھ جاتی، بی بی، لالہ کے لئے اچھے خیالات نہیں ''جوبھی ہوتا ہے، چھوڑوتم ، آؤ میرے ساتھ۔'' اس نے قدرے نا گواری سے بات ختم کی تھی ، اسے جلد از جلدیہاں سے نکلنے کی بے چینی تھی ، کیونکہ جہاندار کسی بھی وفت ان کے پروگرام پہ لات مار نے سر پہسوار ہوجا تا۔ ''اور بیامارااتنا کام؟'' پری بو کھلاگئی ''بھاڑ تیں جائے کام ہتنہارا بابا انتظار کررہا ہوگا، چلوتم۔'' نیل برنے آگے بوھ کر برز بند کیا،اس کے ہاتھ سے چاتو تھینج کرسلیب یہ پھینکا ادراسے باز وسے پکڑ کر باہر لے گئی۔ المريخ ا م المناسه حذا 132 تسمير 2015 ONLINE LIBRARY

طرف سے سیاہ بارلوں کی نوج اند آئی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، کوہسار دیں کی قبا بھیلتی رہی اور پھولوں پیشبنم کا حجیز کاؤ ہو گیا ،مغرب سے بچھ پہلے سورج کی پھر ہےرونمائی ہوئی تھی،جس کا مطلب سیمجھا جاتا تھا کہ کل بھی موسم کے تیورا چھے بین ہوں گے۔ بارش نے مناظر فطرت کی دلکشی میں اضافہ کر دیا تھا، دور کہیں بہت دور چونکرہ کی پہاڑی چولی پورے استور بیسا میلن بھی۔ وہ اپنے تھر کی بالکونی میں کھڑی آس ماس کے ماحول میں تم نبیں تھی، اس کے خیالات کا بچھی اڑ اڑ کڑا سامہ کی طرف لیکتا تھا، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ ہالکل اچا تک، بغیبر بتائے۔ پھروہ سوچتی، وہ کسے بِیّا کر جاتا؟ عشیہ نے اپنا کوئی رابطہ تمبر اسے نہیں دیا تھا، وہ کس پہ كانىكىڭ كرتا؟ پېرعشىه كومزىيد كھبرا ہث بہونے لگتى ، وە كم از كم روزگل كوتو بتا كر جايا ،كيكن وە روزگل کو کیوں بتا تا؟ بیکوئی بتانے والی بات تھی، بھی عشیہ کا دل جا ہتا تھا وہ ہوئل روز گل میں جا کر روز محل سے اسامیہ کے بارے میں بوجھ لے۔ اس کے گھر خیریت تو تھی؟ جو وہ اِچا تک چلا گیا، کیا خبر کوئی بیار ہو، یا پھر؟ کچھ بھی تو ہوسکتا

ہے؟ عشیہ کے دل کو پٹنے لگے تھے، اندر تھبراہٹ نے کنڈلی مار رکھی تھی، کسی بھی کام میں دل جیس

وہ اندر ہی اندر اسامہ سے ناراض تھی، وہ اسے اطلاع کیے بغیر چلا کیوں گیا تھا؟ اسے بتا کر جاتا، كم ازكم كونى پيغام تو چھوڑتا۔

پھروہ اسامہ کوخود ہی بےقصور مان جاتی ،لیکن دل کوکسی بل قیرارنہیں تھا، وہ انہی سوچوں میں مم تھی جب آ ہٹ یا کر کچھ چو کنا ہوگئی،اس کے پیچھے عروفہ کھڑی تھی،عشیہ نے مہرا سالس خارج کیا ،عروفہ کاعشیہ کے پاس آنا کوئی نیک فٹکون نہیں تھا ، جب بھی بایت چیت ہوا کرتی تھی عمو ماطنز ریہ ہی ہوتی ،عروفہاسے جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دین تھی ،ابھی بھی عشیہ کو خاموش دیکھ کر بظاہر بڑے سرسری انداز میں بولی۔

" آج تم محر میں نظر آریی ہو؟ بڑی جرت کا مقام ہے۔ "عصیہ نے گردن موڑ کرنہیں دیکھا

تها، وه عروف كاطنزمحسوس كرسكتي محى-'' بيدن تو تاريخ ميں لکھنے والا ہے۔''اے خاموش پا کرعروفہ نے پھر ہے طنز کا تيراح پھالا تھا،

اب كەعقىيە جا ەكرىمى خاموش نېيى روغى مى

''جب کام ہوتب ہی کھر سے باہرنگلتی ہوں۔''

" کچھ کام مارے لئے بھی رکھ دیا کرو، ای بہانے ماری بھی کھے تفریح ہو جائے گی۔" عروفہ نے مسکرامشکرا کر جیسے اندر کی کھولن ہاہر نکالی تھی ، در پر دہ وہ اسے جنار ہی تھی ، کہ عضیہ کام کے بہانے یا ہرتفریج کرتی تھی ،عشیہ کے لئے عروفہ کی بکواس جلتی پہتیل ڈالنے کے متر ادف تھی۔ ں ایک دن میر ہے جیسی تفریح کر کے دیکھنا، مزہ آ جائے گا۔''عشیہ نے تمشکل

" آج ہی موقع لے لو،لکڑی کے آرے سے لکڑیاں کوا کر لے آنا، آٹا بھی چکی سے پسوانا ہے اور لحافوں کی دھنائی بھی کروانی ہے، ڈرو ہے تو عمکیہ ڈال لے گی ، ہاتی کا کام تم کرآنا۔''عشیہ نے بھی بڑے سکون کے ساتھ اس کا جواب لوٹا دیا تھا۔ ''اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں؟''عروفہ نے دانت پیس لئے تھے ''مثلاً؟''عشيه كاسكون قابل ديد تھا۔ ''ہوتل روزگل کے پھیرے لگانا۔''عروفہ کا جواب عشیہ کو بھک سے اڑا گیا تھا، اس کا سکون اندر ہی اندر درہم برہم ہو گیا۔ '' میں بلاضرورت بھی روزگل کے ہوٹل نہیں گئی۔'' وہ اسے وضاحت دینانہیں جا ہتی تھی مگر چلوضرورتا تو جاتی ہونا۔''عروفہ کی آنکھوںِ میں تیز لیک بھر گئی تھی۔ '' پھر وہاں اس آرکیا لوجسٹ سے ملاقات بھی ہوتی ہوگی؟''اس کے لیجے میں واضح طنز کی كا ث هي ،عشيه جيسے سرتا يا سلگ گئي۔ "ا پی بکواس بند کرو، تههیں بولتے ہوئے ذراشر نہیں آتی۔"عشیہ نے تلی سے کہا تھا، عروف کی بکواس اس کا فشارخون بره ها گئی تھی ، تو کیا عروفہ بھی جان گئی تھی؟ وحمهبیں غصبہ س بات پرآر ہاہے؟ میں نے مجھ غلط تو نہیں کہا۔' وہ معصوم بن کر بولی تھی۔ " بجھے کیوں غصہ آئے گا، بس تمہاری ذہنیت پہافسوس ہوتا ہے۔"عشیہ کا لہجہ تا سف سے بھر "اور مجھے تمہاری حرکتوں ہوانسیوں ہوتا ہے۔"عروفہ نے نہایت آرام سے عشیہ کو ہے آرام كرديا تھا، وہ سرتا يا غصے سے كيكيا كئي تھى۔ ''کون سی حرکتیں؟''عشیہ کے ماتھ یہ بل پڑھئے تھے،عروفہ اس کی خاموشی کا نا جائز فائدہ ا نھار ہی تھی، اس کا منہ بند کرنا نا گزیر تھا۔ ''اب کیا ایک ایک کھول کر بتاؤں۔''عروفہ نے سابقہ مکاری بھری معصومیت سے کہا تو عشیہ كادماع تت انھا۔ ''تو بتا دو، جوتمهار ہے سطحی د ماغ کی ایجاد ہے۔'' وہ زہر خند تھی۔ "وجمهيں غصه كس بات يه آر ہا ہے، ابھى تك ميں نے كوئى غصه دلانے والى بات تونہيں كى \_" عروفہاں کے چج و تا ب کھانے سے لطف اندوز ہور ہی تھی ،عشیہ نے خون کے کھونٹ اندرا تارے تنے، درنہ دل تو جاہ رہا تھا، رکھ کے عروفہ کے منہ پہ طمانچہ دے مارے۔ ''ابھی تک کوئی ہات نہیں کی؟'' وہ اندر ہی اندر بل کھار ہی تھی ، پھر پلٹنے گلی تو عروفہ نے جلدی ''میری بات تو س کر جاؤ۔''اس کے پکارنے پہ عشیہ کولامحالہ رکنا پڑا تھا۔ ''ابھی کچھ سنانے کورہتا ہے؟''عشیہ کالہجہ کسیلا تھا،عروفہ کو بڑا ہی مزہ آیا۔ المجمد" وه چھارہ نے کر بولی تھی، اس نے استفہامیدنظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے READING ماهناسه حنا 134 دسمير 2015

عروفہ اس کے تینے اور تلم لاپنے کوصاف محسوس کررہی تھی ،لیکن وہ عاد تا مجبور تھی ، پچھ عشیہ کے سیاتھ اس کا رقابت اور اندرونی دشمنی کا رشته تھا، بہنوں والی فطری محبت اور دوستی کی تو بات ہی مہیں وہ ہے نا، شاہوار ہو، تمہارا پوچھر ہاتھا۔ 'عروفہ نے بالآخراگل ہی دیا،عشیہ جو بے نیازی کھڑی تھی ،لمخہرکے لئے اپنی جگہ پہا چھل گئی ،اسے اپنی ساعتوں پہ جیسے یقین کہیں آیا تھا۔ '' کون شاہوار ہو ؟'' بہت در بعد عشیہ نے سنجل کراپی خیرت اور بے بھینی پہ قابو پایا تھا، اس کے جیران ہونے پیروفہ کوطنز کرنے کے بہت ہے موقع فراہم ہو گئے تھے۔ "ارے .....تم بھول بھی گئی؟" وہ کمال جالا کی سے جران ہونے کی اداکاری کررہی تھی، عشیہ کا دل جابا، اس کی ساری ادا کاری کو ہوا کر دئے، گیرعروفہ کو پچھ کہنے کا مطلب تھا، بھڑوں کے چھتوں میں پاتھ ڈالنا، کیونکہ وہ مورے کی بہت لا ڈلی تھی،جھوٹ سے سچھیجھی ملا کر انہیں بتاتی ، وہ '' مجھے تو مچھ یا دہیں۔''عشیہ نے لب جھینچ لئے تھے ''میں یا د دلا دیتی ہوں۔'' وہ برجتہ جملہ ای*ک کر* بولی تھی۔ '' وہی یا ، جومہیں اپنی عالیشان جیب میں گھر تک چھوڑ گیا تھا۔'' عروفہ کے بتانے پہ عشیہ کی بھنویں تن کئی تھیں۔ ''احپھا.....تو وہتم ہی تھی،جس نے مجھے جیپ سے اتر تے دیکھا تھا، پھرمورے کوشکایت لگا دى تھى ،تہہیں شرم تونہیں آتی ، بہت كمینی ہوتم \_'عشيہ كادل جا ہااس كٹنی كى گردن ہى مروژ ڈالے \_ ' میں نے تو اسامہ کو گھر تک دوائیوں کا شاہرا تھا کے لاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، ویسے عشیہ تم کمال کے کٹس رکھتی ہو، باتوں میں ورغلا کرا پچھے بھلے بندوں سے کام کروالیتی ہو۔'' عروفہ کا تعریفی انداز بھی آگ لگا دینے والا تھا،عشیہ تو سرتا یا سلگ اٹھی تھی،اس کی برداشت اپنے اختیام تك پہنچ كئى كى، وہ غصے میں جیسے پھنكار اللَّى كھى۔ '' جس طرح کی تمہاری گھٹیا سوچ ہے نا ، و لیی ہی تمہاری گھٹیا با تیں ہیں ، میں تمہارے منہ ہی نہیں لگنا جا ہتی ہتم اس قابل ہی نہیں ۔''عشیہ کا رواں رواں سلگ رہا تھا،عروفیہ پیراس کی سلکن کا الٹا اثر ہوا، وہ خوب لطف اندوز ہور ہی ھی۔ ''منه لکنے کے قابل تم ہوبھی نہیں۔''عروفہ نے مزہ کیتے ہوئے کہا تھا۔ " بائی داوے، پہتو بتاتی جاؤ ہتم سیریس کس کے ساتھ ہو، اسامہ یا شاہوار؟" اس کے اسکلے الفاظ عشبه كو ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر کیکے تھے، اس كا ہاتھ كيا اٹھا، عروفه كا داياں گال سلگتا رہ گيا تھا، وہ جسے شاکڈ رہ گئی تھی ،ا سے عشیہ سے بیامید ہی تہیں تھی ،عروفہ پہلے تو بے یقین اور ہکا بکا رہ گئی تقی تھراس کا مارے غصے اور اشتعال کے براحال ہو گیا تھا، وہ جیسے عشیہ پہ بل پڑی تھی۔ ''تہماری جرائت کیے ہوئی مجھ یہ ہاتھ اٹھانے گی؟''عروفہ کی بھری شیرٹی کی طرح عشیہ کو ے غصے سے بھی مٹھیاں کھولتی تھی بھی بند کرتی تھی ،اس کا انگ انگ شرارے چھوڑ Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

اور تمہاری جرائب کیے ہوئی میریے بارے میں بکواس کرنے کی۔ 'عشیہ اب پرسکون تھی اور بڑے آرام سے باز و کیلئے بات کررہی تھی ، جبکہ عروفہ کوخودیہ کنٹرول کرنا محال ہور ہاتھا۔ ''میں نے جو کہا، پچے کہا،تم بالکل ایسی ہو،مورے ٹھیک کہتی ہیں،کام کے بہانے پاہر نکلتی ہو اور غیر مردوں سے مراسم رکھتی ہو، پہلے شاہوار اور پھر اسامیہ تمہارا یو چھتا پھر رہا تھا، تمہیں شرم مہیں آئی۔''عروفیہ نے جب زہرا گلنا شروع کیا تو پھرری نہیں تھی ،اگلی چچپلی سریں نکا لئے لگی تھی۔ "جوبلتی ہو، بلتی رہو، میری جوتی کوجھی پرواہ ہیں۔"عشیہ نے سر جھٹک دیا اور بلٹ کر ہالکونی ہے اتر آئی تھی ، معا او بر آتی عمکیہ اس ہے نگرا گئی، وہ شاید ان کی او نجی آ واز وں کوس کر بو کھلائی ہوئی اوپر آ رہی تھی،عشیہ کو لال بھبھوکا دیکھ کرسہم گئی،اسے پتا لگ چکا تھا،عروفہ اور اس کی تکرار ہوئی ہے،عشیہ کا موڈ خراب تھاا درعروفہ کا اس ہے بھی زیادہ خراب تھا۔

وہ جس انداز میں دھڑ دھڑ کرتی نیچے آئی تھی، پھر اس تنفر کے ساتھ مورے کے کمرے میں تھس گئی تھی، عمکیہ کو بورا یقین ہو چلا تھا کہ بیضرور مورے کوعشیہ کے خلاف بھڑ کا دیے کی اور مورے بس عروفہ کی بات یہ یقین کرتی تھیں ،عشیہ کو یو چھنا یا وضاحت لینا بہت دور کی بات تھی ، یہ مورے کی سب سے بڑی گمزوری تھی،جس کا فائدہ سب سے زیادہ عروفہ اٹھاتی تھی،اب مورے کے کان جرنے کے نتیج میں جو گھسان کا رن پڑنے والا تھا،عمکیہ ابھی سے ہی آنے والے حالات پےشدید ہے چین اور بیزار تھی۔

公公公

لیک برسردار ہو اپنی ہٹ اور ضد کی لیکھی۔

جو کہددیا سو کہددیا، جو کر دیا سو کر دیا، بری کونیل بر کی ضیریہ جامی بھرنی پڑی تھی، وہ سارے پھیلاؤے کو ویسے ہی چھوڑ کرا ہے بابا سے ملنے کے لئے تیار ہوگئی۔

جب وه دونویں جیپ پیسوار ہور ہی تھی تبھی سباخانہ بھی بالکونی میں لٹک کر ان دونوں کو جیپ جب وہ دونویں جیپ پیسوار ہور ہی تھی تبھی سباخانہ بھی بالکونی میں لٹک کر ان دونوں کو جیپ میں بیٹھتا دیکھ رہی تھی جینے ہی نیل برنے جیپ کواشارٹ کیا اس بل ساخانہ بھی چیل کی می تیزی کے ساتھ بالکونی ہے اتر کر ڈرائیوے یہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچ گئی۔

نیل برنے اسے اپی طرف آتا دیکھ کر گہراسانس تھینے لیا، پری بھی بیزار ہو چلی تھی اور نیل بر کی طرح ہی ہے نیاز ہوگئی۔

" بھوری بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے۔" بری بھی دل ہی دل میں تلملائی تھی، جیسے نیل برتلملا ر بی تھی ، کیونکہ سباخانہ کی تفتیش کا آغاز ہو گیا تھا، وہ انہیں باہر نکلتا دیکھ کررہ نہیں یا کی تھی۔ '' مجھے بھی صدر بازار تک لے جاؤ ، کچھ نئے پرنٹ دیکھنے ہیں۔'' وہ یہی انداز ہ لگاسکی تھی کہ نیل برصدرتک جارہی ہے، نیل برنے اس کے غلط اندازے پددل ہی دل میں شکرادا کیا۔ "جانا تو صدرتک ہے، لیکن میں کپڑے کی دوکانوں پہنیں جا رہی۔" نیل برنے بوی شائعگی کا مظاہرہ کیا تھا، سیاخانہ سے کلڑلینا آسان تونہیں تھا، اسے اچھے انداز میں ہی جواب دینا

ماهنامه حنا 136 دسمبر 2015

'احچھا۔۔۔۔''سباخانہ کا منداتر گیا۔ ''ٹھیک ہے جاؤتم۔''

'' بین همهمیں کُل کے جاؤں گی۔' نیل برنے اس کا اثر امند دیکے کر آفری تو سیا خانہ ہے ساختہ خوش ہوگئی تھی، نیل برنے گہرا سائس تھنچ کر جان جلدی چھوٹ جانے یہ خدا کاشکر ادا کیا تھا اور جیپ اسٹارٹ کرکے زن سے نگل گئی، جبکہ ڈرائیوے پر کھڑی سیا خانہ کی مشکر اہم اچا تک سمٹ گئی تھی۔ تھی، اس کی آنکھوں میں ایک تیز کوند لیک آئی اور ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ تھے۔ '' ہوں ….. تو تم کہاں جارہی ہونیل بر؟''اپنی کنیٹی کوٹھکورتی سیا خانہ بہت پرسوچ انداز میں زیر لب بروبردارہی تھی۔

یہ جبر برس کا انداز ہنوز وہی تھا، پرسوچ اور سنجیدہ، چہرے پہ شدید تجسس کی یر چھائیاں تھیں۔

بالآخرا بک واضح اور تھویں تکتے پرسیا خانہ کی سوچ ایک دم فریز ہوگئی تھی۔ بالآخرا بک واضح اور تھویں تکتے پرسیا خانہ کی سوچ ایک دم فریز ہوگئی تھی۔

''کیعنی سرکاری بنگلے پہ ہم کی کواس کے باپ سے ملوانے ؟ جبکہ صندیر خان نے منع بھی کیا تھا بری سرکاری بنگلے پہیں جائے گی ، کیونکہ وہاں سرکار کا کوئی اکھڑ آفیسران دنوں تعینات تھا، تو یوں ہوا کہ آج نیل بر ، پری کو وہاں لے گئی ،صندیر خان کے منع کرنے کے باوجود ، یعنی اس کے حکم کوکسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ، ہوں تو نیل براب صندیر خان سے بھی ٹکر لے گی ؟ تو بات یہاں تک آ پنچی ،کین سوچنے کا معاملہ تو یہ ہے ، نیل براتی خداتر س کہاں سے ہوگئی ؟ آج سے پہلے تو پری پہر ایسار م بھی نہیں آیا ؟ تو آج بچھنی بات تھی کیا ؟' وہ سوچی رہی اجھتی رہی اور پھر ایک ٹھوس نکتے پنچمند ہوگئی۔

" 'ارے ..... یاتو سوچا ہی نہیں ، سرکار کے بنگلے پہ ایک آفسر بھی تو موجود ہے؟ اور کہیں پری کے بہانے پہنیل براس آفسر سے تو نہیں ملئے گئ؟ او مارا ، میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا ، سوفیصد یہی معاملہ ہوگا ، بہی بات ہوگی ، ایسا ہی ہوگا ، ہرصورت ایسا ہی ہوگا ، ورنہ نیل براورالی مہر بانیاں کرے؟ قطعاً نہیں ، ہرگز نہیں ، کسی صورت نہیں ۔ ' سباخانہ کا شاطر دماغ بہت دورکی کوڑی اٹھا لایا تھا ، وہ اپنی سوچ کے ٹھیک طور پر بچ ہونے یہ پہلے سے ہی پریقین تھا اور اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ بی جاناں کو بتانا چاہیے تھا؟ ان کی لاڈلی پوئی کے کرتو ت؟ یا اپنے ماموں کو؟ یا پھر صند برخان کو؟ وہ ہر بندے کوسوچ کے دائرے میں لاتے ہوئے خود بخو در بخیکٹ کرتی گئی تھی۔

ا سے جہاندار کو بتانا تھا، بالکل جہاندار کو،اس سوچ کے آتے ہی سباخانہ کے وجود میں پھریری اتر گئی تھی،اس نے لیچے کے بزارویں جھے میں اپنی سوچ پیمل کرنے کی ٹھان کی تھی، دوسرے ہی میل وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس جھے کی طرف بڑھنے گئی جہاں پہ جہاندار کی پرتعشیں رہائش گاہ تھی، بوخل سے پچھا لگتھلگ،بارہ دری کے اس بار، پھولوں کی دیوار سے پچھآ گے۔
سباخانہ کے وجود میں سننی خیز لہریں اتر رہی تھیں، وہ قریب قریب بھا گئی ہوئی جہاندار کے سباخانہ کے وجود میں سننی خیز لہریں اتر رہی تھیں، وہ قریب قریب بھا گئی ہوئی جہاندار کے

سباخانہ کے وجود میں سننی خیزلہریں اتر رہی تھیں، وہ قریب قریب بھائتی ہوئی جہاندار کے رہائشی حصے تک پہنچ گئی،سوئے اتفاق جہاندار برآیدے میں اپنی اشین کن کوصاف کرتا نظر آ گیا تھا،

ماهنامه حنا 137 دسمبر 2015

جیے ہی اس کی سباغانہ پہنظر پڑی، وہ اپنی جگہ ہے ایچل کر کھڑا ہو گیا۔ "تم ..... يهان؟" مارے جرت اور يے بينى كے جہاندار غصه كرنا بھى بھول كيا تھا اور سباخانہ جیسے اس کے غصہ نہ کرنے پیزنہال ہوگئ تھی۔ '' کیوں میں یہاں نہیں آسکتی؟''سیاغانہ نے اتر اکر پوچھاتھا، جہاندار نے نفی میں سر ہلایا '' کیوں میں یہاں نہیں آسکتی جھنٹر اورائی ہے لیکنی پر قابو یاتے ہوئے کب سینے کر بولا۔ ''کیوں؟'' سباخانہ کی اتر اہٹ کچھ کم ہوئی تھی ،اس کا منہ بھی اتر گیا ،ایک تو جہاندار کومرو تا بھی دل رکھنانہیں آتا تھا ،ایسے منہ بھاڑ کر جواب دے دیتا تھا ، جا ہے کسی کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہی کواں نہ جو جاتا بھی تو دل رکھ لیا کرو۔'' سباخانہ نے شکوہ کیا، لہج میں آزردگی بھر گئی تھی، جہا ندار کے سے ''میں نے دل رکھنے کے لئے کرائے پہرکان نہیں لے رکھا، اپنے دل کو پاس ہی رکھواور جلدی سے یہاں، اس جگہ اور اس احاطے سے دور نظر آؤ۔'' اس کا لہجہ دوٹوک نسم کا تھا، سخت اور انتہائی کھر درا، سیاخانہ کا دل بھر آیا، مجال تھی جو بھی نرمی سے بات کر لیتا، ہروفت سات پھر اٹھا ہے کتابت 'جاتی ہوں، میری ہاہیے تو س لو۔' سباخانہ بھی مزید ہے عزتی کروانے سے باز آتی جلدی جلدی مطلب کی بات پہآ گئی تھی ، جہاندار نے کوئی دلچیں نہ لیتے ہوئے کہا۔ '' وہاں آتا ہوں تو سن لوں گاتمہاری بات۔'' وہ شدید بیزارتھا،سیا خانہ کے دل کو دھکا سالگا، دومنٹ بھی اسے برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ ''ابھی من لوہ تمہارے مطلب کی بات ہے۔'' سباخانہ یہ بھی ضد آ گئی تھی ، ایسے تو ایسے ہی سہی، وہ بات سنا کرہی جائے گی، جاہے پچھ بھی ہو جائے۔ جہا ندار صاف صاف انداز میں سخت زج ہوا تھا،اس کے چبرے یہ بیزاری بھی پھیلی تھی،موڈ • مجھی آف ہوا، پھر پچھ سوچ کراس نے سباخانہ سے کہا۔ ''ایک منٹ ہے تیماریے پاس،جلدی بولو۔''وہ کھڑی پہنگاہ جما کر کھڑا تھا،سپاغانہ کواس کی عجلت پیرغصہ تو بردا آیا تھا مگر پی گئی تھی۔ ' کھی نیل برکا پند ہے، اس کے باڈی گارڈ تو بے پھرتے ہو۔' سباخانہ کوایے ہی انداز میں جرکے لگانے کی عادت تھی،اس کی تو تع کے عین مطابق وہ چونک گیا تھا۔ "ابھی تو گھر میں موجود تھی۔" جہاندار کا انداز پرسوچ ہو گیا، اس کے چہرے یہ اضطراب بھی لہرایا تھا۔ '' کچھ دیر پہلے نا ،اب تو وہ چلی گئی۔' سیا خانہ کواسے مضطرب دیکھ کر بڑا مزہ آیا تھا۔ '' کہاں گئی؟'' اس نے کمحوں میں اشین گن سنجالی ، چابیاں اٹھا ٹمیں اور عجلت میں بولا۔ " یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔'' سیا خانہ اور بھی زیادہ لطف اندوز ہور ہی تھی ،اس کی فطرت تھی ماهنامه حنا 138 دسمبر 2015 Section ONLINE LIBRARY

Click on http://www.paksociety com Toj more '' تو میں پتالگالوں گا۔'' وہ آ کے بڑھ رہا تھا،سبا خانہ اسے جاتا دیکھ کرلیکتی ہوئی پیجھے آگئی ''اوراگر میں بتا دوں تو؟''اچا تک سباخانہ کااس کے سامنے آجانا جہاندارکور کئے پہمجبور کر گیا تھا، وہ با دل نخواستہ رک گیا تھا،کیکن اس کے چہرے پیشد بدجھنجھلا ہیٹ اورغصہ تھا، نیل ہر کے بغیر بتائے جانے کا غصہ تھایا سباخانہ کے زچ کرنے یہ؟ وہ مجھنیں پاسکی تھی، تا ہم جہاندار کے رکنے پہ خوش ضرور ہوئی تھی۔ ''بولو۔'' وہ زبان سے نہیں آنکھوں سے استفسار کررہا تھا، سباغانہ کچھ دیر تک چپ کھڑی رہی ، پھر بڑے دککش انداز میں بتانے لگی۔ ''وہ پری کو لے کر گئی ہے۔''ا ہے قشطوں میں بتا کروہ اور بھی لطف اندوز ہور ہی تھی ، جہاندار کو تیانے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ '' کہاں؟''جہاندارنے تلملا کر پوچھا، وہ جانتا تھا،سباخانہ کو پتاہےاور جان بوجھ کراہے زج '' دم تولو بتاتی ہوں۔''سباخانہ نے مسکرا کر کہا تھا، جہاندار کے صبط کی انتہا ہوگئ تھی۔ ''بولتی ہویا میں چلا جاؤں؟''جہاندار کی دھمکی بڑی کارگرتھی ،سباخانہ نورا پٹری پہآ گئی۔ ''وہ پری کو لے کراس کے بابا خان سے ملوانے گئی ہے۔''سبا خانہ نے بالآخر راز اگل دیا تھا، جہاندار کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ ''لکین خان تونہیں ہے، وہ تو اپنے سر کی عیادت کے لئے گیا ہے۔''جہاندار کے بتانے پر سباخانہ کے یقین پیاور ہی مہرلگ گئی تھی۔ ''ہوں تو گویا میرا انداز ہ ٹھیک تھا۔'' سباخانہ اینے اندازے کی سجائی پیکل اٹھی تھی ، اس کا چہرہ بھی روشن ہو گیا تھا، جہا نداراہے الجھی نظروں سے دیکھتار ہا۔ ''کون ساانداز؟''جہاندار کے پوچھنے پروہ بےساختہ چونک گئاتھی۔ " يمي كه يري كولے كروه كى اور كام كا اراده كر كے كئي ہے۔" اس كى الجھى بات نے جہا ندار کوبھی الجھا دیا تھا،لیکن وہ بلا کا زیرک تھا،اس کی ہر بات کو مجھ رہا تھا، پھر بھی تصدیق کے لئے یو چھنا ضروری تھا۔ کیاتم یقین کرو گے؟''سباخانہ کے پوچھنے پروہ زچ ہوا ٹھا تھا۔ " ہاں۔" وہ جان جھڑ وانے والے انداز میں بولا۔ ''کیا دافعی؟''سباغانہ ایک مرتبہ پھر کھل اٹھی تھی۔ ''میں جاؤں کیا؟''جہا ندار نے صرف دھمکی نہیں دی تھی، وہ تیز قبر میوں سے چل بھی پڑا تھا، سباخانہ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی، اس دفعہ وہ سامنے بھاگ کرنہیں آئی تھی، بلکہ او کچی آواز میں اے رکنے پرمجبور کردیا تھا۔ "وہ بنگلے کے آخرے ملنے منی ہے، مجھ سے لکھوالو۔" سباخانہ کے الفاظ جہاندار کا دماغ Needlon. ماهنامه حنا (39) ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

جیپ پھر میلےرستوں پہ دوڑ رہی تھی۔ اور آیک طرف شفاف یانی کی ندی بہہ رہی تھی، یہندی عام دیبی مچھلی کی بہتات سے دور دور تک مشہور تھی، اینے ذوق کی تشفی کے لئے آنے والوں کا ایک ہجوم ندی کے کنارے دکھائی دیتا تھا، دیگر ندیوں کے برنگس اس کے قرب و جوار میں آبادی خال خال ہی نظر آتی تھی، اس کے باوجود دور دراز سے آئے لوگوں کا ایک ہجوم بیکراں دکھائی دیتا تھا۔

وہ بڑی مشاقی ہے ڈرائیونگ کر رہی تھی اور پڑی اس کے پیچھے بیٹھی آٹکھیں ہیچے بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا درد کر رہی تھی ، ہر چھوٹی کھائی اور گڑھے میں گھس کر جیپ کا بھکو لے کھانا پڑی کومسلسل خوفز دہ کر رہا تھا، کیکن وہ نیل ہر ہے اپنا خوف ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی ، نیل برگاہے بگاہے بیک مرر میں اس پے نظر ڈالتی اورمسکرا کر ہوچھتی ۔

"جمنهين تو در رئيس لگ ريا؟"

'''نیس بی بی! ام کوڈرنہیں لگ رہا۔'' پری نے تیسری مرتبہ کیکیاتی آواز پہ قابو پا کر بتایا تھا، اپنے الفایظ کے برعکس وہ شکل ہے بہت گھبرائی لگ رہی تھی۔

''لگنا بھی نہیں جا ہے،تم ام کے ساتھ ہے۔'' نیل ہرنے اس کے لیجے کی نقل ا تاری تھی، پری نے اپنا در دروکنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ مسلسل ہے آواز در دکرتی رہی۔

'' الله جی! ام کوابھی جینا ہے، ام کومر نانہیں۔'' وہ زیرلب بوبردا رہی تھی جب نیل ہرنے ذرا گردن گھما کراہے دیکھا۔

"" تم کیا بول ہے پری گل۔"اس کے لبوں پہشرارتی مسکراہٹ تھی، پری گل ذرا گھبرا گئی، فورا نفی میں سر ہلایا تھا۔

'' کچھنیں ،ام کیا بھولے گا؟ بس یہی سوچتا ہے کہتم گاڑی بہت اچھا چلاتا ہے۔''اس نے بمشکل ہی اڑا تا ہے کہنے سے خودکوروکا تھا۔

''اچھا۔''ٹیل بربے ساختہ خوش ہوگئ تھی، پھراس نے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھا اور اسپیڈ کچھاور
بڑھادی تھی، یوں کہ پری کل کی رنگت ہلدی کی ہانند زر دہوگئی،اس کے حواس جاتے رہے تھے۔
''تم کو پتانہیں پری گل، میں وہاں یورپ میں کسے گاڑی اڑاتی تھی،میر ہے جیسی ڈرائیونگ تو
کوئی بھی کرنہیں سکتا۔''ٹیل بر نے مصنوعی کالراکڑ ائے تو پری گل نے گھگیائی آواز میں کہا۔
''لی بی! تم اب بھی کم گاڑی نہیں اڑا رہا،ام کوا پی جان کے لالے پڑر ہے ہیں۔''
''کون سے لالے ؟ صند برخاناں اور شاہوار؟''ٹیل برکوٹھیک سے بجھ نہیں آئی تھی۔
''کون سے لالے ؟ صند برخاناں اور شاہوار؟''ٹیل برکوٹھیک سے بچھ نہیں آئی تھی۔
''کون سے لالے ؟ صند برخاناں اور شاہوار؟''ٹیل برکوٹھیک سے بچھ نہیں آئی تھی۔

" کچھ نہیں جی ہم سامنے دیکھو، گنہ گار پہاڑی کا بل آرہا ہے۔" پری نے اس کی توجہ سامنے مبذول کروائی تو نیل بربھی چونک گئی تھی۔

''اس گندگار پہاڑی کے پیچھے قبرستان ہے نا؟'' نیل بر کا انداز سوچتا ہوا تھا، پری نے فورا اثبات میں سر ملاما۔

ماهنامه حنا 140 دسمبر 2015

'ہاں جی ، حت بی بی کے اجداد کا۔'' ری کے پاس اس حوالے سے کافی معلومات تھیں ، نیل برتمجه كربنكارا بحرا تفاادراجا تك اسے خيال آيا۔ ''ویسے ایک بات کی مجھ نہیں آتی۔''نیل برنے ایک مشکل موڑ کاٹ کر پری کی طرف دیکھا تووہ دہلتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ '''کس بات کی؟''اسِ دفعہ پری نے محض سوالیہ نظروں ہے اہے دیکھا تھا۔ " يهى كەحت كى مال كو بابائے إسى قبرستان ميں دفن كيون نبيس مونے ديا؟ وه اس كے تنھیالی قبرستان میں کیوں وٹن ہیں؟" نیل بر کے اتنے گہرے سوال پر کچھ بل کے لئے پری اپنا سارا خوف بھول بھال کئی تھی۔ بيسوال حمت نے بھی کتنی مرتبہ کيا تھا، تب بھی پری پہلے جیران ہوتی تھي پھر چونک جاتی ، پھر ایک دن پری نے اپ نانا سے پوچھ ہی لیا تھا تب نانا نے اسے جو بات بتائی تھی وہ آج تک پری کے دل میں دن تھی، نانانے استحقٰ کے ساتھ منع کیا تھا کہ اس بات کا ذکر کسی ہے تہیں کرنا اور پری اتنی ناسمجھ جہیں تھی جواس بات کو جھتی ہی نا<sub>۔</sub> '' پری گل! تم بتا علتی ہو کیا؟''نیل برنے اچا تک اسے مخاطب کیا تو وہ بے ساختہ چونک کر ''ام کوکیا پتا بی بی! ام تو تب پالنے میں بھی نہیں ہوگا۔'' پری نے اپنے کیکیاتے کہے یہ بمشکل "میں حت سے پوچھوں گ۔" پری کا جواب س کرنیل برنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا، پری برجسته بی بول پڑی تھی ''حمت کی کی کوتو خود بھی نہیں پتا۔'' "تو پھر کس کو پتاہے؟" نیل برنے اسے گھور کر پوچھا تھا، پری فور ا ہکلائی تھی ''ام کو کیا پتا۔''وہ صافی انجان بن کئی تھی۔ · ' كيا بي جاناں كوخبر ہوگى؟ يا با با كو\_' 'شيل بر كا انداز خود كلامي ساتھا\_ رمیں ان سے پوچھوں گی۔' اِس نے جیسے ارادہ باندھ لیا تھا، پری کھڑی سے باہرا ہے جھا نکنے لگی تھی جیسے اس کام سے بہتر کوئی اور کام نہ ہو، پھراس نے اچا تک نیل بر کواحساس دلایا۔ وہ سامنے سرکار کا بھلے۔ " پرکی کے چیخ کر بتانے پہنیل بربھی سوچوں کے اثر دہام سے باہر پھر جیپ ایک ہی جھکے کے ساتھ بنگلے کی حدود میں داخل ہو کررک گئی تھی ، خان اپنے کیبن ے آوازین کر افتال خیزال ہا ہرنگل آیا تھا، سامنے خانزادوں کی جیپ دیکھ کر اس کی جان نگل گئ میں، خانزادوں کی جیپ کاسرکاری بنگلے میں کیا کام تھا؟ وہ گھبراتا ہوا قریب آیا تو جیپ کے دروازے کھول کرنیل براور پری ہا ہرنگلتی دکھائی دی تھیں، خان پری کود مکھ کراتنا خوش نہیں ہوا تھا جس قدر نیل برکود مکھ کر متحیررہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر؟''اس کا ذہن چیچے کی طرف چھیرانگا بمشکل حال میں پلٹا تھا، نیل برکیوں ماهنامه حنا (1/1) دسمبر 2015 Section ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY Click on http://www.paksociety.com for more بارباريهالِ آربي هِي؟ خيريت توسحي نا؟

خانِ تھبراتا، تھبراِتا اِن کے قریب پہنچا تو پری بے ساختہ اپنے باپ سے لیٹ گئی تھی، خان بیتی سے مل کر خانز ادی کی طرف متوجہ ہوا۔

''بی بی!.....تم یہاں؟'' خان خاصا بو کھلایا ہوا نظر آ رہا تھا، نیل بر اردگر د کے ماحول پہ بے

نیازی کے ساتھ نگاہ ڈالتی خان کی طرف متوجہ ہوئی، پھیراس نے بری کی طرف اشارہ کیا۔ "اس كوملوانے لائى ہويں، بہت اداس ہورہي تھى۔"اس كا انداز لا پرواہ ساتھا، وہ ارِ دگرِ د کے ماحول کو جانچ رہی تھی ،اس کی نظروں کا فو کس بنگلے کار ہائٹی حصہ تھا ،اس کی آٹھوں میں کسی کی تلاش صاف نظر آرہی تھی ،اس کے چہریے یہ ہلکا ہلکا نا معلوم اضطراب بھی نظر آتا تھا، پری بھی بار بارنیل برک بے قراری کو ملاخطہ کر رہی تھی، کچھ دیریک تنیوں کے درمیان خاموتی چھاتی رہی ، جسے خان کی آواز نے تو ڑا تھا۔

"بى بى! ام تمبارى كيا خدمت كرے؟ آپ اندر بيشك ميں چلو-" خان بوكلا بث ميں بمشکل بول سکا تھا، نیل بر کچھ دریتک سوچتی رہی ، پھراس نے کند ھے اچکا دیئے تھے، لیعنی اس نے

بيضخ كااراده ظاهر كرديا تفا\_

"امارا صاحب تو ابھی نہیں آیا۔" خان نے ایسے ہی برائے بات کھی تھی، نیل برایک پوری جان ہے چونک گئی تھی ، اس کے خان کی تقلید میں بڑھتے قدم ایک دم رک گئے تھے، اسے لمخہ بھر کے لئے پیدلگا تھا جیسے ساری تبیا بیار چلی گئی ہے، اس کی امیدوں پداوس گر گئی تھی، دل کی کلیاں کے بعد دیگر ہے مرجھاتی چلی کئی تھیں۔

" كيون؟" نيل بركت كتي رك كئ هي اس كاچېره ايك دم به گيا، پرى نے بہت چونك كر نیل بر کے تاثرات دیکھے تھے،اس کا جوش وخروش ماند پڑتا نظر آ رہا تھا، پھر وہ لمحہ بھر بھی رکے بغیر

بمشکل خودی<sub>ه</sub> بشاشیت طاری کرتے ہوئے بولی۔

" بری کل احتہیں شام کو ڈرائیور لے آئے گا، میں اب چلتی ہوں۔" اس نے دولفظوں میں بات ممل کی اور بے مرادی تیز تیز قدموں کے ساتھا پی جیپ کی طرف چلتی چلی گئی تھی جبکہ یری ہکا بکاس اسے دیکھرہی تھی ، نیل بر کاروبیاس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔

پھر پھپچوفرح کے جانے کا دن بھی قریب آ گیا اور فرح پھپچوا کیلی نہیں جارہی تھیں بلکہ اس دفعہ ولید بھی ان کے سِاتھ جارہا تھا اورنشرہ کا دل تب سے ہی ایک دِبیز ادای کی لپید میں تھا،جی جا ہتا تھا مندسر لپیٹ کر کسی تنہا گوشے میں پر کر کمبی تان کے سوجائے ، بھی نہ اعظمنے کے لئے

ا سے خبر تھی، فرح بھی جواور ولید کے جاتے ہی اس کا کیا حشر ہونے والا تھا، وہ جوایک نامعلوم و هال تھی یوں لگتا تھا ٹوٹے کے قریب تھی، ولید کے جاتے ہی بے سروسامانی کا احساس ہو جاتا، یوں لگتا، وہ اتنے اجنبیوں کے ہجوم میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ اس وقت بھی وہ طوطوں کو ہاجرہ ڈالتی گھٹنوں کے گرد ہاز و لپیٹ کرافسر دہ ی بیٹھی سوچ رہی تھی

جب اجا تک کوئی دیے قدموں سے چاتا ہوا اس کے قریب آگیا تھا،نشرہ اپنی سوچوں میں اس قدر

ماهنامه حنا 142 دسمبر 2015

کم تھی کہ چونک بھی نہیں تکی ،آنے والے کوخود ہی گلا تھنکھار کراحساس دلانا ''سوچوں کے کس جزیرے میں ڈ بکیاں لگا رہی ہو؟ اردگرد کا پچھے ہوش نہیں۔'' وہ اس کے تریب بیٹے ہوئے زی سے بولاتو نشرہ ایک دم چونک کراچھل پڑی تھی، پھراس پےنظر پڑی تو جیسے جان میں جان آئی۔ "اسامہ بھائی! آپ نے ڈرا دیا مجھے۔"اس نے بمشکل اینے بملائے کہے یہ قابو یا کرکہا ''اب تو ڈرنا چھوڑ دونشرہ! یہاں ڈرنے والوں کا گزارہ نہیں۔''اسامہ نے ممہراسانس تھینج کر جتلایا تو نشره کا چېره اتر گيا۔ " آپ تھیک کہتے ہیں، مگر ہرکوئی آپ کی طرح بہا در تو نہیں ہے۔" ''بہادر بنتا پڑتا ہے تشرہ ڈئیر! ورنہ تو لوگ ہمیں ڈرا ڈرا کر مار دیں۔''اسامیہ کا انداز ناصحانہ تھا، وہ باجرے کی کٹوری ہے متھی بھر باجرہ متھیلی میں لے کر پھونک سے اڑانے کا متعل کررہا تھا۔ '' تو ایسے کوئی اسم مجھے بھی سیکھا دیں۔'' نشرہ یا سیت سے بولی۔ ''خودکواسٹر ونگ کرونشرہ! اب تو تمہیارے ساتھ ایک مضبوط حوالہ بھی ہے۔'' اسامہ اسے نئے شنة كا حساس دلا ر با تها، وليداورنشره كالعلق، ايك نيا اورمضبوط رشتهـ '' پتائبیں کیوں؟ میرا دل بہت ڈرتا ہے اسامہ بھائی، جیسے کوئی خوشی مجھے راس تہیں آئے ک-' وہ اپنے اندر پنیتے خدشات اور وہموں کو اسامہ سے چھیا تہیں پائی تھی، ایک اسامہ ہی تو تھا جس سےنشرہ اینے دل کا حال کہہ کر ہو جھ سےخود کو آزاد کر گنتی تھی ، بیاور بات تھی کہ اسامہ مہینوں بعد اس عقوبت خانے میں آتا تھا اور بیہ بہت ہی اچھا تھا، یہاں پہکون سا اس کے بہت منتظر محبت كرنے والے لوگ آئكھيں بچھا كربيٹھے تھے۔ پھروہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے،اسامہاہے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھار ہاتھا،زندگی کے گاڑی ڈسٹر کٹ دیامر کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔

ا تاريخ ها دُنشيب وفراز، وه يهلي بهي الصيمجها يا كرتا تها، اميد دلاتا تها، دلا سه ديتا تها، اسامه جب بھی اس گھر میں لوٹ کر آتا کم از کم نشر ہے کو امید کا کوئی نہ کوئی سراتھا جاتا تھا، اس کی باتوں میں زندگی دھڑکتی تھی اس کی باتوں سے زندگی پھلتی تھی۔

اور راستہ انتہائی پر چھ تھا،جس کے دونوں جانب پھروں سے تین تین فٹ اونجی دیوار چن گئی تھی، گاڑی کے برابر ایک مخصنے ہے یانی کی ندی روال تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب تھا، پھروں کے جج میں یائی رواں دواں تھا، پتانہیں آب روال نے ازخود یہاں گزرگاہ بنالی تھی یالوگوں نے گزرگاہ آب گوا پنارسته بنالیا تھا، دو کلومیٹررسته انتہائی صبر آز ما تھا، پائی میں پڑے بے تر تبیب پھروں یہ بچکو لے کھانی گاڑی ریک ریک کرآ کے بوھر بی تھی۔

اس سے آ مے بھی رستہ ہموار مبیں تھا، تا ہم ڈرائیور خاصی مہارت سے گاڑی ڈرائیو کررہا تھا، امام رہے رہے کی تمام تر ہولنا کی سے بے نیاز عجیب وغریب سوچوں میں الجھ رہا تھا، آج جب

ماهنامه حنا 143 دسمبر 2015

سے سفر کے دوران وہ گھر سے نکلا تھا، مسلسل اپنے گھر والوں کو بیا دکر رہا تھا، خاص طور پر شامزے کو، اس کے رویئے کو، اس کی اکھڑی ہوئی باتوں کو۔

اسے شانزے کے بدلتے روہئے کامحرک سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس سے اتنی بد دل کیوں تھی، بیزار کیوں تھی، گوکہ شانزے کے بدلتے رویئے نے اسے کوئی خاص دکھنیں دیا تھا تاہم پھر بھی وہ اپنی سوچوں کوروک مہیں یا رہا تھا۔

پھر یہاں آنے کے بعدامام خود بھی یا تو ان بر فیلے پہاڑوں کی طرح ہراحساس سے بے نیاز ہوکرسردہوگیا تھایا پھرکام کےلوڈ نے اسے ہرایک چیز سے بے نیاز کر دیا تھا، یوں کہ شانز ہے گی بے نیازی بھی اسے تکاپیف تہیں دے رہی تھی، یا پھر ایک وجہ ریبھی ہو عتی تھی ان دونوں کے درمیانِ موجود بچپن کا وہ تعلق جوالک ہے نام خیال کی طرح تھا، آہتہ آہتہ تم ہوتا جا رہا تھا، اپنی

رات کوامام شانزے سے کھانے پہنہ آنے کی معذرت کرنے گیا تھا، کیکن اسے وہاں جا کر خاصا دھچکالگائے مامی نے اسے بتایا شانزے خاصی مصروف ہے، کالج کی پچھ فائلوں پہ کام کر رہی ہے، پھراسے پیچر تیار کرنا ہے، وہ یہاں نہیں آسکتی ،مطلب نیچے آ کرامام کی بات نہیں س علتی ،امام كے لئے يہ بات انتائى شاكد كردين والى تھى، يعنى شازے أيك لمح كے لئے بھى ينج آنے كا و وتت نہیں نکال علی تھی ، وہ جتنا جیران ہوتا کم تھا۔

کیلنِ اب یہاں آنے کے بعد بیچرانگی بھی آہتہ آہتہ کم ہور ہی تھی اور پچھ ہی در بعد وہ اسلام آباد کی ہر چیز کو بھول کرموجودہ ماحول میں رچ بس گیا تھا، اردگر دخطرناک مناظر کو دیکھتا وہ ا جا تک سردار ہو کی فیملی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔

اسے انداز ہ تھا جوتح میری منظور شدہ اجازت نامہ وہ ہیڈ آفس سے لے کر آیا تھا، اس کے بعد جیے بی اس نے سرویئر والے علاقے پیتمیراتی کام کاشیرول پاس کروانا تھا،سردار ہو کی طرف سے شدیدردمل کی اے ابھی سے بی تو فع تھی۔

وہ اسے کی بھی حد تک جا کر ٹار چر کر کئے تھے، امام ہرتتم کی توقع رکھتا تھا اور خود کو ہرطر ح کے حالات سے تمنے کے لئے تیار کر چکا تھا،اسے بے خوف وخطرا پنا کام شروع کروانا تھا اور اس کے ارادے بہت مضبوط اور پختہ تھے۔

ابھی وہ موجودہ آنیسر کوفون کال کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع دینا ہی جاہتا تھا جب اجا تک گاڑی کا ایک ٹائر کسی گڑھے میں پھنس گیا ، گاڑی کوزور دار جھٹکا لگا تھا اور ایام کی سوچوں کو بھی بریک لگ سے تھے، ویسے تو اب تک کاسفر بغیر کی دشواری کے طے پار ہاتھا، کیکن اس گڑھے

لہ ڈرائیور بہت مشاتی ہے ڈرائیو کررہا تھا،لیکن قدرت کی طرف ہے ہونی کو کون ٹال

Section



FOR PAKISTAN

کاٹری کے پہنے برف پراس انداز میں تھیلے کہ مخص کمی تھا اور گاڑی وصلوان سکتا تھا، اچا بک گاڑی کے پہنے برف پر اس انداز میں تھیلے کہ مخص کمی تھا اور گاڑی وصلوان کی طرف کئی گولی کی مانند تیزی کے ساتھ گرنے گئی، یوں کہ امام نے آٹکھیں میچ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔

"نُوْ كياوفت آخرآ گيا تفا؟"اس كي آخري سوچ نے بس يہيں تك پرواز كي تقى۔

وا دی میں مینہ برس رہا تھا اور وہ اس بور ڈ کے سامنے کھڑی تھی جس کے اوپر مٹے مٹے لفظوں میں''مقامی صحت ومرکز'' لکھا تھا، اس کے سرپہ پاپلر اور منگورہ کے پہاڑ جھکے ہوئے تھے اور ان میں دور کہیں بیال ہوگا، جو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔

سامنے منگورہ کا صدر مقام تقا اور وہ گردن ذرافے کی طرح اٹھا کے سامنے موجود عمارت کو پی تھر اس عالی کا مساکندہ مرکز کا سام کا اس کا اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا

د مکھر ہی تھی ، اس عمارت کے اندر پری کل کے نانا پچھلے ایک ہفتے ہے ایڈ مٹ تھے۔

بخار بگڑ کرخطرنا ک صورت اختیار کر گیا تھا، یون پری گل کے نانا کو ہپتال داخل ہونا پڑا، پری گل نانا کے پاس جانا جاہتی تھی، جب اس نے حمت سے روتے ہوئے درخواست کی تو حمت سے رہا ہیں گیا تھا۔

جہاندار کسی کام کے سلسلے میں علاقے سے دور تھا، شاہوار بہت کم یہاں آتا تھا، زیادہ تر اپنے ہٹ میں قیام کرتا تھا، یا پھراسلام آباد چلاجاتا تھا

جہاندار نہ ہوتا تو یوں لگتا تھا جیسے سارے کام رک کے ہیں، سردار بنو کے کل کا سارا انظام

جہاندار کے دم سے چلتا تھا، وہ نہ ہوتا تو جیسے کچھنظر ہی نہ آتا۔ است بھی نہیں بتراک جران اور اللہ میں ا

اب سیجھی مہیں تھا کہ جہاندار صدیوں سے ہوگل میں رہتا آرہا تھا، پچھلے صرف چند سال میں اس نے پورے ہوگئل میں رہتا آرہا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کسی اس نے پورے ہوگئل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کسی مجبوری کے تحت آیا تھا؟ کوئی تہیں جانتا تھا، اپنی وضع قطع ، شخصیت اور بول چال سے وہ اس علاقے کانہیں لگتا تھا۔

وہ تعلیم یا فتہ تھا،خوش کباس،خوش گفتار، وہ کسی بھی بڑے شہر میں اچھی نوکری کرسکتا تھا، پھر اسے بنومحل میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟

کوئی اور سوچتایا نہ سوچتا، حمت ضرور سوچتی تھی ، کیونکہ وہی اس گھر میں سب سے زیادہ فارغ رہنے والی ہستی تھی جس کے پاس کرنے کے لئے پچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ سوچتی کیوں تا اور سوچوں پہتو کوئی پہرے بیضا نہیں سکتا تا ، سوچیں تو لیک لیک کر اس آرکیالوجسٹ تک بھی جاتی تھیں ، جو جائے کہاں چاآگیا تھا؟ شاید ہمیشہ کے لئے؟ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر ، دل اتنا بے چین ہوتا کہ وہ محل کی راہداری میں چل چل کے تھکے گئی تھی۔

نیا اس کا دل اس اسامہ جہانگیر نامی اجنبی کا''اسیر'' ہور ہا تھا؟ کیا ہے تھا؟ کیا ایسا ٹھیک تھا؟ ہرسوالیہ نشان کے سامنے ایک خاموثی کا سائن بورڈ چیک رہا تھا، نہ ہاں میں جواب آتا، نہ ہی ناں میں، کیا اے اپنے دل کواس اجنبی کے لئے بے قابوکر ناتھا؟ نہیں، ہرگز نہیں ۔

ا ہے تیکتی ہوئی خواہشوں ، مندز ورتمنا دُں کورو کنا تھا ، اس مقام پہ ، اسی موڑ پہ ، وہ خود کوروگ کیوں لگالیتی؟ خود کوآ زیائشوں اورامتحان میں کیوں ڈالتی ۔

ماهنامه حنا 145 دسمبر 2015

Section .

حت کی ذراس بیوتو فی کسی کی جان نکال سکتی تھی؛ ہمیشہ کی نیندسلاسکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ سردار بوٹے یارے میں سوچ رہی تھی ،اس کا دل ڈوبتا جار ہا تھا، دل میں پھوئی نئ نئ تمناوَں کی کوئیلیں خود بخو دسوکھتی جار ہی کھیں ، پہاں تک کہ حمت کا دل پہلے کی طرح ہی سیاٹ بے رنگ اور اجاڑ رستہ بن گیا تھا،جس پر ہے کسی اجبی کا گزر ہی نیہ ہوا ہو۔ آخروہ کیوں بھول گئی تھی، وہ پر بت کی ایک قیدی شنرادی تھی، اس قید سے نکلنے کا تصور کرنا بھی گناہ تھا، پھروہ گنہ گار کیوں ہوئی؟ اس نے لمحاتی طور پر ہی سہی، کیوں اس قید سے نکلنے کے بارے میں سوچا تھا؟ وہ بھی اسامہ جہا نگیر کو بل بنا کر، کیاوہ خودغرض تھی؟ نہیں ،ایہا ہر گزنہیں تھا۔ وہ اپنی نو کمپلی سوچوں سے تنگ آ چکی تھی ، دل گھٹن سے بھرا تھا،جیس ہی جیس ، دھول ہی دھول ۔ تھی، شاید وہ او کی آواز میں رویا شروع کر دیتی، اپنی بھڑ اس آنسوؤں کے ذریعے نکال لیتی، سین تب ہی بری کل رونی دھوتی چہنچ کئی تھی۔

''ام کونا نا سے ملنے جانا ہے، ابھی کے ابھی۔'' پری گل کا مدعا جان کرحمت ساری سوچوں کو جھنک کے جہاندار کو ڈھونڈنی ہوئی باہر آئی تو پتا چلا کہ جہاندارتو ہے ہیں ، وہ کچھ پریشان ہوگئی تھی ، اب کیا کرے؟ پھراسے صند برخان آتا دیکھائی دیا تھا، کیاا ہے صند برخان ہے کہنا جا ہے تھا؟ ابھی وہ اس تانے بانے میں الجھی علی جب صند ریے خان اس کے قریب سے گزرتا ہوا رک گیا تھا، آج تو بوا ہی مبارک دن تھا، صند ریے خان حمت کے قریب سے گزرااور رک گیا، بوی جرت کا

کوئی مسئلہ ہے؟ " صندر خان کو کہ زبان سے نہیں بولا تھا تا ہم اس کی آنکھوں میں یہی سوال لکھا نظر آر ہا تھا، حمت کوعش آتے آتے رہ گیا۔

'' ہاں....نہیں۔'' وہ ذرا گھبرا گئی تھی۔

" ہاں یا ہمیں؟" صند پر خان نے ایک بھوں اچکا کر ہو چھا۔ '' ہاں۔'' وہ گہراسانس مینج کرغیراراد تا بولی،صند پر خان چونک گیا۔

'' پری کل کے نانا بیار ہیں، ہپتال تک جانا ہے۔'' بالآخر حمت نے کہہ ہی دیا، کیونکہ صند ر خان خاصی فرصت میں کھڑا ہو جھر ہاتھا، اتناتو وہ بھی بھی مہربان نہیں رہاتھا، پھرنجائے کیا بات تھی، اليي مبرباني كي توقع كم ازكم صندري خان سے كرنا عبث بي تھا۔

''تُو پھر؟''وہ جیسے دجہ جاننا چاہتا تھا، آیا حمت کیا جاہتی ہے۔ ''جہاندار نہیں ہے تو۔''حمت کچھ ہو گتے ہو گتے رک سی گئی تھی، صندر یان مجرا سانس کھنچتا

جیے بچھ گیا۔ ''بری کل کو لے آؤ، میں تم لوگوں کو ہپتال لے جاتا ہوں۔'' وہ اپنے صاف دو ٹوک اور میرے کہج میں جواب دیتا بارہ دری کی طرف بڑھ گیا تھا، حمت پہ جیسے شادی مرگ کی کیفیت

ماهنامه حنا 146 دسمبر 2015

طاری تھی، وہ تیزی ہے اندر کی طرف آئی، پری گل کوساتھ لیا اور پھرصند پر خان کے ہمراہ مقامی یری گل کے بنانا کی صحت انتہائی خراب تھی، حمت کافی در روتی ہوی بری گل کو دلا سہ دیتی ر ہی ، جب وہ کچھ مسجل کرنارمل ہوئی تو حمت ہوا خوری کے لئے باہرآ گئی۔ صنید مرخان کچھ دہر کے لئے انہیں ہپتال چھوڑ گیا تھا ہِمت شہلتے شہلتے کوریڈور کی طرف آئی تو ایک کھلے کمرے میں بینڈ ج کرواتے نو جوان کود کیے کرٹھٹک گئی۔ گو کہ نو جوان کومعمو لی چوفیس لگی تھیں لیکن دو تین میڈیکل اشاف کے لوگ اور ایک ڈ اکٹر بڑے مختاط انداز میں اس کا معائنہ کررہے تھے جبکہ وہ بار بار کہدر ہاتھا۔ '' میں بالکل ٹھیک ہوں ، مجھے کچھ بیٹن ہوا ،اب مجھے جانے دیں۔'' '' آپ کو خاموشی ہے بیٹھنا ہو گا امام فریدے صاحب، ورنہ آپ کی شکایت اوپر لگا دی جائے گ۔''ڈاکٹر نے خاصی شائنتگی کے ساتھ اسے ڈانٹا تھا،امام فریدے کی طرح حمت بھی اوپر شکایت لگانے والی بات پہ چونک گئی تھی ،ایسے ہی غیراراد تا وہ ان کی باتیں سننے کے لئے رک گئی۔ ''اوپر یعنی؟'' امام نے بہت سجیدگی ہے الجھے الجھے کہجے میں دریافت کیا تھا، ڈاکٹر اینے مصروف انداز میں کچھ بلند آواز میں بولا ''شاہوار بنو کو۔''جہاںِ امام شاہوار بنو کے نام پہھٹک گیا تھا دہیں حمت بھی پوری جان سے زخمی اجبی کی طرف متوجہ ہو گئے تھی۔ '' میں سمجھانہیں۔'' امام نے چونک کر پوچھا،حت بھی بے چینی سے کھڑی تھی کہ ڈ اکٹر جانے ''ارے کمال ہے، آب کو وہی تو لائے ہیں یہاں، زخمی حالت میں، گو کہ آپ کو اتن چوٹیس نہیں لگی تھیں ،لیکن سریہ کوئی گنگریا نو کیلی چیز کے لگنے سے بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کوشاہوار بو يهال ايدمث كرواك كي بين اور انهول نے كہا ہے جب تك آپ صحت ياب نہيں ہو جاتے، ہارے تسلط میں رہیں گے۔'' ڈاکٹر کا انداز آخر میں چھ مزاحیہ سا ہو گیا تھا، امام جیسے مجھ گیا اور اجنبی مسیحاکے لئے اس کے جذبات زم ہو گئے تھے۔ ''اچھا.....تو شِاہوار ہو صاحب مجھے یہاں پھینک کر دوبارہ نہیں آئے۔'' امام نے مسکرا کر یو چھا تھا اور اس کی مسکرا ہٹ اتنی معصو مانہ شفاف اور دل تھینج لینے والی تھی کہ حمت لمحہ بھر کے لئے شرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی، وہ ایسے دیکھنے میں اتن محوثھی کہ امام نے بے اختیار گردن موڑ کر کھلے دروازے سے باہردیکھا تھا، شاید کسی کی نگاہوں کے ارتکاز نے امام کو چونکایا تھا، حمت نے جسے ہی امام كوخود كى طرف متوجه ديكها تو گربردا كرآ كے بردھ كئے تھى ،كين اب كيد چو نکنے كى بارى امام كى تھى ، وہ نہ صرف چونکا تھا بلکہ ٹھٹک بھی گیا تھا، اس کے تاثرات چو نکنے اور ٹھٹکنے ہے بھی پچھ آ گھے کے يتهے؛ وہ جیران نہیں تھا، وہ تو اچھا خاصا شاِ کڈ لگ رہا تھا اور بیہ کیفیت اس قدر حاوی تھی کہ وہ ڈ اکثر کی چخ و پکار کونظرانداز کرتے ہوئے کری گھیٹتا اٹھااور تیزی ہے کوریڈور کی طرف بڑھتا جلا گیا۔ حت نے جیسے ہی کری سے اٹھتے زخمی اجنبی کو دیکھا وہ پہلے تو جیران ہوئی تھی پھرا ہے اپنے ماهنامه حنا 147 دسمبر 2015 Section پیچھے آتا دیکھ کربری طرح خوفز دہ ہوئی اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی کوریڈور کا موڑ مڑکرایک کمرے میں تھس گئی، وہ اجنبی اسے کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ اجنبی اس کا پیچھا کیوں کررہا تھا؟ کمرے کا دروازہ بند کرئی حمت خوف سے نیلی بردتی تیز تنفس کے ساتھ مسلسل سوچ رہی تھی اور اسے بیوں لگ رہا تھا دروازے کے پار اس اجنبی کو مجس جران اور عجیب سے تاثر ات میں ڈھلی آئکھیں اسے دیکھر رہی ہیں ،ان آئکھوں میں کیا تھا آخر؟ ان آئکھوں میں کیا بجل کی طرح لیک رہا تھا؟ حمت آئکھیں بند کرتی خوف سے کیکیاتی تھرتھر کا نیتی مسلسل سوچ رہی تھی اور اس کا تنفس جسے بگڑتا جارہا تھا۔

公公公

گھر ڈھونڈنے میں ہیام کوقطعاً دشواری کا سامنا کرنانہیں پڑا تھا۔ اس گلی کی آخری نکر میں تھا گھر، جس کا گیسٹ روم ڈاکٹر ہیام کامنتظرتھا، اسے امیدتھی، گھر کی طرح اس کے لئے مخصوص کیا گیا کمرہ بھی احجھا ہی ہوگا۔

میں اٹھے ہی بیا کی کا آس کر ہیام نے بغیر ناشتہ کیے اپنی تیاری کر لی تھی، بیک میں تھونس شونس کر کپڑے کھسائے تھے اور دھونے والے کپڑوں کی الگ پیک کیے تھے، سوچا تھا وہیں جا کر دھوئے گا، صاف کھر اور صاف ماحول میں، یہاں تو سرکاری پائی نہانے کے لئے بھی نہیں ماتا تھا کپڑے دھونا تو دور کی بات تھی، اپنے سڑے ہوئے مالک مکان کے منہ پر چالی مار کر بڑے کروفر سے احسان منزل کے کیٹ پہ کھڑا تھا اور تھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے ہٹانا بھول گیا تھا۔

کیکن اس گھر کے مکین جیسے کا نول سے بہرے تھے یا اتنے بے حس کے من کربھی ہاہر آنے کے روا دارنہیں تھے، ہیام کو گھنٹی پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود ہول اٹھنے لگے، نہ تو گھنٹی خراب تھی نہ لائٹ ندارد تھی پھریہ لوگ دروازے تک آنے کی زحمت گوارا کیوں نہیں کررے تھے؟

لاحت مدارد کی پھر میہ وک دروار سے تک اسے کی رحمت کوارا کیوں بیل کرر ہے تھے؟ ہیام تو کھڑے کھڑے ماک تک عاجز آگیا اور یہاں تک کہ وہ اس گھر کے مکینوں پہلعنت ڈ النّا واپسی کے رستوں کا شار کرنے لگا کہ اچا تک قسمت مہر بان ہوگئی اور درواز ہ کھٹاک کی آ واز

کے ساتھ کھل گیا تھا۔

ادرآنے والی ہستی دنیا سے بیزار،خونخو ار،انتہائی بدمزاج، ہیام ممہرا سانس کھینچتا جیسے مبر کے محدنٹ بھر کے رہ گیا تھا۔

''کیا ہے؟ منتج سورے مانگنے کے لئے آجاتے ہو، منداٹھا کر۔'' آٹکھیں مسلتا، جمائیاں لیتا وہ جوان ہیام کوسرتا یا جلا کر را کھ کر گیا تھا، اس کی آٹکھیں کھل گئیں، تیور بگڑ گئے، ایک تو انظار کی کونت اوپر سے آنے والے جوان کی بکواس، اس کے تو سرید گلی تھی۔ ''دھر تھیں فقت کی رک

'' بین تنهمیں نقیر دکھائی دیتا ہوں؟'' ہیام کا دل جا ہا تھا آگے بڑھ کے اس کے سارے حواس ایک ہی پنج کے ساتھ جگاڑا لیے، جوان نے کمبی سی جمائی لے کراسے سرتا پا دیکھااور پھرتھوڑا سنجل کر بولا۔

''اچھا۔۔۔۔اچھا تو دھو بی ہو، یار کیا صبح سور ہے متھے آگے، ویسے اس گھر میں کوئی رواج نہیں کیڑے دھلوانے کا باہر سے،تم چلتے پھرتے نظر آؤ، کسی اور کا در داز ہ بجاؤ، کہیں سے کام مل جائے

ماهنامه حنا 148 نسمبر 2015

# باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''او ..... ہوا چھا اچھا ، تو تم پہنچ گے ، جس کا شدت ہے انظار تھا ، ہاری والدہ ماجدہ کو ، ظاہر ہے ، کمرہ کرائے یہ چڑھا کر تین ہزار ماہوار کمیٹی بھی تو ڈالنی تھی ، ہاری والدہ بہت آگے کا سوچی ہیں ، تو تم ہو ڈاکٹر ہیا م ، مجھ سے ملو ، میں اس گھر کا اکلوتا لائق فائق چشم و چراغ ، نامی گرامی آرکیالوجسٹ ، تاریخ کا دل دادہ ، تکر تکر کا باس ، گھر میں میری اوقات چوکیدار جنتی بھی نہیں ، مجھے اسامہ جہا نگیر کہتے ہیں ، والدہ حضور کی سب سے ناپندیدہ ترین ہتی ، جھے سے ال کریقینا تمہیں ، خوشی محسوس ہوئی ہوگی ، اپنا تعارف میں نے اس لئے کرا دیا کیونکہ میری والدہ نے اگلے دودن تک خوشی محسوس ہوئی ہوگی ، اپنا تعارف میں نے اس لئے کرا دیا کیونکہ میری والدہ نے اگلے دودن تک مجہیں میری ساری ہٹری ہموری ہموری الوجسٹ ہیا م سے بھی باتوں میں چار ہاتھ آگے لگا تھا ، اس کے آگے آگے لیک جھیک ہیرونی سیڑھیاں چڑھتا او پر والے جھے کی طرف آگیا تھا ، اس

یہ ایک بڑا سافرنشڈ روم تھا، گداز کار پٹ،خوبصورت فرنیچر،انچے باتھے روم،ایک درواز ہاندر کی طرف کھانا تھا،جس کی سیرھیاں بنچے لا وُنج میں تائی کے جصے میں اتر تی تھیں۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی اس خصے میں تھلتی تھی جو جاچی کا اوپر لاوُنج کہلاتا تھا، یعنی اس کمرے کا کمین دونوں گھروں کا سانجا ہمسا یہ کہلاسکتا تھا۔

کمرہ دکی کر ہیام کی ساری کوفت جھنجھلا ہٹ اور غصہ جاتا رہا تھا، استے مہینوں کی تبییا جیسے کام
آگئ تھی، وہ اندر تک پرسکون اور سرشار ساہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے ساری تھکا وٹ اثر گئی ہے۔
''شکر کرو، ولید کی مثلنی ہوئی اور وہ یہاں سے گیا، ورنہ تمہارے نصیب میں بیر ٹھاٹ باٹ
کہاں آنے تھے؟ بید کم ولید کے تسلط میں تھا، آہتم ولید کو کہاں جانتے ہوگے، اپنی فرح بھچھو کا بیٹا
ہے، نشرہ کا منگیتر، بنا تو اس نے عینی کا تھا، کیونکہ کوششیں ادھرسے جاری تھیں، قسمت نشرہ کی کھل
گئی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو، نشرہ بہن ہے میری، چپا کی بیٹی، بیٹیم، مظلوم اور بس کیا بتاؤں، رہوگ تو
پتا چل جائے گا، نہ بھی چلا تو ہماری والدہ خود سارے کیچے چٹھے کھول کھول کر بتا ئیں گی، آہیں
کرائے داروں کے سامنے مظلوم بننے کا ازل سے جنون ہے، آؤیہاں ہیٹھو، آج تو مہمان ہو، اوپر
سے فاقہ زرگان بھی لگتے ہو، میں تمہارے لئے نشرہ سے کہ کرنا شتہ بنوالاتا ہوں، پھر اپنا انتظام کر

ماهنامه حدا 149 دسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com\_for more

لینا، ہاری والدہ ہے تو قع مت رکھنا، وہ ایک دن کےمہمان کو بر داشت کرتی ہیں، یا اس مہمان کو جھیل سکتی ہیں جس سے انہیں فائدہ ملنے والا ہو، اپنی وے تم ذرا فرلیش ہولو، میں بینچے ہے ہو کر ابھی آیا۔''مسکرا تا ہوا اسامہ اس کا بیک ٹھکانے لگا کرنیچے کیا گیا ہیام نے کھیل کر سائس کی اور بے ساختہ کمرے کے خوشگوار ماحول کو دیکھ کر ہرا کا نعرہ لگایا ،طبیعت اتنی سرشارتھی کہ فریش ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی اس نے اسامہ کی بات مان کر باتھ روم کا رخ کرلیا تھا، اتنے صاف ستقریے باتھ روم میں نہانے کا مزہ بھی الگ تھا؛ جب وہ اسامہ کی باتوں پیغور وغوض کرتا باہر نکا اتو اسامہ کوایک مرتبہ پھر کمرہے میں موجود پایا ،ایب کی دفعہ وہ خاصام سکرا تا ہوا اسامہ کے قریب آیا۔ '' مجھے ایسے ہی رہائشی کمرے کی تلاش تھی ، میں اب بہت پرسکون فیل کررہا ہوں ، تھینک یوسو یج-' ہیام کے مارے جذبات کے الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے، اسامہ بے ساختہ معنی خیزی سے ہنتا

'' آں، ہاں مکان تو پسند آ گیا ، دعا کرومکین بھی پسند آ جا نیں ۔''اس کی معنی خیزی کو ہیا مسمجھ گیا، آخر بورااستاد تھا،اسامہ کاہم پلہ۔

'میزی زندگی کے دوہی اصول ہیں ، یا کسی کے بن جاؤ ، یا کسی کواپنا بنالو۔''اس نے اسامہ ک بات كا جواب اى كے انداز ميں ديا تھاء اسامه معنى خيزى ہے مسكرا تا ہوا ہے ساختہ بنس برا۔ ''واہ ،تم نے تو مجھے متاثر کرلیا۔''

'' زرہ نوازی ہے جناب کی۔' ہیام نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، کچھہی دیر میں وہ دونوں ایسے گفتگو کررے تھے جینے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں ،صدیوں سے ایک دوسرے کے شناسا ہوں اور بمیشہ سے کمبی کمبی ہا نکتے اور چھوڑتے آ رہے ہوں۔

جیے اس وقت اسامہ انگریز کے وقتوں میں اپنے نادیدہ مربعوں کے قصے سنا کر ہیام کومرعوب كرناحياه رباتها

'میرے ایا کے ابا انگریز کے ٹاؤٹ تھے، پورے چنل خور، لگائی بجھائی میں ماہر، بس ان کی ای خوبی کی بنایر انگریز میرے ابا کے ابا کو کئی مربع ایکٹرزمین دے گیا، کیکن ہوا کچھ یول کہ ابا کے ابا کوزمینداری سے کوئی شغف نہیں تھا، انہوں نے کئی مرابع ایکٹرز مین اونے یونے بچے باچ کراین یرانی سیٹ سنجال لی، چغل خوری کی۔''اسامہ ٹانگ پہٹانگ رکھے اب وہ چپنوڑ رہا تھا، کہ اگر آبا نن کیتے تو جوتا اٹھا کراس کی دھلائی کر دیتے۔

"إور ميرے ايا كے ابا؟ كچھ نہ يوچھو، ہندوستان كے مہاراجہ تھے، بوے بوے اصطبل، سینکڑوں گھوڑے اور بھیاں ، کنیزیں آ گئے پیچھے ، لونڈیاں ہاتھ با ندھے ، دولت ایسی سے سمیٹی ہی نہ جاتی تھی۔ "ہیام نے بھی اسامہ کے اسائل میں اپنی کہانی بنی کے اسامہ اس سے اچھا بھلامتاثر ہوتا

دکھائی دیا تھا۔ "ایخے گھوڑے اور کنیزیں؟"اسامہ کے منہ میں پانی بھرآیا۔ "ایک آدھ کنیز میرے لئے بھی لے آتے۔" "ایک آدھ کنیز میرے لئے بھی لے آتے۔"

"ابا کے ابا کی تھیں،میری نہیں،میرے پاس تو کنیز کی روح بھی نہیں،جس کے سامنے ہاتھ

ماهنامه حنا 150 دسمبر 2015



جوڑ کر کپڑے ہی دھلوالیتا۔'' ہیام نے چڑ کر بتایا۔

''اورمیراخیال ہے جمیں اب حقیقت کی دنیا میں آ جانا چاہے، کیونکہ درواز ہ نج رہا ہے۔'' ہیام کے اشارہ کرنے پہاسامہ تیزی ہے اٹھا تھا پھر لیک کر درواز ہ کھولاتو ایک ہاتھ اندر کی طرف آیا، ہاتھ میں ٹریے تھی اور ساتھ ہلکی سی نم نم آ واز بھی۔

'''انڈے ختم تھے،آملیٹ نہیں بنا، ساکن اور کباب ہیں ،ساتھ دہی اور اچار، چائے کچھ دہر تک لاتی ہوں۔'' آواز میں بلا کا بوجھل بن تھا،اسامہ ٹرے پکڑ کرعاد تا وہیں کھڑے کھڑے تقریر کرنے بھریت

''ابھی تک غم ز دہ ہو، حد ہے نشو، ولید کوئی ہمیشہ کے لئے تھوڑی گیا ہے آتا جاتا رہے گا،اب میں تہمیں عمکین نہ دیکھوں۔'' اسامہ کی محبت بھری جھاڑ پہنشو نا می لڑکی کی آواز تھوڑی او کچی ہوئی تھی۔

'' ولید کے جانے کا دکھا پی جگہ اسامہ بھائی ، میں تو پیاز کا شتے ہوئے رور ہی تھی ، آملیٹ بنانا تھا نا۔'' نِشرہ نے وضاحت کی تو اسامہ نوراً چونک اٹھا۔

'' مگرانڈے تونہیں ہیں۔'' وہ بھی تو اسامہ تھا، کیسے چوک جاتا۔

'' آپ کے اور اس مہمان کے گئے نہیں ہیں، باقیوں کے گئے تو ہیں نا۔'' نشرہ کی معصومیت کا کوئی انت نہیں تھا اور اسامہ جیسے کھڑے کھڑے کیاب ہو گیا تھا، جاتا کسلتا ٹرے سمیت مڑا، ٹا تگ سے دروازہ بند کیااور غصے میں بھنا تا ہیام تک آیا۔

''د کیے لی تم نے ان سب کی کمینگی، یہ مجھ پردیسی کے ساتھ ایساسلوک کرتے ہیں، ایک انڈہ تک نہیں دیے اور میں بھی نجانے کیوں ہر آٹھ مہینے بعد اس گھر پہتھو کئے کے لئے آجا تا ہوں۔''
اب وہ مارے غصے کے ہیام کو پوری ہسٹری سنا رہا تھا، وہ نہ بھی سنا تا تو یہ کام نیچے والوں نے کر دینا تھا،خودکومظلوم بنا بنا کر، ہیام بمشکل ہنسی چھپا تا اس کی داستان امیر حمز ہین رہا تھا۔

'' میں تو انٹر ہنیں کھا تا ،تم بھی صبر کرویہ اتنا تجھ تو ہے نا'' ہیام نے جیسے ایسے تسلی دی تھی ، ویسے بھی صبح سو کھے توس کھانے والے ہیام کے لئے بیٹر ہے من وسلوی سے کم نہیں تھی۔

ویے ماں وقع کے اس کے اسے ہیں اسے سے بیارے ماہ میں اور اس کے کہدر ہاتھا۔'' اسامہ '' چلو یہی غلیمت سہی ، ویسے بھی صابر شاکر ہوں ، میں تو تمہارے لئے کہدر ہاتھا۔'' اسامہ نے اور برائیوں کا سلسلہ ختم کر کے ناشتے کی طرف توجہ کی تو اسے اچا تک یاد آگیا۔

ہے اور برا یوں ہو مسلمہ ہم سرمے ہائے کی سرت وجہ کا واقعہ ہو بات ہو اور اسان ہوں ہوگا ہوں۔ ''اب میں تو چلا جاؤں گا، جانے نشرہ کا یہاں کیا حال ہو، ولید بھی نہیں۔'' اس کی سرگوشی گو کہ ہیام نے من کی تھی، پھر بھی کوئی تنجرہ نہیں کیا۔

تھا۔

(جاری ہے)

ماهنامه حنا 151 دسمبر 2015





''مما! میں آج اسکول نہیں جاؤں گا۔'' سات سالہ حمزہ نے ناشتے کی میز پرمنہ بنا کرکہا۔ '' کیوں نہیں جاؤ گے؟'' نمرہ نے اس کو

''میرے پیٹ میں دردےمما؟''حزہنے ملین سی صورت بناتے ہوئے جواب دیا۔ '' کوئی در دنہیں ، آپ اپنا ناشتہ فنش کریں اسکول ہےدر ہوجائے گی۔"

'رہنے دونا، نیچ کے پیٹ میں درد ہے چھٹی کر لینے دوآج۔''سرمد نے بیٹے کی حمایت

" بہ پیٹ کا درد ہمیشہ مارے بیٹے کو مج اسکول جاتے وفت ہی کیوں ہوتا ہے؟ "نمرہ نے مسكرات بوع شوہركى آتھوں ميں ديكھ كرسوال

· ' بھئ وہ تو ہمیں بھی اس عمر میں ہوا کرتا تھا تمہارے پیٹ میں بھی در دہوتا ہو گا عین اسکول جانے کے وقت۔'' سرمہ نے مسکراتے ہوئے

''اب ایسا بھی نہیں تھا ہمارے امی ابوہمیں چھٹی نہیں کرنے دیتے تھے اسکول سے جاہے ہم کتنے ہی درد کا شور مجاتے ، منہ بناتے حی کہ آنسو بھی نکال کر دکھا دیتے تھے تب بھی اسکول سے غیر حاضری مہیں ہونے دیتے تھے ہماری، پھٹی تو بس کلینڈر کے حساب سے یا وہی سردی گرمی کی مخصوص چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہی اسکول سے جان چھتی کھی ہاری <u>'</u>'

"اجھا تو تم اپنے ساتھ ہونے والی اس زبردی کابدلہ اپنے معصوم بیٹے سے لے رہی ہو اسے ہر حال میں اسکول بھیج کر۔" سرمد نے نمرہ کی بات س کرہنس کر کہا۔

''جینہیں، میں تو بچوں کی نفسیات کی بات كر رہى ہوں كہ اسكول نہ جانے كے بہانے ہوتے ہیں بچوں کے پیٹ میں درو، سر میں درد، ٹائلوں میں درد وغیرہ وغیرہ، جانتے ہیں نہ کہ اور کون سانظرآ تا ہے جو دالدین دیکھے کر فیصلہ کریں

"لغنی مجھے آج بھی اسکول جانا پڑے گا؟" حزہ نے ماں باپ کی باتیں س کرنتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا۔

"جی میری جان! آپ کو آج بھی اسکول جانا ہو گا اور چند روز میں آپ کے اسکول میں وتمبر کی چھٹیاں ہو جائیں گی نا پھر آپ مزے ہے کھریدرہنا۔ "تمرہ نے بہت پیار سے حمزہ کو فرائی انڈہ کھلاتے ہوئے کہا۔

''میں چھٹیوں میں بھی گھریپ<sub>د</sub>رہوں گا؟'' ''تو اور کہاں؟''سرید نے پوچھا۔ ''چھٹیوں میں تو میں کہیں دورسیر کے لئے چاؤں گاپاپا! میرے سب فرینڈ زاینے کزنز کے کھرجاتے ہیں۔"حمزہ نے سرمد کودیکھتے ہوئے

بتایاتو وہ دونوں ہنس پڑے۔ ''تو بیٹا جانی! ہم بھی اس بار سردیوں کی چھٹیاں گزارنے کراچی جائیں گے،آپ کے نانا ماموں اور کزنز کے گھرٹھیک ہے؟''نمرہ نے حمزہ

ماهنامه حنا 152 دسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

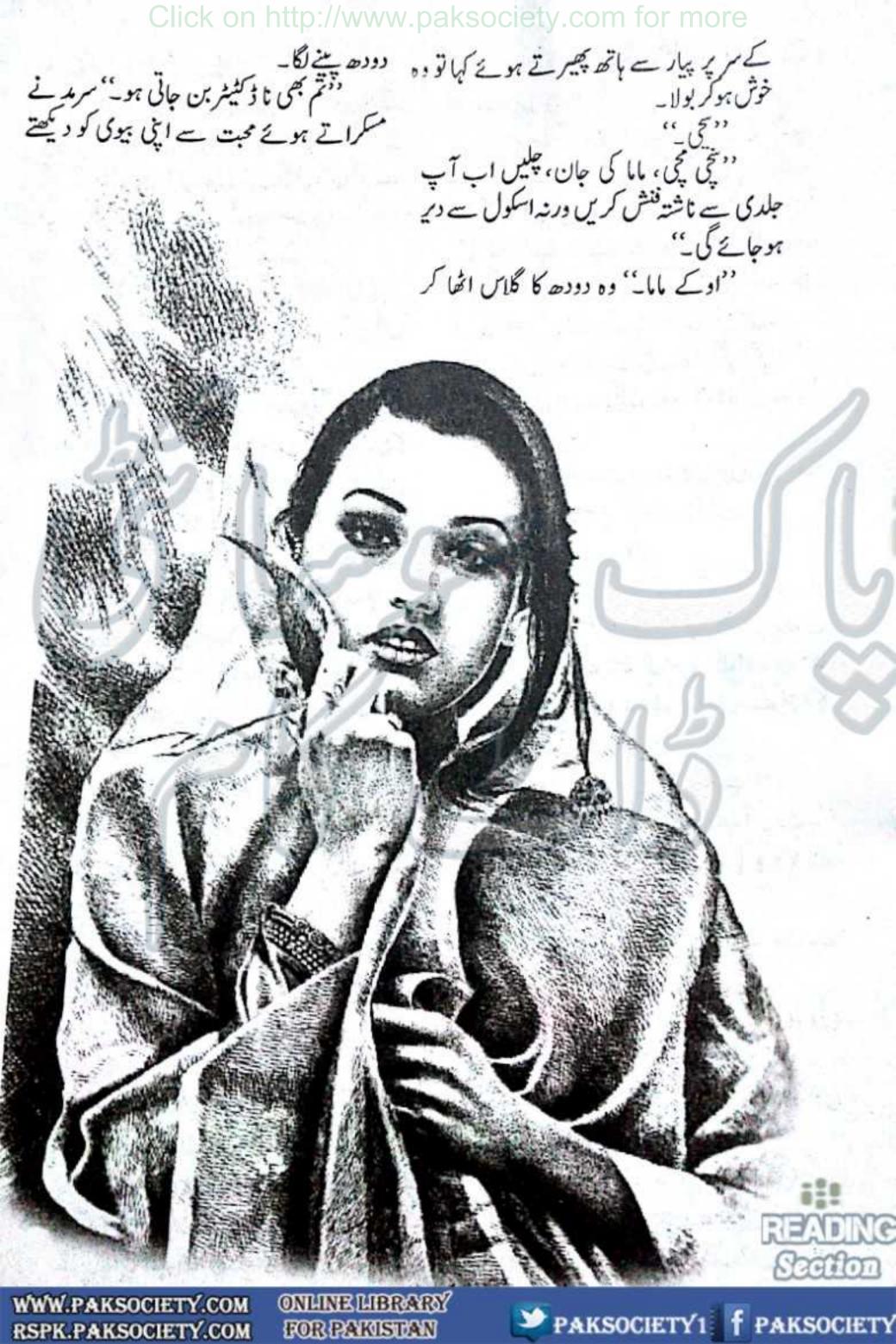

میں پڑ رہی تھی وہ ڈائینگ میبل صاف کرتے ہوئے وہیں ہے بولی تھی۔ "سرمد! کتنی بار کہا ہے آپ سے سی میں ہے نیوز چینلومت لگایا کریں ہروفت تو ان پر بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہیں کچھ بریک ہونہ ہو نیوز کاسٹرز کے انداز لب و کہجے ایسے ہوتے ہیں جیسے پچھے بریک کرا کے ہی دم لیں گے تیج سیج پریکنگ نیوز ہارٹ افیک کرانے کے لئے کافی ہوتی ہیں۔" '' ہاں تنہاری بات سیج ہے مگر بھی بھی واقعی کو بوی بری اور بریکنگ نیوز بھی ہوتی ہے۔' سرمدنے جوایا کہا۔ " الله وه تو اب هر روز عن هولي مين الله ہارے ملک پرعوام پررحم فرمائے آبین۔ ''آمين <u>-</u>''سرمد بولا -یہ اچا تک نیوز چینلو پر ایک پینجر گردش کرنے کلی تھی '' آرمی اسکول پیٹاور'' پر دہشت کردوں کے حملے کی خبر جے سنتے ہی سرمد کے اوسان خطا ہو گئے اخبار ہاتھوں سے کر گیا، اس کے حمزہ کا اسكول تفاييتو\_ ''او مائی گاڑ!'' سرمد کے منہ سے نکلا۔ " كيا موا؟ پر كوئى بريكنگ نيوز آئى ہے؟" نمرہ نے کچن میں جا کرسینک پر ہاتھ دھوتے ہونے یو چھا۔ '' تو آپ ٹی وی بند کر دیں ناں، دل ہولائے دیتی ہیں یہ بریکنگ نیوز '' "بمرہ! جلدی سے یہاں آؤ دیکھو کیسی المناك خبر چل ربى ہے۔"سرمد چلایا۔ " كيا ہواسرمد؟ "نمر ه دوڑي چلى آئی۔ " بيديكمو بهار حرة وكاسكول يرد بشت

ہوئے کہاتو وہ ہنس کر بولی۔ ''اورآپ جمہوریت کے علمبر دار بن جاتے ہیں جناب! چند روز بعد دسمبر کی تعطیلات شروع ہونے والی ہیں اس کئے میں چھٹی تہیں کرنے د ہے رہی حمز ہ کو۔''نمر ہ نے وضاحت کی ۔ ''کہ تو تم بھی ٹھیک رہی ہو۔'' ''ناشته هو گيا بيڻا! اسکول حجهور آؤں؟'' سرمدا پنانا شبته حتم کر کے اٹھتے ہوئے بولا آج اس کا در سے آفس جانے کا موڑ تھا۔ ''جی یا یا!'' حمزہ بھی کرسی چھوڑتے ہوئے بولا ،نمرہ نے نشو سے حمزہ کا منہ صاف کیا اِس کا ماتھا چوم کراس کے ہاتھ چوہے، سرمد ہرسج پی منظرد مجيتا تفااورمسكرائ جاتا تفايه ''الله حافظ ماما!''حمزہ نے مسکراتے ہوئے سرمد کی انظی بکڑی اور باہر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ ''الله حافظ ماما کی جان!'' نمرہ نے اسے متنا تھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بہت محبت سے جواب دیا اور تب تک باہر کھڑی رہی جب تك سرمد گاڑى يورچ سے نكال كر با برہيں لے كيا تھا، ان كے جاتے ہى اس نے اندر آكر ضروری چیزیں حمینیں اپنی جائے حتم کی اور ناشتے کے برتن کی میں ہے سینک میں رکھ کر دھونے لکی ،سردی اور دھند کافی تھی ، اس نے سرمد کے يہننے كے لئے كرم سوث نكالا تھا، اسى دوران سرمد، خمزہ کو اسکول چھوڑ آیا تھا اور آتے ہی شاور کینے جایا گیا پھرنہا کر تیار ہو کرئی وی لا وَ بَحَ مِیں تی وی آن کرکے بیٹھ گیا اور ساتھ ساتھ اخبار پر بھی تظریں دوڑانے لگا۔

" آج کی تازہ خرسب سے پہلے سب سے آگے دیکھتے" الرث" نیوزیر ایککلسیو مناظر کے آپ کا اپنا چینل ''نی وی کی آوازنمرہ کے کا نوں

مردوں نے حملہ کیا ہے اب تک بیں بچوں کی ماهدامه حدا 154 دسمبر 2015

شہادت کی خبر آنچکی ہے اور دہشت گردا بھی تک اسکول کے اندرموجود ہیں۔''سرمدنے بے چینی ، بے قراری اور اضطراری کی سی کیفیت میں نمرہ کو بریکنگ نیوز سنائی تو جیسے نمرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔

''حمزہ! میراحمزہ!'' نمرہ کی ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی وہ ایکدم سے صوبے پر ڈھے گئی،سرمد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لئے نظریں ٹی وی پرمرکوز تھیں۔ میں لے لئے نظریں ٹی وی پرمرکوز تھیں۔

''یا الله رحم، یا الله رحم، یا الله رحم۔''نمرہ وزارہ قطار روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، آنکھوں کے سامنے حمزہ کا خوبصورت معصوم چہرہ گھوم رہا ت

"یا الله! ہمارے بچوں کی حفاظت فرمانا، یا الله خیر کرنا الله میرے حمزہ کی حفاظت کرنا، یا الله خیر کرنا ہمارے بچوں پر رحم کرنا سب ماؤں کی گودیں بھری رکھنا، ماں باپ کی آنکھوں کی مختدک سلامت رکھنا۔" سرمہ بھی پرنم لہجے میں دعا کر رہا تھا، یکا بیک نمرہ نے سرمہ کا بازد پکڑ کر استے جنجھوڑا۔

''سرمد! میرابیا ہے وہاں بچھے.....میرابیا لاکر دیں.....مزہ کو واپس کے کرآئیں.....وہ ڈررہا ہوگا، رورہا ہوگا....میرا بیٹا.....میرا حزہ ..... مجھے لاکر دیں سرمد۔''

''چلو ہم حمزہ کے اسکول جاتے ہیں اپنے بیٹے کو گھر لے کر آتے ہیں بس تم خود کوسنھالو، حوصلہ رکھو، دعا مانگوانشاءاللہ ہمارے بچوں کو بچھ نہیں ہوگا، پولیس اور آرمی ہے نا وہاں وہ سب سنجال لے گی۔'' سرمد نے ٹی وی آف کر دیا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور نمرہ کو سمجھا تا ہسلی دیتا، سنجالتا ہوا باہر لے آیا، گاڑی میں بیٹھتے وہ حمزہ سنجالتا ہوا باہر لے آیا، گاڑی میں بیٹھتے وہ حمزہ

جوں جوں 'آری پلک اسکول پٹاور' ہیں حملے کی خبر پھیل رہی تھی ملک بھر بھی ہے چینی اور دکھ کی فضا بنتی جارہی تھی ،اسکول ہیں اس وقت دو ہزار افر ادموجود تھے،خبروں ہیں بتایا جارہا تھا کہ ہرگزرتے لیمے کے ساتھ معصوم بچوں کی شہا دتوں ہیں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، آری پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز اہم سرکاری عمارتوں چوراہوں اور میگر سیتالوں کے باہرتعینات کر دی گئیں تھیں، آری بیلک اسکول کے باہرتوگوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی، وہ والدین جن کے بہے اسکول خوف سے رور ہے تھے اپ کی اور خوف سے رور ہے تھے اپ کی کی مالاتی سے خوف سے رور ہے تھے اپ کی دعا میں ما تگ رہے تھے۔

نمرہ اور سرمہ بھی پاگلوں کی طرح اپنے حمزہ
کی آمہ کے منتظر تھے، جس قیامت کا ذکر سنتے
ہوئے آئے تھے یوں لگ رہاتھا آج وہ قیامت آ
گئی ہے، ماں باپ اپنے جگر گوشوں کو ڈھونڈ تے
پھر رہے تھے بے یارو مدد گار، بے بس، روتے
ترفیخ آیک کرب، اذبیت اور عذاب سے گزر
رہے تھے وہ، بے بی کی بے بی تھی۔

بہنتے سراتے بچے جوسی گھرسے پڑھے
کے لئے اسکول گئے تھے اب ان کے معصوم
چروں پرموت کی سفا کی ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی،
سینگڑوں ماؤں کی گودیں آن کی آن میں اجڑ
سینگڑوں ماؤں کی گودیں آن کی آن میں اجڑ
شناخت کرنا مشکل ہور ہا تھا،خون میں لت پت
ان معصوموں کے یونیفارم تھے، کتنوں کے
چرے منے تھے، ایک ایک بچے کوئی گئی گولیاں
چرے منے تھے، ایک ایک بچے کوئی گئی گولیاں
ماری گئیں تھیں، مائیس صدے سے غش کھارہی
خصیں، باپ دکھ سے سینہ کوئی کرتے نظر آ رہے
تھے، ایسے میں نمرہ اور سرمد کو اسے سات سالہ

ماهنامه حنا 155 دسمبر 2015

editon

Click on http://www.paksocjety.com for more

۔ سفاک انسان بھی بچوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر دکھی اوراشکبار تھا۔

اس ظلم پر دکھی اور اشکیار تھا۔ وہمعصوم بچے نویں اور دسویں جماعت کے ذبین اور پرعزم نیج اپی الوداعی تقریب میں شریک تھے کے ان دہشت گردوں نے خوشی کی تقریب کوموت کی داستاں بنا دیا ،خود کش جبکٹ پہنے ایک حملہ آور نے اچا تک خود کو دھاکے سے اڑا دیا، جس کی وجہ سے بچوں کی کثیر تعداد نے جام شہادیت نوش کیا ، بچوں کے کلاس روم ان کے وجود کے فکروں اور خون سے رسین ہو گئے تھے، ان کی ٹیچر کو پیٹرول چھڑک کر ان کے سامنے آگ لگا دی گئی، معصوموں کے چرے کولیوں سے ختم کر دیتے گئے، پیچان کو چبرے نہ رہے، زندگی کوسانسیں ندر ہیں گلنے ہی معصوم سنے کہ جن کے گلوں پر چھریاں جلا کر انہیں ذیج کر دیا گیا، عربی بولنے والے مجی کمی داڑھیاں رکھ کر، اللہ کا نعرہ لگا كرخود كومسلمان ظاہر كرنے والے نہ تو مسلمان تھے نہ ہی انسان تھے، جو وہ کر گئے وہ تو درندے بھی نہ کریں بیسوچ کر دیکھ کر د کھاورشرم سے منہ چھیائے پھرتے ہیں درندے بھی، بچوں کے سروں اور چہروں میں گولیاں ماری کئیں، جس یے کے زندہ ہونے کا شک گزرتا اس کے قریب جا کر اس کے سروں اور سینوں میں درجنوں محولیاب ا تار دی کنیس ظلم کا ہر ہرحر بیمل میں لایا مميا،اسكول كي معصوم بچول كوخم كرنے كے لئے مرتبل اور ٹیجیرز کوبھی سفاکی ہے مار دیا گیا،تقریبا سازهے جیم گھنٹے تک سیکورٹی فورسز اور دہشت كردول كے درميان فائرنگ كا تبادله موتا رہا، زخیوں کو، شہید ہونے والوں کواور زندہ چ جانے والوں کو اسکول ہے باہر نکال لیا گیا تھا، اسکول میں ہرطرف خون بگھرا تھا، بچوں کے اسکول کے بستے ، کا پیاں ، پنسلیں ، ڈرائنگ بک زمین پرلہو

جئے تمزہ کا لہو میں بھیگا وجود اسٹریچر پر دکھائی دیا حمزہ کے معصوم چہرے پرلہو کے چھنٹے تھے، سیاہ چہکدار آئکھیں جیرت سے کھلی تھیں، جیسے اپنے ساتھ ہونے والی اس ظلم کا سبب بوچھرہی ہوں، ہر طرف چیخ و پکار آہ و بکا یا ہا ہمکار تجی تھی، قیامت کے اس دردناک شور میں نمرہ کی دل روز چیخ بھی شامل ہوگئی۔

مخزه .....خزه ميرا بچه..... مار ديا ظالموں نے میر بے معصوم بیچ کو مار دیا .....جمزہ اٹھو بیٹا! آؤ گھر چلیں .....م میں تمہیں بھی اسکول نہیں جھیجوں گی ..... کس .... ایک بار .... ایک ..... بار..... مجھے ماما بولو..... آؤ میرے ساتھ ایخ ..... کھر چلو.....اٹھو نا بیٹا۔''نمرہ دیوانہ وار بولتی حمزہ کے ساکت چہرے کوایپے ہاتھوں میں لئے سننے والوں کا دل چیر رہی تھی، سرمد تو خود ا ہے آپ پر قابونہیں رکھ پایا تھا ہر طرف لہو میں لتھڑ ہے معصوم بچوں کے جسید خاکی دیکھے دیکھے وہ دهیرے دهیرے توٹ رہا تھا مگر جونہی اس کی نظر ایے بیٹے کے لہولہان بے جان جسم پر بڑی وہ جِنَاخ نے توٹ کر بھرا تھا، ڈاکٹر بتا رہا تھا اس ننهے وجود میں اٹھارہ کولیاں ماری کنیں تھیں، بین كرتو سرمداور نمره دھاڑيں مار ماركررونے لگے۔ جو بے زندہ نے کر اسکول سے باہر آئے تصان کی ما نیں ان کے باب الہیں اینے سے لپٹائے چوے جارے تھے،اللہ کاشکرادا کررے تھے کہان کے بیچے زندہ سلامت واپس آ گئے۔ "میرے خدایا! میری زمیں پر بی قہر سا کھر میں ماتم کا سال ہے۔ ایک سو بیالیس بخوں کی شہادت ہو چکی تھی ز حمی بھی کم نہ تھے، بیابیا کاری دار کیا تھا دھمن نے پورے وطن کا دل چر کے رکھ دیا تھا، سفاک سے

ماهنامه حنا 156 دسمبر 2015

میں رنگی بڑی تھیں، پھولوں کا شہر پھولوں کے جنازے اٹھانے کی تیاری کررہا تھا، پھر کا سینہ بھی پھٹ بڑا تھا اس قیا مت صغراں کا منظر دیکھ کر، کیا قیا مت کی گھڑی رہی ہوگی ، جب ایک نوخیز ایخ لهوكا كفن اوڑ ھے تڑیتا ہو گا اور سفاک جلا د قیقنے

حمزہ نے تو مجھنیوں میں اینے نانا ماموں کے گھر جانا تھا مگر وہ تو مکمل اور کی مجھٹی یہ جلا گیا تھا اور اس کے نایا ماموں اس کے گھر آئے تھے اے آخری بار دیکھنے، الوداع کہنے، سپرد خاک کرنے کے لئے ، وہ اب بھی نانا ، ماموں کے کھر نہیں جا سکتا تھا، وہ تو آینے اللہ کے گھر چلا گیا

مرمد! میں نے .....عزہ کو زبردسی .... اسكول بهيجاً تهانا؟ جبي وه مجھ سے روٹھ كر دور جلا گیا ہے ..... کاش ..... میں اے اسکول نہ جیجتی تو آج..... تح وه اس طرح اتن کم من میں ..... اتن بے بسی اور بے چارگ میں مارانہیں جاتا.... ساری..... میری علطی ہے..... میں نے..... اینے بیچے کی..... ہات ....نہیں مانی اور..... انے بچے کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا۔ "نمرہ تڑپ تؤے کر روتے ہوئے بول رہی تھی، سرمد کے لتے خود کوسنجا لنے سے زیا دہنمر ہ کوسنجالنا بہت مشكل اور تكايف ده تھا۔

‹ · نمره! پلیزتم خود کوالزام مت دو ، بهت سی ماؤں نے اُسیے لخت جگر کھوئے ہیں اس سانے میں، جارا اور اُن سب کا دکھ ایک ہے جمیں ایک د دسرے کا حوصلہ بننا ہے، ایک دونجے کی ہمت بندهانی ہے، کیلی ، دلا سہ دینا ہے سب کو ، دہشت گردوں نے سینکڑ وں نہیں ، ہزاروں کھروں میں صف ماتم بجیمائی ہے، اللہ ہم سب کومبر دے۔ المراجع المسلة ليج من الصمجمانا عاما-

'صبر۔'' نمرہ نے سرمد کو بوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہوئی یا انوکھی بات کہددی۔ ''ہاں مبر بلکہ مبرجیل۔'' سرمہ نے ای بھیکتے در دمجرے کہے میں کہا۔

''اسے تو میرے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی سرمد! پھر .... پھر وہ میرے بغیر کیے سو گیا آج؟ "نمره نے درد سے دل چرتے کہے میں کہا تو سرمد بھی اے اینے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔

یہ ایک دل تھا جسے اب تک سنجال رکھا تھا اہے بھی توڑ گیا ہے سانحہ پشاور کا "جي ٻال، آري پلک اسکول پشاور جاري ملی تاریخ کا تاریک، علین اور بدترین باب آج رقم كرديا كيامينكرول معصوم بيحصول علم كے دوران شہید کر دیے گئے ، مج سے رات ہونے والی ہے مگرآج سولہ دسمبر سقوط ڈھا کہ کی تاریک، تاری کے دن مارے دھمن نے مارے دامن پر ایک اور داغ ایک اورزخم لگایا ہے جوشاید بھی ہیں بجریائے گا 16 دسمبر 1971ء میں مارا ملک دولخت موا تفااور آج سوله دسمبر 2014 وكو ماري ماؤں کے گخت جگر، گخت گخت ہوئے ہیں اور ہماری ماؤں کے کلیجے بھٹ گئے ہیں ان کے دل نوچ کئے گئے ہیں۔" یا خدا! رخم میری دہشت گردی سقوط ڈھاکہ کا ہی نیوز ریورٹر اور اینکر پرس علینا عباس مائیک ہاتھ میں گئے پٹاور کے لیڈی ریڈنگ اہپتال کے باہر کھڑی اینے کیمرہ مین ادریس کے ساتھ براہ راست نی وی پر رپورٹ کررہی تھی اس کے

آرش بھی رو رہا ہے آج کی رات ہم بے جارے عم کے وہ مارے ہیں گل جن کا رونا لکھا ہے آج کی رایت علینا چلتے چلتے آنسوؤں کی زبان بو لئے لگی تھی، نیوز روم میں تی وی چینل کے اوٹر، نیوز پروڈ یوسر اور نیوز کاسٹر سمیع الدین بھی موجود تھے اورعلینا کا پروگرام بہت توجہ سے دیکھ رہے تھے، يكا يك نيوز كاسر مهيع الدين كينے لگا۔

"سرا آپ نے اسے اہم پروکرام کے لئے علینا کو بھیج دیا وہاں اب دیکھیں کیے روئے جارہی ہے رپورٹنگ کیا کرے کی علینا، وہ تو رو رو کرونت ضائع کررہی ہے، ایسے حادثات کی ر بور ننگ کے لئے کسی میل اینکر کو بھیجنا جا ہے، خانون کو بھیجنا سراسر نا دانی ہے۔''

° آئی تھنگ علینا بہت عمرہ پر دکرام کر رہی ہے اس کا انداز بیان ، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، کہجے کا د کھ اور کرب ہرنا ظر کی نگاہ ہے دل میں منتقل ہو گا اور اس حادیثے پر بھلا کون ہے جو للین نہیں ہے ٹی وی اینکر پرس، نیوز ر پورٹرز بھی تو انسان ہیں جائے حادثہ پر پہنچ کر تو اینے آپ آنسونکل آتے ہیں۔"

"و و اتو تھیک ہے سرلیکن؟"

مستع الدين خود و ہاں جانا جا ہتا تھا اس لئے علینا پر اعتراض کر رہا تھا، پر وڈیوس سیم عباس کو اس نے مزید کھے کہنا جاہا تو چینل کے اور شبیر

ہدانی بول پڑے۔ ''لیکن تم بیدد میصو کہ علینا کی اس طرح کی اسمان دکھ سے کر ربی ہے لیکن اس سے مارے چینل کی ریٹنگ میں کتنا اضافہ ہوگا، علینا کا بہ آنسو بہاتا، د کھ بھرا انداز ہارے ناظرین کوئی وی کے سامنے سے اٹھنے نہیں دے گا۔''

چرے یر پھیلا کرب، آنکھوں سے بہتے آنسو، کہے میں تر پ اور آنسوؤں کی جھنکار واضح دیکھی اور محسوس کی جاسکتی تھی ؛ اہمپتال کے اندراور باہر لوگوں کا اک ججوم تھا زحمی اورشہید ہونے والے والدین کی آ ہ و بکا جاری تھی ، کہیں در د سے کرا ہے بچوں کی دل شکن آلود آوازیں ہرایک کورلا رہی تھیں،زسیں جو بچوں کی مرہم پٹی میں لکی تھیں وہ بھی رو رہی تھیں اور بچوں کی زندگی کی دعا نیں ما تگ رہی تھیں ۔

''ناظرین! آج کے دن شاید ہی کوئی آئکھ ہو جو اس سانحے پہنم نہ ہو وہ نتھے معصوم بج جنہیں مرتے وفت نہایی ماؤں کی گودمیسر آئی نہ باپ كا دست شفقت وسكى بىمل سكا،خودكوانسان ا درمسلمان کہلانے والے وہ سفاک دہشت گر د تو درندوں کو بھی مات دے گئے، درندے بھی ان دہشت کردوں سے لا کھ در جے بہتر ہیں،جنہوں نے ہماری سینگڑوں ماؤں کی زندگی میں سیاہ رات شیت کر دی ہے، آج سولہ دسمبر کی سرد خنک صبح جنتی غمناک، درد ناک اور سفاک رہی، رات اس سے کہیں زیادہ بے رحم اور سرایا عم گزرے کی ، وہ ما نیں بستر وں میں ، کودوں میں اینے ان بچوں کو ڈھویڈیں گی، جنہیں لوری سا کر، سینے ہے لگا کرتو بھی کہائی سنا کرسلایا کرتی تھیں، آج نہ وہ ما نیں سوسلیں کی نہ اس دلیس کا کوئی بھی حساس دل انسان آج سو يائے گا، آج د كھ بھي اس دکھ یہ دل کھول کر روئے گا جو ہماری دھرتی کی ماؤں کو ملاہے۔''

ماهنامه حنا 158 دسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

کیبن سے اپنی چیزیں سمیٹ رہاتھا۔ '' کچھ جیس، بس ان کا وقت پورا ہو گیا ہے یہاں۔''شبیر ہمدانی لا پرواہی سے بولے۔ ''مطلب؟''

''مطلب بیکهاب بیموصوف کسی اور چینل برایخ لفظوں کی بٹاری کھولیں گے اور خوب بیبہ عمینں گے۔'' شہیر ہمدانی نے مسکراتے ہوئے حوالہ دیا

بواب دیا۔

'' دو تو ہے سراسی کوتو آل ریڈی بہت ی
آفرز تھیں بڑے نیوز چینلز سے جہاں بھی جا کیں

گے ہاتھوں ہاتھ لئے جا کیں گے۔'' نیوز ایڈیٹر
نے کہاتو نیوز پروڈ یوسر نے اسے گھورا۔
'' آہم۔' نیوز پروڈ یوسر نے گلا کھنکارا۔
'' ہوے نیوز چینلو سے ہمہارے خیال ہیں
میرا نیوز چینل چھوٹا ہے۔'' شبیر ہمدانی غصے ہیں
آتے ہوئے بولے ، تو نیوز ایڈیٹر نے اپنی زبان
میرا نیوز چینل چھوٹا ہے۔'' شبیر ہمدانی غصے ہیں
دانتوں تلے دائی تھی اب آئیس اپنی غلطی کا احساس
مور ہا تھا کے پیچ کے چکر ہیں کیا بول گئے ، و و تو
ہور ہا تھا کے پیچ کے چکر ہیں کیا بول گئے ، و و تو
ہور ہا تھا کے پیچ کے چکر ہیں کیا بول گئے ، و و تو
ہور ہا تھا کے پیچ کے چکر ہیں کیا بول گئے ، و و تو
ہور ہا تھا کے پیچ کے چکر ہیں کیا بول گئے ، و و تو
ہور ہا تھا کے پیچ کے چکر ہیں کیا بول گئے ، و و تو

''ہیلو عباد کیسے ہو؟'' شبیر ہدانی نے موبائل آن کرتے ہوئے کہا۔ '''کا 'ک ک ک ک

"کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ او مائی گاؤ!"
جانے دوسری جانب انہیں ایبا کیا کہا گیا تھا کہ
شہیر ہمدانی کا لہجہ، انداز اور چہرے کا تاثر تک
یکسر تبدیل ہو گیا تھا، نیوز ایڈیٹر اور پروڈیوسر
چیرا گی سے آئیس دیکھ رہے تھے، وہ اتنے شاکڈ
کیوں تھے؟ دونوں کے ذہنوں میں بیسوال تھا۔
کیوں تھے؟ دونوں کے ذہنوں میں بیسوال تھا۔
جیلے، میرے ملک کے بچوں کو مار رہے ہیں،
چیلے، میرے ملک کے بچوں کو مار رہے ہیں،
میرے حماد کو بھی مارڈ الا ان ظالموں نے۔"شبیر

''ا تنابر اسانحہ رونما ہو گیا ہے سر ! اور آپ کو اپنے چینل کی ریٹنگ کی پڑی ہے بروے افسوس کی بات ہے سر!''

انسان اپنابرنس جکانا اور آگے بڑھانا چاہتا ہے انسان اپنابرنس جکانا اور آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اب تو ہر چز بکتی ہے، دکھ ہو، آنسو ہوں، در دہو موت ہو مجوری ہویا ہے بسی ہو آج کے دور میں سب بکتا ہے، ہنسی اتنادیر پا تا ترنہیں چھوڑتی نہ ہی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتی ہے جتنی جلدی اور جتنی شدت ہے آنسوا پی طرف کھینچتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں اور آنسوا گرغورت کے ہول تو اثر اور ہمرانی نے ہے کی سے کرتے ہیں، کیا سمجھے؟" شہیر ہدانی نے ہے کی سے کرتے ہیں، کیا سمجھ؟" شہیر الدین کو اس سے نفر ت محسوس ہونے کی جو اپنے الدین کو اس سے نفر ت محسوس ہونے کی جو اپنے فائدین کا احساس تک نہیں تھا جو آج آپی اولاد کھو بیٹھے تھے فائد میں مادی نے کے دو ہمی ایک ظالمانہ اور الدناک حادثے کے وہ بھی ایک ظالمانہ اور الدناک حادثے کے وہ بھی ایک ظالمانہ اور الدناک حادثے کے

" "میں جا رہا ہوں سر!" سمیع الدین اپنی کری سے اٹھ کھڑا ہوا اور شبیر ہدانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔

''آپ یہاں بیٹے کرائیے ہم وطنوں کے دکھ اور آنسو کیش کرائیں، ان کی بے بسی اور مم بیسی اور اپنے ہیں اور مم بیس اور اپنے چینل کی ریڈنگ بردھائیں، میں مزید یہاں کا منہیں کرسکتا، میرااستعفیٰ آپ کو آج ہی میں مل جائے گا، خدا جا فظ۔''سمیع چلا گیا، ضیغم عباس نے گا، خدا جا فظ۔''سمیع چلا گیا، ضیغم عباس نے شہیر ہمدانی کی طرف فکر مندی سے دیکھا۔

اریسے۔
اسرا روکیے اسے، سمیع بہت ذہین اور قابل نیوز کاسٹر اورر پورٹر ہے۔''
انہیں کیا ہوا؟'' نیوز ایڈیٹر نے سمیع کی جانب اشارہ کیا تھا جو گلاس ڈور سے باہرا ہے

ساهنامه حنا 159 دسمبر 2015

Seeffon

ہدائی موبائل میز پر پیختے ہوئے غصے سے

'آپ کا حماد..... سر؟'' وه دونوں کیک زبان ہو کر بولے تو صدے اور غصے سے شبیر ہمدائی نے کہا۔

''ہاں حماد میرا بھانجا حماد میرا لاڈلا اور ذہین بچہ مار دیا ظالموں نے ،آٹھ گولیاں کی ہیں اے اس کے سراور سینے میں ، آٹھ گولیاں ماری ہیں ان شیطانوں نے۔'

''اوہ.....الله.....الله صبر دے سرآپ کو، سارے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا کرے جن كے پھول مل ديتے گئے۔''طبیغم عباس نے دكھ بھری آہ کے ساتھ کہا۔

''انا لله وانا إليه راجعون '' نيوز ايله يثر نے د کھاورتا سف سے فعی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''میران بچوں کی اس دنیا سے جانے کی نہیں تھی سطلم ان شیطانوں کو بہت مہنگار سےگا، جہنم میں جلیں گے وہ دہشت گرد، میرے بچوں كے ساتھ بيظلم كرانے والے ميرے ہاتھ آجائيں تو اس طرح تل بل کے ماروں گا کمینوں کو، بدکیا اگر پکڑ گئے تو بھالی پدلٹکا دیا اور کھیل ختم، بم ہے اڑا دیا تو چند کمحوں میں سب مجرا،ان شیطانوں کو تو چوراہے پہلٹکا دینا جاہیے اور عوام انہیں سزا دیں، پھر ماریں، یا زندہ جلا دیں، تا کہ بیلوگ بھی اس تکایف سے تر پی جو یہ مارے ہم وطنوں کو ہمارے بچول کو دیتے آ رہے ہیں، ہم نے اگر ایسانہ کیا تو بیاسی طرح ہم پہ حادی ہوتے رہیں گے ہمیں ختم کرتے رہیں گے۔'' " محک کہدرہے ہیں سرآپ " وہ دونوں

"سمیع کو بلاؤ اس سے کہو پٹاور پہنے فورا

اس واقعے کی بوری طرح کور کرے، جب تک

اسکول دوبارہ نہیں کھل جاتا اسے وہاں کی بل بل ک ربورنک کرنی ہے۔" شبیر مدانی غصے، صدے اور جوش ہے بھر پور کہیج میں بول رہے

''جس تن لا گے وہ تن جانے۔'' ''جب انسان کے اپنے دل پر چوٹ پڑتی ہے تب ہی اسے دوسرے کے درد اور تکایف کا احساس ہوتا ہے، شبیر صاحب کو بھی اپنی لاڈلی بہن کے دکھ نے احساس ولایا ہے کہ دوسرے والدین کی دکھ بھری قیامت سے گزر رہے ہیں۔' نیوز ایڈیٹر نے مرهم آواز میں کہا تو صیغم عباس ان کے ساتھ چلتے ہوئے نیوز روم کی طرف جاتے ہوئے ہو گے۔

'' سیجے کہا آپ نے اور بیدد کھاتو پوری قوم کا د کھ ہے، بچے تو سب کے ساتھے ہوتے ہیں، شہیر ہونے والے بچے ہم سب کے بچے تھے، پوری قوم کے بیجے تھے

'' ہوں چلین سمیع بھی آ رہا ہے ایس ایم ایس کردیا ہے میں نے اسے کہ بگ باس کے دل میں درد کا احساس جاگ گیا ہے اور وہ اسے بلا رہے ہیں لوٹ آئے اور اپنی ڈیوٹی سنجا لے۔" "بالكل بيه وقت ويسے اختلافات ميں یڑنے کانہیں ہے بلکہ ایک ہواس سانح پرمتحد ہونے اور دیمن کو بتانے کا وفت ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہمیں کسی رتمن کی گھناؤنی جا ل بھی ٹو نے بگھرنے تہیں دے گی۔''

"انثاء الله" نيوز ايديير نے دل سے كہا اور دونوں اپنی اپنی سیٹ پر چلے گئے ۔ 公公公

ستره دتمبرسانحے کا دوسرا دن تھااور ایک سو بیالیس پھولوں کوزمین کے سیر دکر دیا گیا تھا،جن مچھولوں کے ہونے سے ان کے والدین کے

ساهدامه حدا 160 دسمبر 2015

تعشبات فرقہ واریت نے ہارے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، ماری برداشت حتم ہو گئی ہے ہمارا ظرف اتنا جھوٹا ہو گیا ہے کہ ہم ا ہے سوا ہر کسی کو چھوٹا کھوٹا برا اور جھوٹا سمجھنے لگے ہیں، حاری نظر میں صرف ہم اچھے اور سے مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں، کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر سمجھتا اور کہتا ہے جبکہ بیر کافر اور غیر مسلم ہی ہیں جوہمیں مسلمان عمیتے ہیں۔

ذرا سوچیئے کہیں ہم ایک دوسرے کو اپنے ایمانِ کا امتحِانَ دیتے دیتے اس ملک کو اس کے بچوں کومزید کسی سولہ دسمبر کی طرف تو نہیں دھکیل رے؟ قائداعظم کے فرمائے ہوئے بہترین

بم، انتحاد، ایمان ، ہم نے کب کہاں کس رائے پر چلتے ہوئے کھود ہے، بالگائے اس سے سلے کہ ہم راستہ ہی بھول جائیں، منزل سے بھنک جائیں، اس ہے پہلے کہ بہت در ہو جائے اس سے ملے کہ حاراد تمن أیک اور گھناؤنی سازش تیار کرے، دشمن کو منہ تو ڑجواب دینے کے لئے ميس اين باتھ مضبوط كرنا مو گا، خدارا خود كو پھانئے ، اپ وحمن کو بھانے جو ہارے جج فرقہ رستی، ملک، زبان، ندجب وصوبے کی بنیاد بر نفاق پیدا کرر ہاہے، ہاری جروں میں نفرت کے ا ج بورہا ہے، نفرت کے بیانج اپی جروں سے نکال مچینکین اس سے پہلے کہ بہت در ہوجائے اور یہ ج تناور درخت بن کر ہمیں ماری آنے والى تىلوں كونفرت كى آك مين جھلسا كرر كھديں۔ كيمره مين اسد بخارى كے ساتھ نيوز آينكر سميع الدين چي تي وي كرا چي \_

كيمره كلوز موكميا اور سميع نے آرمی يلك اسکول کی جانب ممری اور د کھ بھری نظروں ہے

آنگن مهکتے رہتے تھے،جہاں این کی ہلی ،شرارتیں اور معصوم آوازی گونجا كرتی تھيں، آج ان محمروں، کی نکنوں میں صرف روتے بلکتے ماں باپ اور ديگر عزيز و اقارب ترييخ بلكتے دكھائى دے رہے تھے کی میں تاب نہر بھی اس سانے کو بیان کرنے کی ماؤں کے بین دیکھے جاتے تھے، نه ان کی آبیں اور سسکیاں سی جاسکتی تھیں، پھر بھی بیمناظر د میکھنے سے قاصر تھے۔

کسی نے کہا وہ بدلہ لینے آئے تھے، کیسا بدلہ؟ اور معصوم بچوں اور عورتوں سے بھلا کون بدله لیا کرتا ہے بیاتو پختون روایات کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی منافی ہے ، وہ خود كومسلمان مجمى كهلات شفاورنعره تكبيرلكا كمربجول کو مارتے جاتے تھے، کوئی ذی ہوش ایسے شیطانوں کو انسان اورمسلمان کہدسکتا ہے، بدلہ اور انقام ایک مسلمان کی خونہیں ہے، بچوں کی جانیں کے کروہ اپنے کون سے جذبے کی تسکین گرتے رہے؟ سکون کا ایسا کون سا مرحلہ تھا جو انہوں نے بیشتم ڈھاکے طے کیا ہے؟ وہ یہ جھتے تھے کہ صرف وہ مسلمان ہیں ، زمین پیران کا ماتھا ميكنا ان كے مسلمان مونے كى دليل ہے ان كا سجدہ محدہ کہلایا باقی سب مار دیے جانے کے لائق ہیں، وہ صرف انسان اور اسلام دھمن تھے، یا کتان کے دخمن تھے، جواس پاک سرز مین پر ائمن وآتشی کی فضاد کھنانہیں چاہتے اور ہمارے آپس کے جھڑوں، اختلافات اور سیاسی چپقکش کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھارے ہیں ،ہم اندر ہے لمرور ہوتے جا رہے ہیں ای لئے جارا وسمن طاقتوراور مزيد شاطراور كھناؤنا ہوتا جار ہاہے، ياد رهیں تو می حادثے ، سانچے بھلا دیے کے لئے تہیں ہوتے سبق سکھنے اور بہتر حکمت حملی اینانے لئے ہوتے ہیں، صوبائی، گروہی

ديکھااورطويل سائس لبول ستے خارج کيا۔

سرمد نے پوٹھی بے خیالی میں ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔ ئی وی پرمخصوص نیوز فیون تبجنے لگی ، بردی سی فلیش کے ساتھ اسکرین پر لکھا ہوا آیا۔ ''بریکنگ نیوز۔''

''نمرہ! بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔''سرمدنے تڑیتے دِل کے ساتھ نمرہ کوآ واز دے کر کہا۔ ''کتنی بار منع کیا ہے آپ کو کہ منع صبح نیوز مت لگایا کریں ہےلوگ بریکنگ نیوز سنا سنا کر ہارا ہارٹ قبل کرا دیں گے، ان کے باس صرف بارث بریکنگ نیوز عی ہوتی ہیں۔' نمرہ اجاڑ صورت، ميلے، شكن آلود كپڑوں اور الجھے بالوں میں بینے کی جدائی میں نڈھال بے حال اور کمزور دکھانی دے رہی تھی،سرمدے اس آکر کہنے لکی او وہ لب جینیج اسے آنسو ضبط کرتائی وی برآنے والی اس بریکنگ نیوز کی جانب متوجه ہوا۔

" آرمی پیکک اسکول بیٹا ور" سولہ دسمبر کے المناك اور دل شكن سانح تحصرف جهدوز بعد پھر سے کھول دیا گیا ہے اسکول کی اعمیلی میں چیف آف آرمی اساف نے بھی شرکت کی اور اسكول كے طلباء برى تعداد ميں حصول علم كے لئے حاضر ہوئے معصوم بچوں کے چہرے اس سانھے میں اینے ساتھیوں کی شہادت اور انہیں ہمیشہ کے لئے کھودیے کے باوجود برعزم اوران کے حوصلے جوان تھے، شہید ہونے والے بچوں کے والدین نے بھی بوی تعداد میں اسمبلی میں شرکت، دکھ، درد، آنسوؤں اورعزم کے ساتھ اسکول میں تعلیم کا دوباره آغاز کیا گیا۔

نوز کاسر بہت جو شلے انداز میں خریر م ر بی تھی، نمرہ حواس باختہ سی ٹی وی کے بالکل

سامنے آ کھڑی ہوئی اور اسکرین پر نظر آنے والے بچوں پر ہاتھ بھیرنے لگی، آنسو اس کے رخساروں پر بہدرہے تھے۔

" نمرہ!" سرمداٹھ کراس کے پاس آیا۔ "حمزه! ..... أيم حمزه كا اسكول كهل كيا ب سرمد، حمزہ بھی اسکول گیا ہے نا، وہ چھٹی ہونے پر کھرآئے گایا،میرابیٹااسکول گیاہے نا،وہ یہاں کھڑا ہے، دیکھو بیحمزہ، بیبھی حمزہ ہے، بیسب یج حمزہ ہیں، چھٹی ہونے پر سب بچے اپنے کھروں کو جائیں گے، جارا بیٹا جارا انتظار کررہا ہوگا نا، چلیں ہم حمزہ کو اسکول سے لے کر آتے ہیں۔'' نمرہ دیوانوں کی طرح روتے ہوئے ٹی وی اسکرین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہدر ہی تھی، سرمد کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا اس نے نمرہ کوسنجا لتے ہوئے اسے سینے سے نگالیا اور خود بھی رونے لگا۔ 'ہارا بیٹا تو جنت میں ہے نمرہ، وہ اب بھی والبرسيس آئے گا۔"

''خدا کا قهر نازل ہوان بدبختوں پرجنہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو بے در دی سے مار ڈالا ہے۔"حمزہ کے ٹاٹانے بئی اور داماد کی اہتر حالت دیکھ کرروتے ہوئے دعا کی۔

بيتو ده د كه تها جوآخرى سالس تك ساتھ رہنا تھا، دسمبر کا سرد مہینہ اینے نام کی طرح سرد مہر ٹابت ہوا تھا، زندگی معمول پر آ رہی تھی مگر ان کی نہیں جن کے بیچے چھن گئے تھے، ان والدین کے لئے تو زندگی و ہیں رک گئی تھی جہاں ان کے يج ان سے جدا ہو گئے، وہ سب بظاہر سالس تے رہے تو تھے مگر جی نہیں یا رہے تھے، ان کی آ تھوں میں اینے بچوں کی صورت آنسو بن بن كرمگران كے دل باقی سب بچوں كى سلامتى كى دعا ئیں بھی مانگتے تھے، ماؤں کے دل ٹوٹے تھے، حوصلے نہیں ، انہیں ہر بچے میں اپنا ہی بچے نظر آتا







يهلى منزل محرعلى المين ميذيس ماركيث 207 سركلررود اردو بازارلا مور (ن: 042-37310797, 042-37321690

تمام ماؤں کے دل دکھی ہیں مكروه بجربقي یہ جا ہتی ہیں کہ ان کی ملیت کے سارے بیچے اسکول جائیں يردهيس بلهيس اور وطن ميں او نيجا مقام يارنيں میرے وطن کی تمام ماتیں بہت محبت سے سوچی ہیں کے سب ہی بجے عیں ان کے <u>ب</u>ے جو ملک عدم سدهار ہے وهجهي جو ہیں زندہ اور ماؤں کے بیارے وہ سارے بچے انہیں کے ہیں اور وہ ان کے دم ہے رہیں کی زندہ حوصلے سے بدد کھ بیس کی

وه دعائيس كرتى بى ربيس كى

سداسلامت ری وه یچ

جوایے ماں باپ کی

جوایے ماں باپ کی خوشی ہیں

ہ بین ظفر محمود کے ساتھ علینا بخاری سے نیوز، نی وی کیمره بند ہو گیا تھا مگر علینا کی آنکھوں ہے آنسو پھر بھی بہنا شروع ہو گئے تھے، اس سانحے کا د کھ در دسانجھا تھا اور دشمن کے لئے سب ہے بوی بریکنگ نیوز بیکی کہاس سانجے نے پوری قوم کوایک بار پھر متحد کر دیا تھا یہی دشمن السب سے بردی تا کا می تھی۔

Section

163 2015

## Electronic Contraction of the second of the

وو من ظاہر کررے تھے، شوفر رہے نے اسے گاڑی کی طرف بوهتا دیکھ کرتیزی سے پچھلا دروازہ وا کیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا، قا كداعظم ائير بورث كا يار كنگ لاث دور كہيں سیجھے رہ گیا تھا، گاڑی اب ائیر پورٹ کے راستوں یہ دوڑ رہی تھی ، شوفر رہیج نے جرت سے بیک و یو مرر سے چھپلی سنٹ کی پشت سے ٹیک

قا كداعظم ائير بورث كے لاؤ كے ميں اس نے متلاشی نگاہوں سے یار کنگ میں کھڑی ساہ لینڈ کروز رکو دیکھا اور اس کی طرف بڑھ گئی ، سیاہ جار جث کی ساڑھی جس کے بلاؤز کی آسٹین تک فل تھیں ، آنکھوں یہ لگے س گلاسز ،سریہ سیاہ عربی اسائل میں اسکارف پہنے بیچرل میک اپ کے ساتھ ڈائمنڈ رنگ اور کلے میں جھولتا ڈائمنڈ کا لا کٹ اسے دور سے ہی ویل اسٹیلش برنس

لگائے آئیسیں بند کیے بیٹھی مالکن کود یکھا اس نے بہت کم اس کو فارغ دیکھا تھا، اے بھی بھی چرت ہوتی تھی، وہ اتن خاموش اور اپنے کام میں مکن رہتی تھی رہیج کواسے مخاطب کرنے سے پہلے دس بارسوچنا پڑنا تھا مگر آج نہاس نے اپنالیپ ٹا پ کھولا تھااور نہایے بڑے سے ہینڈ بیک میں ہے کوئی فائل نکالی تھی ، ائیر پورٹ روڈ حتم ہوتے ہی اس نے اسے مخاطب کیا۔ "میم کہاں چلناہے؟" "جسٹ لانگ ڈرائیو۔"اس نے آتکھیں کھول کے پہلے جیرت سے ایسے دیکھا اور پک لفظ ہی جواب دے کر دوبارہ آئکھیں موند لیں کیونکہ۔ کیونکہ۔ یادیں وہ نہیں جو تنہائی میں آئی ہیں یادیں وہ نہیں جوجدائی میں



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Click on http://www.paksociety.com for more Dr 33 Seedlon

کیا تفاجیمی این آپ کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے ناب محما کر دروازہ کھولا ،سیٹ پہ بیٹھنے کے بعداس نے سامنے تیبل پر کھے جک میں سے یانی بھر کر نکالا اور اسے تھونٹ کھونٹ بی کراپنے أب كوكمپوز كيا اور إنثركام پهاس في را بيل اور احسن كواندرآن كاكها اورخودسامن ركمي فائل كو کھول لیا وہ اپنی کوئی بھی کمزوری ان پیعیاں مہیں کرنا جا ہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ جب رابیل اور احسن ممرے میں داخل ہوئے تو وہ وہی خول اپنے اوپر چڑھا چکی تھی جسے دیکھنے کے وہ لوگ عادی تھے، وہ دونوں خاموشی ہے آ کر بیٹھ کئے "راني! يريح كا كام كهال تك پينجا، اگر يريح كاتمام فائل ورك تميليث موكيا تو مجصے اجھي دکھا دو کیونکہ پھر ہوسکتا ہے، اسکلے دو دن میں بہت يرى ہو جادل احمد اعدسريد والول كے ساتھ میٹنگ بھی ارائ کرنی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔"اس نے سائیڈ درازوں کو بے وجید کھول کر بند کیااوراپے آپ کومصروف ظاہر کرنے گی۔ "سای! آپ رہے دیں بیرابیل بھی کچھ نہیں کر سکتی مجھے بتا ہے اس نے فائل پوری مہیں کی آپ نے خواہ مخواہ اس کو آفس میں رکھا ہوا ہے الجمی بھی بیصرف میرا د ماغ اس لئے کھا رہی تھی كهيس اسے زيكر لاكر دوں \_"احس نے رائيل کے جواب دینے سے پہلے ہی بے وجہ ہانگی شروع كردى وه مجه كيا تفأسامعهاس وقت دبني طور پر ڈسٹرب ہے اور اپنی ڈسٹربنس کو چھپانے کے لئے وہ اپنے آپ کومفروف طاہر کررہی ہے، جب اس نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا تو احسن نے بھی اس پردہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور إدهرأدهرك بلاوجه مانكني شروع كردى اوررابيل جو اس کی مزاج آشنامھی وہ بھی بھر پور تیاری سے میدان میں از آئی۔

آتی بس يادين تووه ٻين جو بحيزين بمحي تنہا کرجاتی ہیں

اوراس وفتت شهر کی مصروف سوک اور اس یر ہوتے بے ہلم شور میں بھی سامعہ حیدر کو اپنا آپ تنہا لگ رہاتھا کیونکہ۔

گاڑی جانے انجانے راستوں یہ دوڑ رہی تھی جبی اس نے سیٹ کی پشت سے سراٹھایا اور كلائى يە بندهى نازك ى ۋائمند كے ۋائل والى رست واج بين نائم ديكها كجررتيج كي طرف ديكه کر''بولی آفسِ چلو''اور دوبارہ سیٹ کی پشت سے فیک لگا کر آملیس موند لیں، رہے نے گاڑی تیزی ہے آفس جانے والے رائے یہ گاڑی ژ ال دی تھی۔

وہ جس وقت آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی رابیل احسن سے نہ جانے کس بات پر بحث كررى محى وه ان دونوں كى نظير انداز كرتى سید کی این کمرے کی طرف بردھ کئی تھی ان دونوں نے آپی بحث روک کر بغوراس کو دیکھا تھا وہ آج ان سے سلام دعا کرنا تو در کنار ان کی طرف نگاہ اٹھائے بغیر ہی اینے کمرے میں چلی مخي محل حالانكه مدسما معه حيدركي سرشت بين شامل نه تیما وه جننی بهی محمی مولی هوتی سی بهی فارن ویلیکسن سے ملاقات کے بعد یا شہر سے واپس آنے کے بعد نہ صرف خوشد لی ہے سلام کرتی بلكهسب كااحوال بمحى دريافت كرتى تحي ليكن آج ياتواسےاہے ڈیلیکشن میں ناکای ہوئی تھی یا پھر وه کی اور بات بر شدید مینش کا شکار تھی، وہ دونوں ای بحث کو بھول کر جرت زدہ انداز میں ایک بی بات سوچ رہے تھے، سامعہ نے بھی اپنی بشت پران کی ممری نظروں کو بہت دیر تک محسوس

ماهنامه حنا 166 نسمبر 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

See floor

## ا چھی کتابیں پڑھنے کی ا مجھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے

ابنِ انشاء اردوکی آخری کتاب ..... آواره گردکی ڈائری ...... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... علتے ہوتو چین کو چلئے ..... گری گری پرامسافر ..... بىتى كاك كوچ يىل ...... -165/ ۋا كىژمولوي عبدا انتخاب كلام مير..... ڈاکٹر سیدعبداللہ طيف غزل ..... 120/-لا ہورا کیڈمی ، چوک اُردوبازار ، لا ہور نون تمبرز: 7321690-7310797

"سامی بیجھوٹ بول رہائے، میں فائل پوری تیار کر پھی ہوں بیصرف جھےاس آفس سے نکالنا چاہتا ہے اس لئے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے تاکہ آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں سے فون پر ہا تیں کر سکے اس نے جھے سے کہا تھا رائی آج سامی کو اپنا فائل درک مت دکھا نا میں تمہیں زنگر کھلا دُں گا۔" رائی نے منہ بسور تے ہوئے کہا۔

''واللہ آپ کو ہمارے بارے میں کیا الہام ہوتے ہیں یا جیبی۔'' احسن نے مسخرہ بن سے عزلی اشائل ایناتے ہوئے اسے چھیڑا تو دہ حسب توقع تی گئی۔

"سای اس سے پوچیس آج یہ جاہتا کیا ہے؟" رائیل نے ایک ہاتھ سے فائل سامعہ کے آگے رکھ کر دوسرے ہاتھ سے احسن کے شانے پہ گھونسا دے مارا جسے سامعہ نے دیکھنے کے ہاد جودنظیرانداز کردیا۔

''تہمہیں جاہتا ہوں میری بار بی ڈول یہ بھی نہیں جانتی تم '' احسن نے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمی آ داز میں کہا جسے سامعہ نے بھی سن لیا لیکن ایک بار پھرنظرانداز کر دیا۔

(رابیل جے سب پیار سے رالی کہتے تھے احسن کے بار بی کہتے تھے احسن کے بار بی کہنے پر مکدم سرخ پر گئی اور ڈھیلی موکر وہیں کری پہار گئی)۔

''احسٰ تم سدھر جاؤ۔'' سامعہ نے اسے محرکا تو احسٰ نے معنی خیز انداز میں رابیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔

''پہلے دنیا والے توسد هرجائیں۔'' ''دنیا والے تو سدهری جائیں گے مرتم قیامت تک نہ سدهرنا۔'' سامعہ نے زیج ہوتے ہوئے اسے بال پوائنٹ اٹھا کر مارا جوسیدھا افسین کیان تھیں اٹھا

ماهنامه حنا 167 دسمبر 2015

رہی تھی جب ہی موہائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروالی اس نے موہائل اٹھا کے دیکھااحس کی کال تھی اس نے لیس کا بٹن دہایا تواحس نان اسٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ دہایا تواحس نان اسٹاپ شروع ہو چکا تھا۔

"سامی یار! آپ نے جھے سے وعدہ کیا تھا كهآپ مما ہے ضرور بات كريں گی آج تو مما كا موڈ بھی بہت اچھا ہے مجھ پر داری صدیتے جا رہی ہیں اس ہے پہلے کہ مما مجھے طالبان سمجھ کرخود امرِ مکه بن جائیں، مجھ غریب پر رحم کریں یار آ جائیں آواری میں کیج کراؤں گا۔' احس نے اسے لامج دیا تو وہ بے اختیار مسکرا دی اور اینے آنے کی رضا مندی دے کر کال ڈس کنکٹ کر دی، وہ جس وقت احسن ولا پیچی پورے کھر میں لیڈی گاگا کی آواز گوئے رہی تھی، لان میں لگے آم کے درخت پر بیٹھی کوئل کوک رہی تھی جبکہ سامنے ہی گئے بادام کے درخت پر بیمی چڑیا چوں چوں کر رہی تھیں، شاہ خاور سیاہ ہوتے بادلوں کے پیچھے اپنی حجیب دکھا کرغائب ہوجاتا، سامنے ہی ریجانہ آئی بیٹھی ہوئی تھیں،سلام کے بعدوہ ان کے باس ہی بیٹے گئی۔

''کیسی طبیعت ہے آئی آپ کی آج احسن بھی بتار ہاتھا کہ پرسوں آپ کی شوگر ڈاؤن ہوگئی تھی آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ناں۔'' سامعہ نے انہیں خلکی سے دیمھا۔ سامعہ نے انہیں خلکی سے دیمھا۔

''نہیں بیٹا، بس بیہ احسن تو سیجھ زیادہ ہی ہاتھ پیرچھوڑ بیٹھتا ہے۔''انہوں نے اسے ٹالا۔ ''تم سناؤ تمہارا ماہنامہ اور مارکیٹنگ کا کام کیسا چل رہا ہے خوش ہوتم۔''انہوں نے سامعہ سے یو چھا۔

سے پوچھا۔ ''جی آنٹی بہت خوش ہوں۔'' ''لیکن کنی کمزور ہوگئی ہو بیٹا اپنا خیال رکھا کرو۔''ان کے لہجے میں ماؤں کی سی فکرتھی ان

''ویسے سامی آپش کی بات ہے آپ کا دل نہیں جاہتا کہ آپ کے بھائی کے سہرے کے پھول کھلیں۔''

''ہاں کیوں نہیں۔'' سامعہ نے نامجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

''تو پھر مادام ہے میرے برابر بینی حیینہ کے تمام حقوق جمھے دلوا دہجے ، یقین کریں ساری زندگی دعا میں دول گا اللہ آپ کو چا ند سا دولہا دے ، ننھے منے ستاروں کی طرح جہلتے ہوئے دیے اور ۔۔۔۔ ' احسن کی مظلومیت کے ساتھ اس کی بڑی بوڑھی عورتوں کے انداز میں دعا میں شروع ہو چکی تھیں اور اس کے انداز میں دعا میں شروع ہو چکی تھیں اور اس کے اس طرح بے باکی اور نان اٹاپ ہو لئے پر کے انداز میں دعا میں شروع ہو چکی تھیں اور اس کی برائی وہیں رابیل کا رنگ سرخ بڑ گیا ، احسن کی باتو سے جہاں اس کا ڈپریشن دور ہو گیا تھا وہیں اس نے احسن کی کا ڈپریشن دور ہو گیا تھا وہیں اس نے احسن کی منتوں سے ہار کرآخر کاراس کی والدہ ریحانہ آئی منتوں سے ہار کرآخر کاراس کی والدہ ریحانہ آئی

شام کی سنہری دھوپ میدم سیاہ بادلوں میں حجب گئی تھی ، دھوپ اور بادلوں کی آئی مجولی نے شام کے منظر کو حسین تر بنا دیا تھا، وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑی بادل اور دھوپ کی آئی مجولی دیکھ

ماهنامه چنا 168 دسمبر 2015

کے منہ سے خیالات من کراس کے لیے خاموش وہ گئے وہ ان کی محبت پرشک نہیں کر سکتی تھی لیکن ان کورضا مندی دینے میں بھی تامل کا شکارتھی احسن نے را بیل کے ساتھ سامعہ کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا جے اس نے سرعت سے نظر انداز کر دیا ، سامعہ ریحانہ بیگم سے جان ہو جھ کر مارکیٹنگ پہ با تیں کرنے گئی تھی اور اس کو جان ہو جھ کر موضوع بر لئے دیکھ کر احسن پیر پٹختا ہوا وہاں سے چاا گیا ، بریحانہ بیگم نے اس کے پیر پٹختے کو جیرت سے دیکھا تھا، لیکن سامعہ جانتی تھی کہ بیصرف وقتی دکھاوا ہے ورنہ اندرتو وہ بھٹلا ہے ڈال رہا ہوگا۔

ر بحانه سکندر ایک مشہور ماہنامه کی چیف اید پر کھیں، ان کے شریک حیات احسن کی پیدائش پر وفات یا چکے تھے، ان کی دو اولا دیں تھیں بڑا آ ناق سکندر جو اس ونت اسپھلا ئزن کے لئے لندن گیا ہوا تھا اور دوسرا احسن سکندر جو آج کل ان کا ماہنامہ میں بیک وقت کئی کام پسر انجام دے رہا تھا، رابیل ان کی بہن کی بین کھی جس کووہ اپنی بہن کی وفات اور بہنوئی کے دوسری شادی کر لینے کے بعد اینے گھر لے آئی تھیں، سامعہ حیدر ان کے ماہنامہ میں سب ایڈیٹر کی پوسٹ پر کام کررہی تھی کیکن وہ ان کی صرف ایک انیمبلائی تہیں تھی بلکہ وہ اسے بیٹیوں کی طرح ہی عا ہتی تھیں بہی وجہ تھی کہ سامعہ حیدر بھی ان کو ما<u>ل</u> كا درجه دين تھى ، احسن اس سے بھائيوں والے لاڈ اٹھواتا تو اس کے بہنوں والے تخرے بھی كرجكنو حمكنے لكے اور کرکے ان دونوں کو ایک بندھن میں بندھوا دیا

کے انداز پہ سامعہ کی آنکھوں کے فرش گیلے ہونے گئے تھے جسے اس نے سرعت سے سمیٹ لیا تھا۔ ''ارے نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔'' جبھی اسے سامنے سے رابیل اور احسن آتے دکھائی دیئے احسن ٹرالی تھسیٹ کر لا رہا تھا۔

''ہائے سامی!'' راہیل نے اس سے ہیلو ہائے کرتے ہوئے کرم جوشی سے اس کا گال چوما تو احسن اور آنٹی کے سامنے محبت کے اس مظاہرے پروہ جھینپ کررہ گئی،راہیل نیچے گھاس پر بیٹھ گئی جبکہ احسن ریحانہ بیگم کے برابر والی کرس پر بیٹھ چکا تھا، راہیل اب گھاس پر بیٹھی ان لوگوں کر چیزیں سروکررہی تھی جھی احسن کے بے تابی سے اشارہ کرنے پر سامعہ نے مسکرا ہے جھیائی بھرر بھانہ بیگم سے کہنے گئی۔

دی اب تو ان دونوں کی متلنی کو بھی کافی ٹائم ہو دیں اب تو ان دونوں کی متلنی کو بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے تھوڑا رونق ہو جائے گی گھر میں پھر آفس میں احسن کو بھی بے فکری ہو جائے گی ورنہ آفس میں بھی اس کا ذہن آپ میں ہی اٹکا رہتا ہے۔' سامعہ نے پچھ جھوٹ کی گی آمیزش کرتے ہوئے

الہيں راغب كرنا چاہا۔

د نهاں ميں بھى سوچ رہى ہوں اگلے ماہ ك 
و بيث ركھ لوں كيونكہ آفاق بھى بتا رہا تھا كہ اس 
كے سمسٹرختم ہو جا ئيں تو پھر شايد وہ بھى چكرلگائے 
اور پھر اس كے فرض سے فارغ ہوكر ميں اپنى بنى 
كے لئے بھى اچھا سادولها و ھونڈ و كى بنى ماں كو كچھ 
نہيں بجھتی تو كيا ہوا ماں تو اسے بنى ہى بجھتی ہے 
نہيں بحق تو كيا ہوا ماں تو اسے بنى ہى بجھتی ہے 
ناں۔' ریحانہ بنگم نے تقصیلی جواب دیتے ہوئے 
نال۔' ریحانہ بنگم نے تقصیلی جواب دیتے ہوئے 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
حالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو وہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو يہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو يہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو يہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو يہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو يہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو يہ جومطمئن ہوكر احسن 
خالات سے آگاہ كيا تو يہ جومطمئن ہوكر احسن ا

ماهنامه حنا 169 دسمبر 2015

تھا، کین وہ خود کو بھی ایک ہے نام بندھن میں بندھامحسوں کرنے گئی تھی اور وہ بندھن تھا آ فاق سکندر کے نام کالیکن شاید وہ انجان تھا یا پھر وہ انجان تھی کہ آ فاق سکندر اس کی محبت سے انجان ہے جبکہ حقیقت تو بیتھی کہ آ شنائی رکھنے کے باوجود دونوں ہی دونوں ہی یہ بات نہیں جانے تھے کہ اس جانے نہ جانے سے بات نہیں جانے نہ جانے سے پچھ بچھ آگاہ ہونے لگا ہے۔

احسن کی شادی کا ہنگامہ سرد پڑ چکا تھا وہ جس ونت آقس آئی کاموں کا ایک انبار جمع ہو چکا تھا، را بیل آفس چھوڑ چکی تھی اس کی سیٹ کے لئے کوئی ایمیلائی تہیں مل رہا تھا، احسن کی سرگرمیاں بھی آج کل پراسرار ہو گئی تھیں وہ اس سے پوچھتی کیان وہ ٹال دیتا ایک آدھ مرتبہ یو چھنے پر جب اس نے سلی بخش جواب نہیں دیا تو سامعه کو کریدنا تھی اچھا تہیں لگا، اس دن بھی وہ احسن کو بتا کر میٹنگ اور کیج کا کہد کرنگی تھی اس نے احسن کو بھی ساتھ چلنے کی آ فر کی لیکن اس نے ا نکار کر دیا وہ جس وفت باہر نکل اسے یاد آیا موبائل تو وہ اپنی تیبل بر ہی مجول آئی اس نے بیک ایار کراحس کی تیبل پیرکھااوراینے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اس کے جانے کے بعداحن نے اس کے بیک کی یاکث میں ہاتھ ڈ الاتو جا بیوں کا ایک تھچا اس کے ہاتھ میں آیکیا اس نے تیزی سے اسے جینر کی پاکٹ میں منتقل کر دیا سامعہ کچھ در بعد باہرنگلی تو احسن سامنے

رکھی فائل پہ جھک گیا۔
''احسٰ تم آفس وغیرہ لاک کرکے لکلنا کیونکہ ہوسکتا ہے مجھے دہر ہو جائے اور اگر دہر ہو سی آت تھے میں وہیں سے تھر چلی جاؤں گی ٹھیک

ہے۔ ''جی ٹھیک ہے۔'' احسن نے اسے بغور دیکھا تو وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر چونک گئی،۔

''احسن کیا ہوا! تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو
کیا رائی سے لڑائی ہوئی ہے۔'' اس نے احسن
کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کرفکر مندی سے کہا تو
احسن نے بغور دیکھا اس کے لہج اور انداز میں
وہی مخصوص بہنوں والی محبت تھی جو بھائیوں کی
ہلکی تکلیف پر بھی جان قربان کر دیتی ہیں۔
ہلکی تکلیف پر بھی جان قربان کر دیتی ہیں۔
'' اس
نے اسے ٹالنا چاہا تو سامعہ دوبارہ بول پڑی اور
جب وہ دوبارہ بولی تو اس کے لیجے میں آنسووں

دوتم بہت بدل گئے ہواحس میں توحمہیں ہمیشہ اپنا بھائی مجھتی تھی لیکن تم شاید جھے اپنی بہن نہیں سجھتے ،جھی تو مجھ سے ہر بات چھپانے گئے ہو۔''اس نے آخر کارشکوہ کر ہی دیا۔

' بہیں سامی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ
کل بھی میری بہن تھیں اور آج بھی میری بہن کو
ہیں اور بید ایک بھائی کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی بہن کو
ہرخوشی دے گا، بس آپ خوشیوں سے ڈرنا اور منہ
موڑنا چھوڑ دیں۔' احسن نے اس کے کاندھے
بہ بازو پھیلا کے اسے اپنے بھائی ہونے کا مان
بخشا تو سامعہ نے بھی آ کھوں کے سکیے ہوتے
فرش کو سرعت سے سمیٹ لیا لیکن احسن دیکھ چکا
فقا وہ تیزی سے وہاں سے نگلتی چگی گئی، اس کے
قفا وہ تیزی سے وہاں سے نگلتی چگی گئی، اس کے
میانے کے بعد احسن نے تمام فائلز سمیٹ کرلاک
میں اور پورے آفس میں نگاہ دوڑائی کو کہ
اسٹاف بہت مختصر تھا لیکن وہ سب لوگ بھی اس
وقت اپنے اپنے کاموں میں مگن سے ایک بھی اس

ماهنامه حنا 170 دسمبر 2015

مجصے ایک ماہنامہ میں اکاؤنٹ اسٹنٹ کے طور ر ایا تند کرلیا گیا ہے کام نیر بہت زیادہ ہے نہ بہت کم کیکن خیر میں کام سے تھبرانے والی مہیں ہوں کیونکہ بیہ جاب میرے کئے قارون کے خزانے سے کم تو نہیں ہے بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنی محنت اور دیانت داری سے ایک مقام یا سکوں اور مجھے کچھ نہیں جا ہیے، اچھا اب رات بہت ہوگئی ہے مجمع جلدی بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ " 25 مارچ 10 10ء زندگی بہت خوبصورت ہے اس بات کا مجھے ہریل احساس ہونے لگا ہے، آفس آنے جانے کے بعد تو بیہ زندگی اور بھی خوبصورت لگنے لگی ہے، حالا نکداتی من روٹین کے بعد کوئی مجھے شاید یا گل کیے مجھے خوبصورت زندكي كهنج يركيكن خير مجھےاب اس لفظ ہے کوئی تکلیف نہیں ، صبح فجر کی قماز کے ساتھ اٹھ كر كھر كے ديكر كام نيٹا كريس دو كھنٹے بر هائى كرتى مول كيونك ماركيننگ ميرى زندگى كاسب ہے بڑا خواب ہے اور انشاء اللہ مار کیٹنگ کی دنیا میں نام ضرور بناؤں کی ، دس بچے تک آفس روانہ ہوئی ہوں پھر اور فائلیں مجھے ہرفکر اور بوجھ سے آزاد کردی ہیں میں جلد از جلد کام نیٹا کرسکون سے اپنی سوچوں کوقلم کے حوالے کردیتی ہوں قلم سے رشتہ کو کہ برانا ہو چکا ہے مگر شکر ہے تو ٹانہیں اور اب تو مجھے اپنا ناول جلد از جلد بورا کرنا ہے كيونكهاب ميرا ايك اورخواب اس كو كتابي شكل میں لے کے آنے کا بھی تو پورا ہو جائے گا، آج میں اس بات پر ایمان لائی ہوں کہ زندگی بے شک خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورت بنانے میں ریجانہ سکندر جینے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔" ''18' مارچ 2011ء ونت کتنی جلدی گزر جاتا ہے کی کھونسلے سے اڑتے پرندے کی طرح آج مجھے اس جاب پر پورا ایک سال ہو گیا ہے،

میں کھیلنا تھا سو وہ کیج ٹائم کا انتظار کرنے لگا جس میں تھوڑی ہی دریہ باقی تھی اور کینج ٹائم ہونے ر اس نے پورے اساف کو چھٹی اناؤنس کر دی، تھوڑی ہی در میں سب لوگ خوشی خوشی اینے محمروں کی طرف چل دیتے اس نے مین کیٹ کو لاک کیا اور خود سامعہ کے کمرے میں آگیا ویل ڈ یکورشیڑ وہ تمرہ سامعہ حیدر کی اعلیٰ ذوقی کا منہ بولتا ثبوت تھا، احسن نے جیب سے جابیاں نکال کر تیزی ہے تیبل کی دراز میں لگائی شروع کی تو دوسری جانی برہی وہ کھڑج کی آواز ہے کھل گیا، دراز کے اندر رکھی گلائی ڈائری نے اے مسکرا کر دیکھا گویا احسن کی جاسوی پر اسے کامیابی کی مبار کباد دے رہی ہو، احسن نے وہ گلانی ڈائری تكال كر دراز واليس لاك كى اوركرى سے فيك لكا كرآرام سے بیٹے گیا،اشاف كودہ پہلے ہى فارغ كريكا تقاسواب وه آرام سے سامعه حيدركو دریافت کررہا تھا کیونکہ اتنا تو و جان گیا تھا کہ سامعہ حیدروہ نہیں جووہ نظر آئی ہے۔ \*\*

ماهنامه حنا 177 نسمبر 2015

اس کی نارانسگی سہنا بھی آ سان نہیں تھالیکن میں مجبورتھی، ریحانہ سکندر کے مجھ پراتنے احسانات تنصے وہ بھی مجھ سے آفس چھوڑنے پر ناراض ہو ر ہی تھیں کیکن میں نے ان کومنالیا تھا اس وعدے يركه ميں ان كے برے كے لئے لكھانہيں حچھوڑوں کی اور ساتھ ہی میں نے ان کو جب اہیے نے مارکیٹنگ کے برنس کا شروع ہونے کی خبر دی تو وہ بہت خوش ہوئی اور دعاؤں کے ساتھ انہوں نے مجھے رخصت کیا تھا، میرے آفس چھوڑنے کے بعد مجھے پتا چلاتھا کہ وہ لندن چاا گیاہے اپنی اسٹڈیز کمیلیٹ کرنے ، ڈیاکٹر بنااس کا شوق اور اسپیشلا کزن اس کا جنون تھی اس کے جانے کے جھ ماہ بعد جب ریحانہ سکندر کو بہالا ہارٹ انٹیک ہوا تو اس وقت احسن صرف ہیں سال کا تھا کاروبار کی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی بنا پر میں آج جھ ماہ بعد پھر دوبارہ اس ماہنامہ میں بطور ایڈیٹرمقرر ہوگئی ہوں اور میں ان کے حکم پر ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی تھی وہ میری محسنہ تھیں انہوں نے بجھے اس وفت سہارا دیا جب میں مجھ نہ تھی ڈئیر ڈ ائری تم بھی میری دوست ہونے کے ساتھ بہت الچھی محسنہ ہوا چھا اب رات بہت ہو گئی ہے سو گڈ نائٹ۔"

''26 حتمبر 2015ء آج کا ایک طویل عرصے بعد میں نے اسے احسن کی مہندی میں و یکھا ہے اور آج مال گرار جانے کے بعد بھی اسے دیکھ کردل کی دھڑکن نجانے کیوں رکنے لگی تھی کیکن میدمانا ویسا نہ تھا نہ ہی اس کی آٹکھوں میں وہ رنگ تھے شاید وہ مجھے بھول گیا تھا یا پھر شايداس كى ترجيحات بدل گئى تھيں ليكن مجھے اس كے بدلنے كا اتنا دكھ بيس ہے جتنا احس كے بدلنے کا ہی مجھے لگتا ہے احسن بھی بدلنے لگا ہے پہلے وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا تھالیکن اب شاید بھائی ڈیئر ڈائری تم بھی کہتی ہوں گی کہ سامعہ حیدر تو حمہیں بھول گئی ہے لیکن حقیقت بیہ ہے کہ سامعہ حيدر حمهين بھولي نہين بلكه اينے آپ كومنوا رہي ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا خواب صرف ا پنا آپ منوانا ہے کہ میری ذات بھی اہم ہے اور عمى اورك لي تبيس بلك صرف ميري لي إور جب زندگی نے مجھے میری خوابوں کی تعبیر عطاک تو وہ آسانی چیز بھی مجھے و دیعت کر دی گئی جسے ہم محبت کہتے ہیں،خلیل جران کہتا ہے،محبت صنوبر کے درختوں کی طرح دل سے شاخ در شاخ بھوئتی ہے کھ روز بعد وہاں سے ایک نئ کونیل چھوٹتی ہے سومیرے لئے محبت صنوبر کے درخت کی کہانی ہے، میری زندگی بھی صنوبر کے درخت کی طرح بد کنے لکی ہے، وہ بہت خوبصوریت نہیں تھا جتنا خوبصورت اس کا کردارتها وه بھی بھی وہاں آتا تھا اور نہ جانے کیوں صرف ایک نظر دیکھ لینے کے بعد ہی میں سیراب ہو جانی ہوں وہ سیدھا میڈیم ر بحانہ سکندر کے کمرے میں بغیر کسی سے نظریں ملائے اور بات کیے چلا جاتا تھالیکن آ ہتہ آ ہتہ ہم دونوں میں سلام دعا پردھی اور پھر نوبت ہلکی مچھلکی بات چیت تک آ گئی لیکن میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنی کیونکہ میں اپنی حیثیت سے آگاہ ہوں کیونکہ آفاق سکندر اس ماہنامہ کے ما لکان میں سے تھا اور میں ایک ادنی سی ورکر تھی دل کی محلتی خواہش اور بدلتی نظروں پر میں نے آفس چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا کیونکہ جوعزت اور محبت میں نے یہاں کمائی تھی وہ میں دل کی خِواہش کو پورا کرنے کے لئے ضائع نہیں کرسکتی

"16" جولائي 2011ء آج ميرا جاب كا آخری دن تھااور آفاق کو جب سے پتا چا تھا کہ میں آفس چھوڑ رہی ہوں وہ مجھ سے نا راض ہو گیا

ماهنامه حنا 172 نسمبر 2015



'ہاں بزی تھا میں بیہ بتاؤء بھیا جان کہاں ''وہ اپنے کمرے میں ہیں طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے شاید۔'' وہ رابیل کو جائے کا کہہ کر خود آفاق سكندر كے كمرے كى طرف بر ھے كيا ،اس نے ناب تھما کر دروازہ کھولا، کمرہ نیم تاریکی میں ڈویا ہوا تھا، وہ سینے یہ ڈائری رکھے استھیں بند کیے کسی ممری سوچ میں کم لگ رہے تھے احسن نے قریب جا کر دیکھا تو وہ مہری نیند کی وادیوں میں اڑے ہوئے تھے، اس نے مسکرا کر انہیں ديكهااورنفي مين سريلايا سينه پيدر هي ڈائري اٹھا كر اس نے کری سے مطلق شال ان کے گرد اچھی طرح پھیلا دی اور جو نمی مرا تو ہاتھ میں موجود ڈائری میں سے ایک تصور نکل کر گریدی اس نے تصور اٹھا کر دیکھا گالی دو ہے کے ہالے میں ستاروں کی مانند چیکتی کیکن اداس آنکھوں میں بھی وه بهت بیاری لگ ربی هی وه اس تصویر والی کو الجحى طرح جانتا تفاو وكوئي اورتبيس بلكبيسا معه حيدر تھی،تصویر کی پشت پر ماھی خوبصورت نظم کو پڑھ کر احسن بيساخة مسكراديا چلوجذبدل آ زماکے دیکھتے ہیں خواب اس کی آنگھوں میں سجا کے دیکھتے ہیں نہ جانے کیوں وہ ہمیں اپنا اپناسا لگناہے دل کے آئن میں جب اسے سجا کے دیکھتے ہیں سناہے مانلیں دل سے تو مل کررہتا ہے چلواب مجزے اپنی دعاکے دیکھتے ہیں جب بھی لکھتا ہون کوئی لفظ اس کے نام بھی سارےلفظ مجھے سکرا کردیکھتے ہیں اس نے ڈائری میں تصویر واپس رکھی اور خاموثی ہے باہرآ گیا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہا۔

کے آجانے کے بعدا سے میری ضرورت نہیں رہی اس لئے میں نے سو جا ہے کہ اب جلد از جلد کلفٹن والا آفس ری نیو کروا کر اینا برنس و بین سید کر لوں کیونکہ اب احسن اتنا تو مجھدار ہو ہی گیا ہے كه وه ما مناميه كي ذميه داريال سنجال سكے آخری یار جوڈ ائری کھی گئی تھی وہ احسن کی شادی کے دن تھی جوایک ماہ پہلے کی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھاوہ ڈ ائری لکھنا بھول گئی تھی یا اس کواپنی راز دال ہے باتیں کرنے کا موقعہ ہیں ملاتھا۔" احسن حیرت زده ساساكت بيشا تفالعني سامعه حيدر، آفاق سكندر سے محبت كرتى تھىلىكن اس بات كا اظہارتو دور کی بات وہ اس بات کو قبول کرنے میں بھی تامل کا شکار تھی احسن نے کلائی یہ بندھی کھڑی کو دیکھا رات کے آٹھ نج رہے تھے وہ ڈائری یر صنے اور سامعہ حیدر کو جاننے میں اتنامکن ہوا کہ ا ہے وفت گزرنے کا بھی پتانہیں چلاتھا اس نے موبائل دیکھا رابیل کی جارمسڈ کالزاوران گنت میجر آ می تھے، اس نے تیبل پر سے گاڑی کی جابیاں اٹھا نیں اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔

سیاہ کارتول مڑک ہے پھیلی جاندگی زم کرنیں بادلوں کے بیجھے اپنی حجب دکھا کر چھپنے لگی تھیں ہوا ئیں جھوم جھوم کر بتوں سے تالیاں بجانے لگی تھیں، سیاہ لینڈ کروز تیزی سے سڑک پہ بھاگ رہی تھی، تھوڑی دہر بعد لینڈ کروزراحسن ولا میں داخل ہوگئی، احسن نے ابھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا تھا سامنے سے رائیل آئی دکھائی دی۔ ''کی اسے سے رائیل آئی دکھائی دی۔

'' کہاں رہ گئے تھےنہ کوئی تیج نہ کال اور نہ تم ریپلائی کر رہے تھے۔'' رابیل پریشانی سے بولتی اس کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کراندر داخل ہوئی،احس نے آستین کے کف اوپر کرتے ہے۔ پڑکیا

ماهنامه حنا 173 سمبر 2015

Nagilon

جوكرنا باسے بى كرنا ب\_

444

وه دن جھی ایک عجیب دن سامعہ کو فون کرکے ریحانہ سکندر نے ایجیٹل فون کرکے بلوایا تھا، کو کہ آفیاق کی موجودگی میں وہ جانے سے یر ہیز کرئی تھی لیکن ان کے بے حد اصرار سے بلانے پر وہ انہیں انکار نہ کر سکی، جس وفت وہ احسن ولأجبنجي تحمر مين الجهى خاصى چبل پهل تھی ریجاینه سکندر بھی بہت خوش اور ہشاش بشاش نظرآ

ر بحانہ بیم نے اس سے گلے ملتے ہوئے با قاعدہ اس کی پیشائی چوم تھی، سامعہ نے ان ہے گلے ملتے ہوئے ان کے خوش اور بے ساختہ تفلق متكرابث كاراز يوجها

''خیریت اتنی چہل پہل اور آپ بھی بہت خوش لگ رہی ہیں خوشی کا راز کیا ہے۔ "اس نے راز دار نہاشائل میں ان کی طرف جھک کر یو چھا تو انہوں نے مسکرا کراہے دیکھااوراس کی بیشاتی

چوی۔ ''کل آ فاق کے آنے اور اسپیشلا ئز کی خوشی ''تاہ سا جا ج میں، میں نے یارٹی رکھی ہے اور آفاق کا نکاح بھی ہے۔" انہوں نے مطراتے ہوئے جواب

" نکاح۔"سامعہ نے ان کے نکاح کہنے پ یکدم ساکت ہوئی لیکن اس نے اینے آپ کو يكدم سنجال ليا، وه بيراز كسي يرآ شكار نبيس عرنا عامی می کد آفاق سکندر اس کے دل ہر دستک دینے والا پہلامحص ہے۔

'بہت بہت مبارک ہو آنیں۔'' اس نے کرم جوشی ہے مبار کباد دینی جا ہی کیکین اینے کہجے کو کھو کھلے بن سے وہ خور بھی واقف تھی، میکدم نہ نے کیوں ملے میں آنسوؤں کا پھندہ لکنے لگا تھا بھی وہ اپنا بھرم رکھنے کے لئے فورا جانے کے لتے کمڑی ہوگئی۔

"احچها آنثی چلتی هون ایک سیمینارا ثینڈ کرنا ہے آج میں لیٹ ہو جاؤں گی ، آپ کو بہت بہت مبارک ہواور کل میں کوشش کروں کی آنے گی۔'' اس نے اینے نہ آنے کا بلکا ساعندیہ پیش کر دیا

''سای۔'' وہ جانے کے لئے مڑ چکی تھی جھی بلٹ کر دیکھا ریحانہ بیکم اپنی کری سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔

''بیٹائم کو بیٹی کہا ہی نہیں بلکہ مانا بھی ہے تم بیٹی ہوتو وہ بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک بیٹی ا تنی ماں کی خوشی میں ضرور شریب ہوگئی۔' وه سمجھ چکی تھیں کہ وہ آنامہیں جا ہتی کیونکہ

اس کے دل کے راز سے واقف ہو گئی تھیں کیکن اس بات كاافسوس تھا كەالىس اس راز سے آگاہى اتن دريس كيول حاصل موكى \_

"اوکے آنی ضرور آؤں گی۔" اس نے جھلملاتی آتھوں سے البیس آنے کاعند بدریا اور بلیں جھکا گئی، ریحانہ بیٹم نے آگے بڑھ کراس کی بیشانی چومی اور اسے فی امان اللہ کہہ کر رخصت کر دیا وہ اس کی آنکھوں کی جھلملا ہٹ ديكير چكى تھى ليكن اس كا بجرم بھى تبيس كھونا جا ہتى محی، اس کئے اے جانے کی اجازت دے دی، وہ جائتی تھیں کہ آج کوئی سیمینار تہیں ہے وہ صرف جانے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی سوانہوں نے بھی ایں کے بہانے کو کامیاب کرنے میں مدد دی

## $\Delta \Delta \Delta$

رات وطرے وطرے بیت چی تھی، یو مھٹنے لگی تھی اذان کی آواز پر بکدم اس کی آنکھ کل کئی، ساری رات سوتے جائے گزار کرنہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئ اس نے اٹھ کر يرد بسركائے اذان كى آواز واضح سنائى دينے

ماهنامه حنا (174)



لگی تھی ، اذ ان ختم ہوئی اس نے جا کر وضو کیا اور پھر جائے نماز بچھا کرنماز کی نیت باندھ لی، نماز ختم كركے اس نے دعا كے لئے ہاتھ اٹھائے تو کب کے رکے آنسوایک بار پھراس کے گال پر لر ھک گئے ، پھیوں سے روتے کھدر بعد جب اس کے دل میں سکون محسوس ہوا تو وہ چہرے یہ ہاتھ پھیرنی اٹھ گئی، تیار ہو کروہ کمرے سے باہر آئی تو بورے گھر میں سناٹا ہور ہا تھا بورا گھر سور ہا تفااس نے کھڑی دیکھی ساڑھے سایت ہورہے تنے، آج کل گھرِ والیوں کی کیا روٹین تھی وہ بالکل بھی بے نیاز ہو چکی تھی، وہ خاموش سے گاڑی کی عالى الله كربيك كنده ير دالا اور بابر آكى اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا سو قریبی ہوئل کے قریب گاڑی روک کراس نے کائی وہیں منکوالی اور پھر گاڑی کلفشن والے آفس کی طرف ڈال دی اس کا ارارده تعاكيه وه الحلے ماه تك اس آفس ميں شفث ہو جائے کی کیکن جب گاڑی آفیں کے بیں منث تك پېچې تو وه ايك فيصله كر چکي هي وه آمس ميں جب وفتت داخل ہوئی اس کا انٹرئیر تقریباً ململ ہو چکا تھا،اس نے بیک اتار کر میل پررکھا اور تقصیلی نظرآفس پرڈالی پھرانٹرکام پہنچر کواپے کمرے میں بلایا، وہ اس دفت ایک فائل اے آگے كھو لے بیٹھی تھی کیکن در حقیقت اس كا ذہن احسن ولا میں ہی تھاجھی دروازے کی دستک پراس نے اندرآنے کی اجازت دی۔

''جی میڈم آپ نے بلایا تھا۔''وہ تیبل کے ياس آكرمودب أنداز مين كفرايو جهد باتعار "جی و قاص صاحب بی آفس میں نے آج سے جوائن كرليا ہے اس كئے آپ كول بلازه ہے تمام اساف آپ آج کے بعد بلوا سے اور کے کے بعد میری اسٹاف کے ساتھ میٹنگ بھی اریخ

''جی میڈم! لیکن میڈم ہا ہر کے سائیڈتھوڑ ا سا کام رہتا ہے تو ..... ' انہوں نے ابھی بات یوری بھی نہیں کی تھی سامعہ نے ان کی بات کا ث

دی۔ ''لکین ویکن کو حچیوڑیں وقاص آپ ہیے جو سام میں پورا كام ادهورا باس آج الهي برحال مي بورا كروائين، اساف بلوائين ميثنگ بھى ارتيج

''جی میڈم۔'' وہ اثبات میں سر ہلاتے

"اورایک منٹ وقاص صاحب اس آفس ك سار ف ديوز كليتركر ك آية كا "جی میڈم۔" وہ بیارے حران سے سامعہ کود کی کرا ثبات میں سر ہلا رہے تھے، بچاس سے بچین سال کی عمر کے درمیان سے وقاص صاحب آج خود جران تفي كدسامعدكوآج بوكيا گیا ہے بیسارا کام ایک دن میں کیسے ہو گالیکن انہیں کرنا ہی تھا کیونکہ آج سامعہ کا مزاج تھیک تہیں لگ رہاتھا ورنہ وہ اشاف پیدا تنا بو جھے ڈالنے کی عادی ہیں تھی اور وقاص صاحب کے ساتھ تو ان کی عمر کی دجہ ہے بہت لحاظ کرتی تھی، وہ کرے سے نکل رہے تھے، جبھی سامعہ کی آواز ایک بار پھرسنائی دی۔

''وِقاص صاحب آپ جائیں گے کیے؟'' "الوكل ٹرانسپورٹ ہے ميم۔ ''اچھا آپ ایبا کریں میری گاڑی لے جائیں لین سارے کام آج ہی ہونے جا ہے۔" اس نے بیک سے گاڑی کی جائی تکالی اور ان کی طرف بوها دی تھی جس کو وقاص صاحب جیرا بی ے تعاہتے سامعہ کود مجھتے ہوئے یا ہرنکل مجھے۔ کنج ٹائم کے بعد وہ آفس اٹاف کی میٹنگ ار پنج ہو جانے کی خبر پر دہ میٹنگ روم کی طرف جا

ماهنامه حنا 75 دسمبر 2015

Regilon

Click on http://www.paksociety.com for more

رہی تھی جھی اس کے موبائل کی رنگ کیون ہجنے گئی اس نے سکرین کود یکھا تو ریحانہ آئی کالنگ کی اس نے سکرین کود یکھا تو ریحانہ آئی کالنگ کھر کھا ہوا تھا، اس نے کال کامنی جانے کس احساس کے تحت اس نے کال ریسیو کرلی۔

ری۔ ''السلام علیم آنٹی کیسی طبیعت ہے آپ گ؟'' اس نے سلام کے ساتھ ان کی خیریت دریافت کی۔

'' وعلیم السلام میں تو خیریت سے ہوں لیکن میری بیٹی کے ارادے خیریت سے نہیں لگ رہے۔'' انہیں شاید اس کی کلفٹن آفس میں موجودگی کا پتا چل گیا تھا۔

منتی اساف سے میں آج اساف سے میں آج اساف سے میٹنگ ہے اور پھر آج سے بیآفس بھی جوائن کر لیاتو سارا دن اس مصروفیت میں گزرگیا۔''
د''کب تک پہنچ رہی ہوں گھریہ۔'' ریحانہ سکندر نے اس کی تفصیل کونظر انداز کر دیا، ان کے سوال بیوہ چپ ہوگئی۔

''پانچ بنجے، ہیں تہہارا انظار کروں گ سای اور پانچ بنج کا مطلب پانچ بنج ہی ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہو ناں میری بات۔' ان کے حیدر جوانکار کا پورا ارادہ کیے بیٹھی خاموش رہ گئ دورانہوں نے اس کی خاموقی کورضا مندی سمجھ کر فون بند کر دیا، وہ موبائل ہاتھ میں لئے کھڑی رہ گئی اپنے کمرے میں آکروہ خاموقی سے کری پ بیٹھ کی نہ جانے اسے کتی دیر گزرگئی تھی جبی اسے کینسل کی اور بیک اور چابیاں لے کر باہر آگئی کیونکہ ساڑھے چار ہو بچکے تھے وہ جس وقت گھر کیونکہ ساڑھے چار ہو بچکے تھے وہ جس وقت گھر کیونکہ ساڑھے جار ہو بچکے تھے وہ جس وقت گھر

سے پہلے اس نے ان لوگوں سے پوچھنا جاہا پھر کے گھرے کے گھرے میں آگئی شاور لے کروہ جس وفت باہر آئی وہ لوگ تیار ہو چکے شخصا ورگاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور گاڑی میں بیٹھ رہے تھے آہتہ آہتہ تورا گھر خالی ہو گیا صرف ہانیہ کی آواز آرہی تھی جبھی ہانیہ نے اس کے کمرے میں جبھا نکا۔

''سامعہ ہم لوگ ریحانہ آئی کی طرف انوائیڈ ہیں اگر تمہارا ارادہ ہوتو تم بھی آ جانا ہم لوگ جا رہے ہیں در ہو رہی ہے۔' وہ جلدی جلدی کہہ کرتیزی سے نکل گئی اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوں گئی در وہ بیٹر پی اس کے لئے اپنی کسی اور کے حوالے سے ہوتا دیکھنا، وہ ایک ان دیکھی افریت میں تھی جھی اس کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا،اس نے موبائل ان ایکھی اور کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا،اس نے موبائل ان ایکھی اور کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا،اس نے موبائل ان ایکھی اس کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا،اس نے موبائل ان ایکھی ایک ان کی کھی اور انھی اور کے موبائل ان ایکھی ایک کے موبائل ان ایکھی اور کے موبائل ان ایکھی ایک کے موبائل ان ایکھی ایک کے موبائل ان ایکھی ایک کھی ایک کے موبائل ان ایکھی ایک کھی ایک کھی ایک کھی ایک کے موبائل ان ایکھی کے موبائل ان ایکھی کی موبائل ان ایکھی کی موبائل ان ایکھی کی موبائل ان ایکھی کا دیکھی ایک کھی ایک کھی کا بیٹن د بایا۔

''سای یار کہاں ہیں آپ جھ نے چے ہیں مما پر بیٹان ہورہی ہیں رائیل نے الگ جان کھا رکھی ہے کہ دہ آپ کے بغیر تیار نہیں ہوگی پلیزیار آ جا میں آواری میں لیچ کرواؤں گا۔'' نان اشاپ بولتے ہوئے آخر میں اس نے حسب عادت اسے لا کی دیا تو وہ ہے ساختہ نہیں دی۔ اسے لا کی دیا تو وہ ہے ساختہ نہیں دی۔ ''آرہی ہوں دس منٹ میں۔''

"او کے۔" احسن نے جواب سن کر فورا فون بند کردیا اور پھر جس وقت وہ بے نام سوچوں کوجھٹکتی ہلکا بھلکا تیار ہوکر نکلی تو رابیل کی کال آگئی اس نے اسے آنے کا یقین دلا کر گاڑی فورا چو تھے گیئر میں ڈال دی، وہ جس وقت احسن ولا پنجی تو آفاق سامنے ہی کھڑا تھا، بلیک ڈنرسوٹ میں اس کی وجاہت دیکھنے سے تعلق رکھ رہی تھی

ماهنامه حنا 176 دسمبر 2015

ہوں۔''اس نے سامعہ کو دھمکایا۔ "اور سنو نازیه زیاده تنگ کریں تو منه په میپ چیکا دینا۔''اس نے بیونیشن کومخاطب کیا تو وہ ان دونوں کی محبت پرمسکرا دی ایک گھنٹے کی محنت کے بعد وہ پہیان میں نہیں آ رہی تھی، بیونیش نے

ksociety.com for more سامعہ نے نورا نظروں کارخ پھیرااوررا بیل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اس نے رابیل کے كمرے يه دستك دے كر ساتھ ہى درواز و مجھى كھولا سامنے ہى را بيل بلدر يدميلسي مينے ڈرينگ تيبل كے اسٹول يہ بيتھى ميك اپ كوفائنل ميج دلوا ر بی هی دو پشه بیزید پروا هوا تها، بالول کا آبشار سا تمرية كرر ما تقا، سامعه كي آ داز پر ده بيونيشن كوچھوڑ کر تیزی ہے اس کی طرف کیکی تھی اور حجث ہے آگے بوج کر اس نے سامعیہ کے گال کو چوما، سامعداس کی محبت بیمسکرا کرره گئی۔

" بہت خوبصورت لگ رہی ہو رالی آج تو احسن کے ہوش وحواس دونوں غائب ہو جا نیں گے۔'' سامعہ نے اسے ملکا ساچھیٹرا ورنہ یہاں آ کے اس کا دل کسی طور اس کے قابو میں نہ تھا وہ إدهر أدهر اینا دهیان لگانے کی کوشش کر رہی تھی بھی رابیل نے بیا ہے ایک شایر اٹھا کراس کی طرف بره هایا۔

'' مامائے آپ کے لئے انجیشل ڈریس بنوایا ہے آپ جلدی ہے چینج کرکے آئیں ہوئیش

آپ نے انتظار میں بیٹھی ہے۔'' ''کررالی .....'' وہ کہنا جا ہتی تھی کئین رالی نے اس کو ہو گئے کا موقعہ دیئے بغیر ڈریٹک روم کی طرف دھلیل دیا، وہ رابیل کے جیسی ہی میکسی تھیصرف کلر کا فرق تھا را بیل کی ریڈ تھی اور اس کی گولڈن وہ خاموتی ہے ڈریس پہن کر باہرآنی تو را بیل نے اس کو ڈرینگ میبل کے اسٹول پر بٹھا کر ہوئیشن کو اشارہ کیا اور اس کے کیجر میں بند ھے تم بال کھول دیئے بالوں کی آبشار پھسل کر

يب آج كے دن ميں آپ كى باس

اوردوکی آخری کتاب ..... دنيا كول ب ..... ابن بطوط کے تعاقب میں ..... ملتے ہوتو جین کو جلیئے ..... تحری تحری پراسافر ..... ال بستى كاكروع من ❖····· چوک اور دوباز ارلامور فن: 3710797, 042-37321690 ادسمبر 2015 Click on http://www.paksociety.com.for.more

ابھی اس کے دو پٹے پر آخری پن لگائی تھی جسی دروازہ کھلا تو ریحانہ بیٹم اندر آ رہی تھیں وہ ان کےاحتر ام میں نورا کھڑی ہوگئی۔

''السلام علیم آنٹی بیہ رابیل.....'' وہ ان سے پوچھنا جا ہرہی تھی لیکن انہوں نے ہونٹوں پر انگل رکھ کر خاموثی کا اشارہ کیا اور اس کی پیشانی حوم لی۔

''آج صرف میرے بیٹے کا ہی نکاح نہیں ہے۔''
ہے۔' کی بھی شادی ہے۔''
اس نے الجھن بھرے بور کے الجھن بھرے المحن بھرے المحن بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا پھر رائیل کو جو درواز سے میں کھڑی احسن کونہ جانے کیااشارہ کر رہی تھی۔

''آئیے قاضی صاحب۔'' اور قاضی

صاحب کے اندر آتے ہی رائیل نے ہاتھ میں

پکڑی گا لی چا دراس کے سر پہ ڈال دی۔

"سامعہ حیدر آپ کا نکاح ، آپ کا نکاح

آفاق سکندر سے حق مہر، مہر فاطمی کے مطابق کیا

جاتا ہے آپ کو قبول ہے۔" قاضی صاحب کے

الفاظ پراسے میدم کرنٹ لگا تھا، اس نے نگاہ اٹھا

گر والے موجود تھے گویا وہ سب اس نکاح سے

گر والے موجود تھے گویا وہ سب اس نکاح سے

باخبر تھے صرف وہ ہی ایک بے خبر تھی یا پھر اسے

مان ہو جھ کر بے خبر رکھا گیا تھا، اس کے باپ نے

باخبر تے اس کے شانوں کے گردا پنا بازو پھیلایا تو وہ

انکار نہ کر کی اور قاضی صاحب کے بتائی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات پر سائن کرتی چلی گئی سب لوگ کمرے

مقامات کی دو بھل گلاتی آنگھوں سے دیجانہ

''بیٹا مال جھی بھی اولاد کے خوابوں اور خواہشوں سے انجان نہیں ہوتی میں نے تمہیں

بین کہا ہی ہیں بیٹی سمجھا بھی ہے مرتنہارے خواب اورخواہشوں کو جانے میں اس مال کو جو در ہوئی اور جو تکایف تم کواٹھانی پڑی اس پراسے معانب كردينا-"ريحانه بيكم نے كہا تو وہ في ميں سر ہلاتی ان سے لیك كر زار و قطار رو دى، ضبط كے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے،جبھی احسن کمرے میں داخل ہوا تو اس نے روتی ہوئی سامعہ کو . یحانہ بیلم سے الگ کیا، اِس کے پیچھے آفاق کھڑا غاجے سامعہ نہیں دیکھ تھی احسن نے راہیل اور یجانه بیگم کواشاره کیا تو وه دونوں باہرنکل کنیں صن نے آفاق کو سامعہ کے برابر لا کھڑا کیا اور فود بیڈی سائیڈئیبل کی دراز پہ جھک گیا، انہوں نے پہلے جرت سے ایک دوسرے کو دیکھا چر حسن کواس کا ہاتھ جب ان دونوں کے سامنے آیا و دونوں کی آملیس کھلی یرہ گئیں اس کے ہاتھ میں ان دونوں کی وہ ڈائری تھی جس میں چھپی محبت کی خوشبو کو انہوں نے اینے آپ سے بھی چھیایا تھا کیکن احسن سکندر پھر بھی اس راز کو یا گیا، احسن نے سامعہ کی ڈائری آفاق کی اور آفاق کی ڈائری سامعہ کودے کرخود شرف کے کالرفخر سے کھڑے کے اینے اس کارنا ہے پر وہ ان دونوں کی طرف متكرانث احچهالتا باهرنكل گيا گويا وه ان دونوں کے راز سے نہ صرف آگاہ تھا بلکہ ان دونوں کو ملانے کا بھی ذریعہ بنا تھا، سامعہ نے جیرت ہے يهالصفحه كهولا تو اس كى تصوير فرنث ج يه لكى بوئى محى آفاق نے سامعہ كى ڈائرى كھولى تو سامنے ہى آ فاق سكندر كا نام جَمْكًا ربا تما، دونوں نے جیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہی ہنس دیئے انہیں معلوم تھا اب زندگی کا سفر بہت سہل اورخوبصورت ہوگا۔

公公公

ماهنامه حنا 178 دسمبر 2015





Click on http://www.paksociety.com for more

مصروفیات کے بار ہے بیس ذہمن پرزوردیا۔
'' پچھکام ہے آپ کو؟''
طاہرہ کے پاس جاہ رہی ہوں تم ذرا اسے ڈاکٹر طاہرہ کے پاس لے جانا، مجھے اس کی طبیعت محملے نہیں لگ رہی۔'' انہوں نے رانیہ کی طرف اشارہ کیا، اس نے بھی اسے دیکھا آپنگھوں میں اسے دیکھا آپنگھوں میں

رت امری۔ ''معیک تو لگ رہی ہے بالکل۔'' اس نے معر سوما

دل میں سوچا۔ ''آپ مجھے نون کر کے یاد کرواد بیجئے گا۔'' اس نے بینہیں پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے جو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت پیش آئی تھی، دادو ممہری سانس لے کررہ گئی تھیں۔ ممہری سانس لے کررہ گئی تھیں۔

صبح ریان کی آنکھ کچھٹا مانوس آ دازوں سے کھلی، کچھ در غور کرنے کے بعد اسے یہ آوازیں داش روم سے آئی محسوس ہوئیں، وہ اٹھ بیشا کمبل ایک طرف بجینک کر داش روم تک آیا تو کھلے دروازے بیس رانیہ واش بیس پر جھکی ہوئی تے پر دروازے بیس رانیہ واش بیس پر جھکی ہوئی تے پر نے کر رہی تھی، اس نے آگے بروھ کر اس کی پشت سہلائی اور کندھوں سے تھام کر باہر بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔

"کیا کھالیا تھا، یہ تو فوڈ پوائزن لگتا ہے؟" اس نے جواب نہیں دیا، اتنی نڈھال ہورہی تھی، ریان نے شکئے سیٹ کر کے اسے لٹادیا۔

"اب ای منتی تو کوئی ڈاکٹر بھی تہیں ملے گا، دادو بھی سور بی بہول گی، خواہ مخواہ ڈسٹر ب کرنے والی بات ہے، تم یو نمی لیٹی رہو، انشاء اللہ کچھ دیر میں آ رام آ جائے گا۔ "اس نے بہدر دی سے رانیہ کود یکھا، اس کی رنگت زرد ہور بی تھی۔ اس بل اسے پھر سے ابکائی آئی اور وہ بھاگ کر واش بیس پر جھک گئی، اب ریان کو آج معمول سے زیادہ کام تھا آئی ہیں،
سوریان بہت تھکا ہوا تھا، دل جاہ رہا تھا گھر جاکر
کمی تان کرسو جائے ، ساڑ ھے آٹھ نج رہے تھے
جب وہ گھر پہنچا تھا دادواور رانبیلا و نج میں ٹی وی
د مکھر ہی تھیں، وہ سلام کرتا و ہیں دادو کے پاس
ڈھیر ہوگیا۔

'' جائے لاؤں آپ کے لئے؟''رانیے نے پوچھا۔ پوچھا۔

پ ہے۔ '''نہیں ، اب جائے ہے گا تو کھانا گول کر دےگا۔'' دادونے ٹو کا۔

''میں پہلے فریش ہو جاؤں ، پھر دیکھتا ہوں کھانے کو۔'' میں میں میں میں سمیر ہیں میں

ودو یکھنانہیں ہے، کھانا ہے سمجھے۔" وہ مسکرا

"او کے گریں۔" وہ بیار سے ان کے گال چھو کر اوپر اپنے کمرے بیل آگیا، وہ اکثر تھکاوٹ بیل کھانا گول کر دیتا تھا، جس پر دادو بہت ناراض ہوتی تھیں، شاویر لے کر واش روم سے باہر آیا تو رائیے بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے یوں منتظر یا کرا ہے کوفت می ہونے گی۔

'''''نی دفعہ کہا ہے کہ جھے کچھ چاہے ہو گاتو میں کہہ دوں گا یوں اپنے آپ کو باؤنڈ کرکے کیوں بیٹے جاتی ہو۔''

"نانو كہتی ہیں آپ کے گھر آنے کے بعد آپ كو اپ کے گھر آنے کے بعد آپ كو اپ کے گھر آنے کے بعد آپ كو سے ہے ہیں ہی رہا كروں ،كيا پتا كب آپ كى ضرورت پڑ جائے۔" اس كى معصومیت سے كى گئی وضاحت نے اسے لب جینی لیے پرمجبور كرديا تھا ، كھانے كے دوران دادونے اچا تھا ،كھانے كے دوران دادونے اچا تھا ،كھانے ہے دوران دادونے اچا تھا ،كھانے ہے دوران دادونے اچا تھا ،كھانے ہے دوران دادونے ا

" "ريان محل شام تك كوئى نائم نكال سكتے و؟"

"جی،کل شام-"اس نے اپیکل شام ک

ماهنامه حنا 180 دسمبر 2015

' بہ ساری ڈائریکٹن میرے بجائے اسے دیں، جوابھی تک خود بچہ بنی رہتی ہے، سنجیدگی نام کی کوئی چیز محتر مه میں یائی جہیں جانی اور چلیس ہیں بيم حله سركرنے۔"

''ریان!''انہوں نے تنبیدگی۔ ''بہت بری ہات ہے، وہ کتنی بدل گئی ہےتم نے بھی غور ہی مہیں کیا ،تمہاری پسند کا کھانا ہوائی ہے، تہاری پند کالباس پہنی ہے، ہرطرح سے تمہارے بتائے ہوئے سانچے میں پورا الزنے کی ہر ممکن کوشش میں لگی رہتی ہے، اس کا بیصلہ ا کرتم دے رہے ہوتو یہ یقیناً زیادتی ہے۔ "آپ نے پہلے میری کب ی تھی جواب سنیں گی۔''وہ ناراض ہوتا اٹھے گیا ،وہ کبری سالس

لے کررہ کتیں۔ ان کے دو بچے تھے کیونکہ وہ در کنگ ووثن تھیں تو کم بچوں پر بنی گزارہ کیا، بس اللہ تعالیٰ کی آزمانش ملی کہ دونوں بے ان کے سامنے دنیا ہے رخصت ہوئے ، بیٹا آسٹریلیا گیا تھا اور وہیں شادی کر کی اور جب ریان کے بعد ان کے معاملات خراب ہونے گئے تو وہ ریان کو ماں کے سیرد کرکے اس کا فیصلہ کرنے آسٹریلیا پہنچے تو وہ اتنی بھری ہوئی تھی کہ خفر کے یے در نے وار کرکے ارسلان کوموت کے گھاٹ اٹار دیا۔ وه کوئی دیلی تیلی ایشائی عورت تو تھی نہیں، مغرب کی چھٹی مضبوط قد کاٹھے کی عورت تھی سو مرد ہر وار کرتے ہوئے ذرانہ بھجلی تھی، بیصدمہ جا تکاہ برداشت کیے صرف یا بچ سال ہی گزرے تھے کہ ان کی بیٹی سونیا دوسرے بیچے کی پیدائش کے دوران چل بی، بحیمی ساتھ ہی کے گئی، عباس (داماد) کی دوسری بیوی کا سلوک رانیه کے ساتھ روایتی سوتیلی ماؤں جیبا تھا، وہ برداشت نه کریائیں اور عباس سے درخواست کی تشویش ہوئی، ایک بار پھرتے کرکے منہ دھوکر وہ دیوار پکڑ کرآنے لگی تو وہ جلدی سے آگے بوھ کرا ہے سہارا دے کر بیڈتک لایا۔

'' دادوکو جگا دوں؟'' رانیہ کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے ان کے کمرے تک یبنجا، کچھ بی در میں وہ اس کے پاس تھیں۔ '' پیکل ہے یونہی وومیٹنگ کررہی ہے جہمی میں نے اسے لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے کہا تھا۔''وہ اس کی کمرسہلاتے ہوئے مسکرائیں۔ ''میرے خیال میں تو پیخوسٹجری ہے۔'' "خو خرى؟" ريان نے نا جھي سے انبيں ویکھیا،ا ہے تو ان کی د ماغی حالت کچھ مفتکوک لگ رہی تھی، کہاں رانیہ الٹیاں کر کر کے بے حال ہو ربی تھی اور دادو تھیں کہ اسے مسکر اسکرا کرخوشخری کی نوید دے رہی تھیں،اسے بوں دیکھتا یا کروہ بے اختیار ہنس بڑیں۔ ''میں باگل نہیں ہوئی کہتم مجھے یوں تھور

رہے ہو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہتم دونوں پیرنٹس بننے

"Its mean? Parents" تو چکرا گیا، رانیہ کو دیکھا جس نے اپنا سرخ ہوتا چره تھے میں جھیالیا اور وہ پیچھے ہوتا ہوا دھت ےصوبے پر بیٹے گیا تھا۔

444

شام كوات لے كر داكٹر طاہرہ كے ياس كيا تو دادو کی ہائت کی تقدیق ہو گئی، دادو بہت خوش ھیں اور ہر طرح سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہی تھیں؛ ساتھ ہی اسے بہت سی بدایات بھی دے رہی تھیں جو رانیہ کا خیال رکھنے سے متعلق تھیں، وہ اس وفت تو خاموثی سے سنتار ہا تمررانیہ کے کمرے سے جاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔

ماهنامه حنا 181 دسمبر 2015



کہ وہ رانیہ کوان کے حوالے کر دیے، وہ خود بھی معصوم بچی کے ساتھ ہیوی کا سلوک دیکھ کرخون کے کھونٹ بھر رہے تھے، یہی بہتر سمجھا کیرانیہ کو نانی کے حوالے کردیں ، کچھ عرصہ تو با قاعد کی سے ملئے آتے رہے، کیکن رفتہ رِفتہ عید، شب برات پر ہی ملا قات ہو یا تی اور فون بھی اب دو دومہینے کے وقفے سے آنے لگا تھا، صفیہ خاتون نے ان دونوں بچوں کومتاع حیات سمجھ کریالا تھا، ریان دس سال کا تھا جب حیوسال کی رانیہ اس گھر میں لائی گئی تھی ،اسے دادو کی محبت بنتی دکھائی دی تو وہ ان ہے تھنچا تھنچا رہنے لگا، وہ کیسے نہ سمجھ جاتیں، انہوں نے اسے بہت پیاراور محبت سے سمجھایا کہ رانید لئنی مظلوم ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے تہیں، صرف پیار کی تلاش میں یہاں لائی کئی ہے، ساتھ ہی انہوں نے اسے رانیہ کی سوتیلی مال کے مظالم کے متعلق بتایا اور اس پر رانیہ کی ہے کبی وا تح كي-

ریان کا دل پہنچ گیا، وہ رانیہ کا بہت خیال ر کھنے لگا، رانیہ دا دو کے بعد ریان کی توجہ یا کر لا ا یا لی سی ہو گئی تھی ، جبکہ ریان اس کے مقابلے میں بہت سمجھ دار اور سنجیدہ بچہ تھا، جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہور ہے تھے ان کے دل میں پیخواہش زور پکڑنے کی تھی کہ ان دونوں کو آپس میں ایک بندهن میں باندھ دیا جائے، اس کئے وہ دن رات رانیہ کی ٹرینگ کرنے میں بلکان ہوتی رہتیں، بھی اسے کو کنگ سکھا رہی ہیں تو بھی كيڑے يريس كرنے تو بھى كمرہ سيٹ كرنا، في الحال تو وہ مجھ بھی سیریس نہیں لے رہی تھی ، سارا دھیان تو اینے دوستوں میں لگا رہتا، جن کے ساتھ کرکٹ، سائیکللنگ ویڈیو کیمز، ٹینس جیسے میمز کھیلنے میں جومزہ آتا تھاوہ ہرگز نانو کے ان بوركردين والے كاموں ميں نبيس آسكتا تھا يرنانو

نجائے کیوں اس کے پیچھے پڑائی تھیں،اسے کام سکھار ہی تھیں جن میں اے کوئی انٹرسٹ ہی تہیں تھا، کوئی انجوائے منٹ ہی مہیں تھی، پھر بیسخت ترین ہدایت کہ ریان کے سامنے بہت مہذب اور سنجیره بن کر بینهو، بھلا کیوں، انچھی زبردی ہے، میری مرضی میں جیسے جا ہوں رہوں، یہی خیالات نانو تک پہنجائے تو انہوں نے کھا جانے والى نظرول سے اسے دیکھا تھا۔

"اس کئے کہ میں جاہتی ہوں تم ان عادات کے ساتھ کسی اور سے کیا نباہ کرو گی ، میں ریان کو ہی راضی کر لوں تنہارے کئے اور ان کرتو توں کے ساتھ ورنہ تو وہ بھی تم سے شادی پر راضي مبيس ہوگا۔'' انہيں تو رہ رہ کر افسوس ہوتا تھا کہ اس وفت وہ ایس کا دل بہلانے کے لئے ار کے ، او کیوں کی تحصیص کیے بنا اسے دوست بنانے کی اجازے دیئے سئیں اور اب اس کی عادات پختہ ہو لئیں تو اسے کھر بلولڑ کی بنانا ایک مصيبت ہوگئی ھی۔

"ریان سے شادی؟" وہ ممضم ہوگئ، وہ شنرادوں جیسا کزن جوا یک گھر میں رہتے ہوئے مجھی کم کم ہی نظرآ تا تھا اور مخاطب تو کہیں قسمت ہے ہی ہوتا تھا، اس سے شادی؟ اس کا دل بے طرح دھڑ کنے لگا، گال سرخ ہو گئے، نانو نے رچیں سے اس کے تاثرات دیکھے اور نری سے اسے سمجھانے لکیس۔

ریان دادو کے ساتھ گروسری شاینگ کے لئے آیا تھا۔

"اور پچھ؟" دا دوآ کر فرنٹ سیٹ پر بیتھیں تو اس نے پوچھا،انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ''بس اب کھر چلو، تھکاوٹ می ہوگئی ہے، رانیہ سے کہوں گی اچھی سی جائے یلا دے۔'

ماهنامه حنا 182 دسمبر 2015



جھکائے ان کی بری بھلی س رہی تھی۔ '' پلیز دادو، حجوزی، میں بریانی آرڈر کر دیتا ہوں۔'' ریان نے اکتا کر بات ختم کر دی، بھلا بیکام رانبیے کے بس کے تھے جو دا دواس سے کروانا جاہ رہی ھیں۔ ''کیا کہہ رہی ہیں دادو، بیہ کیسے ہو سکتا ہے؟''انہوں نے ریان سے بیذ کر کیا تو وہ بیٹھے ہے کھڑا ہو گیا۔ ''جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے ویسے۔'' انہوں نے اطمینان سے کہا۔ ''نہیں، میں نے کبھی رانیہ کے لئے ایسا تہیں سوچا ، مجھے ایک میچور اور سیریس لائف یارٹنر جاہے جومیرے موڈ کود مکھ کرمیرے مسائل کو مجھ كرميرے ساتھ چلے نہ كەرانىيە جىسى چلىلى لڑكى جو زندگی کو صرف انجوائے منٹ سمجھے، آئی ایم سوری، میں کم از کم ایخ آپ کو اتنی مشکل میں مبين والسكتا-" وہ حتی کہے میں انکار کر کے رکامبیں تھالیان صفیہ خاتون کے لئے وقت کی گردش رک گئی تھی ، وہ اپنے شین ان کی چوڑی بنا کرخوش تھیں، ملکا سا خدشہ تو تھا ریان کی طرف سے مگر اتن محق سے ا نکار کے بعد کہنے کو کیا رہ گیا تھا۔

''ہات سنو ریان!'' انہوں نے ریان کو يكارا جوآفس سے آكر انہيں سلام كرنے كے بعد تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ

"يہال آؤ، مجھے ضروري بات كرنى ہے۔" انہوں نے قریب آ کر جٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ

عباس كا فون آيا تقا، وه ايخ بهانج كا

'' ہاں وہ بلائے گی ،آپ فکر ہی نہ کریں۔' '' نہ کیوں مہیں بلائے گی ،آج تو میں اسے بریانی بنانے کا بھی کہہ کرآئی ہوں ، وہ بھی بنار تھی

'' چلیں دیکھتے ہیں،اس نے کیا کیا کرلیا ہو گا۔' استہزائی مسراتے ہوئے اس نے گاڑی اشارٹ کی تھی، گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے لان میں اینے حچھوٹے بڑے دوستوں کو جمع کیے کریٹ کھیلنے میں مصروف تھی، ا پھلتی کود تی ، پیخی چلاتی ، دادو کے ہونٹ جھینچ گئے

'' بیہ بنائیں گی بریانی؟'' ریان کا دھیما سا طنزیہ کہجہ ان کے کان سے ٹکرایا، وہ خاموثی سے گاڑی سے نیچ ار آئی تھیں، انہیں دیکھتے ہی رانیہ نے سب کوفارغ کیااور پیچھے ہی اندرآ گئی۔ ''ہوگئی شاینگ؟''

'' پہلے پانی بلاؤ۔'' خود پر قابو پا کر انہوں نے خل سے کہا، وہ سر ہلاتی ہوئی مری اور پالی لے آئی، یا بی با کران کے پاس بیٹھنے لکی کہانہوں نے ایک اور علم صادر کیا۔

"اچھی کی جائے بنا کر لاؤ۔" وہ بدمزہ ک ہوگئی ، کرکٹ کھیل کر تھکن ہی ہوگئی تھی ، وہ تھوڑی در آرام كرنا جا متى تھى مكر نا جار المحنا برا، ريان نے تی وی آن کر لیا تھا۔

''بریانی تیار ہے؟'' جائے پیتے ہوئے دا دو نے پوچھاتو رانيكواچھولگ كيا۔

''کہاوہ تو……؟''ان کے تورکڑے تھے۔ ''وه مجھے یا دہی تہیں رہی۔''

'' کیا یا دنہیں رہی بریانی ؟ حمہیں بریانی بنانا بادنبیں رہی۔' انہوں نے کپ ٹرے میں بیج کر الما المان المان المروع موليس، وه مجر مانه انداز مين سر

**Rection** 

اهنامه حنا 183 دسمبر 2015

''کیمالگامهیںشہریار؟''انہوں نے ریان پوچھا۔ ''آپ نے معلوم کیا ہے کہ اس رشتے میں ''آپ کے مکنور اس کی مرضی بھی شامل ہے۔' وہ چونک گئیں۔ "کیا مطلب؟ مرضی نه ہوتی تو وہ آتا ہی کیوں؟" خیر وہ تو پیزنش مجبور کر کے بھی لا سکتے ''اچھاتو کوئی مجبور بھی ہوجاتا ہے، ہمارے آ کے تو کوئی نہیں ہوا۔'' انہوں نے طنز کیا، وہ چپرہا۔ ''دیکھنے میں تو نارمل ہی تھا، لگتا تو نہیں تھا كداہے اس كى مرضى كے بغير لايا كيا ہے، باتى والله اعلم ممہیں کیوں شک ہوا، کیا اے پہلے ہے "مارے آئی میں ہی ہوتے ہیں موصوف اور باس کی بنی کے ساتھ زبر دست اقیئر چل رہا ہے ان کا اور شنید یہی ہے کہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں دونوں' اس کے انکشاف نے تو صفیہ خاتون کو وہیں و مع جانے ير مجبور كرديا تھا۔ ''یا اللہ کیسا نصیب بنایا ہے میری بچی کا، ہر طرف ہے ہی وہ دھتکاری جائے گی؟ "وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھیا کررو پڑی تھیں ۔ '' دادو پلیز ، دادو فار گاڈ سیک پلیز خاموش ہو جائیں۔" وہ انہیں چپ کروانے کی جتنی

کوشش کرر ہاتھاوہ اتن ہی مزیدرور ہی تھیں۔

سخت ملامتی نظروں ہے اسے دیکھا تھا۔

بتانا جا ہے تھا۔ "اس کی بے تکی بات پر انہوں نے

" آئی ایم سوری دادو، محصشاید آپ کولبیس

" جاؤ جا گرآرام كرو، ميں اب خوداس كے

رشتہ رانیہ کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں ، سوا سے لے جانا چاہتے ہیں ، میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنی بہن کو کہیں کہ وہ یہیں رشتہ لے کر آ جا نیں ، میں بھی ان سے ملنا اور لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں ، کل تم پانچ ہے تک آ جانا ، ان سے مل لینا اور بہتر ہوگا کہ تم بھی مجھے اپنی پند ہنا دوتو میں دونوں کی ساتھ ہی شادی کرکے فارغ ہو جاؤں۔''

'' میں نے کب کہا کہ میں کسی کو پہند کرتا ہوں۔''وہ جیریت سے بولا۔

''ایباحتی انکار تو تبھی کیا جاتا ہے، جب اِگی اور سامنے ہو۔''

'' آپالیمجھتی ہیں تو میں کیا کہ سکتا ہوں ورندالی تو کوئی ہاہت نہیں ہے۔''اس نے شانے اچکائے۔

''بہرحال میں نے عباس سے کہا ہے کہ میں رانیہ کو یہاں اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں اور وہ مان بھی گئے ہیں، بس کل تم ٹائم سے آ جانا۔''اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

جلدی جلدی کرتے بھی اسے ساڑھے یا گیے ہو گئے، جب وہ گھر پہنچا، ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے پتا چل رہا تھا کہ مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے، اس نے سلام کیا اور دادو کے پاس جاکر بیٹھ گیا۔

'' بیہ ہے شہر یار ،عباس کا بھانجا۔'' فردا فردا تعارف کرواتے ہوئے جب وہ مطلوبہ لڑکے تک پہنچیں تو ریان نے بھی بطور خاص اسے دیکھا اور بری طرح چونک پڑا ،شہر یار کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا لیکن دونوں نے خود پر قابو پالیا تھا، رات کے کھانے کے بعد مہمان رخصت ہوئے تھے۔ مہمان رخصت ہوئے تھے۔

کے کوئی بہت اچھا ساکڑکا دیکھوں گی جواس کی ماہنامہ حنا 184 دسمبر 2015

READING

آتے ہی اس نے اپنی دواؤں میں سے آیک گولی، دو کھونٹ یائی کے ساتھ نگل لی۔ ''اس سے تھوڑی در میں مملی رک جائے گ۔''اسے تسلی دی۔ ''تو پہلے نہیں کھا سکتیں تھیں۔''وہ غصے سے

اب اگر ٹھیک ہوتو چلو۔''وہ بے بسی سے اے دیکھتی اٹھ کر چھھے جل پڑی، پچ کہا ہے گس سانے بلکسیانی نے کہ مرد کا ایک بحد پیدا ہوتا تو اے لگ پا جاتا کہ کیا تکلیفیں سبنی پڑتی ہیں، ہائے رے عورت ، آ فرین ہے بچھ پر۔

''اُف۔'' رانیہ بہت زور سے کراہی،اسے بہت درد ہور ہا تھا، ریان کو اٹھانے کا حوصلہ بیں ہور ہاتھا،تھوڑ ہے تھوڑ ہے و تفے سے در دکی وہ لہر آتی کہوہ بے حال ہو جاتی ، رات کے ساڑھے بارہ بج رہے تھے،اس کی سمجھ میں ہیں آرہا تھا کیا کرے، نانو نے تو اسے سمجھایا تھا کہ اسے جب بھی بہت تیز در دمحسوس ہوتو جا ہے ٹائم کوئی بھی ہو وہ الہیں فورا بتائے، اسے خود ہی نانو کو بتانا جاہیے، وہ اٹھی تو اس کا ہاتھ لگنے سے گلاس کر بڑا، سائیڈیل کی گلاس ٹاپ بر گلاس تکرانے کی زور دارآ واز بيدا مونى ،جس سے ريان المح كيا تھا۔ "کیا ہوا؟" مندی مندی آتھوں سے اسے دیکھا۔

'' جھے بہت پین ہور ہا ہے، آپ نانو کو بلا

''اس وقت؟'' اس نے ایک نظر وال کلاک پراور دوسری اس پر ڈالی۔ '' د ماغ ٹھیک ہے، کوئی پین کلر لو اور سو جاؤ۔''وہ ایے جھڑک کر پھرسونے لگا تھا کہ وہ چیخ مار کررویزی تھی۔

عزت تو کرے، محبت نہ سہی۔'' ان کی آواز پھر ے بھرا گئی تھی، وہ کچھ دریاب بستہ ساوہیں کھڑا

رہا۔ دوکہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دادو، میں ہوں تا ، میں ہی شادی کرلوں گارانیہ ہے۔'' ' ' ' نہیں کوئی ضرورت نہیں خودیر جر کرنے کی۔''وہ نارانسکی ہے منہ موڑ کر بولی تھیں۔ '' آپ کی خاطر بہ بھی سہی۔'' مسکراتا ہوا ان سے زبر دستی لیٹ گیا ، وہ بھی ہنس پڑیں تھیں۔ 公公公

انہوں نے عباس سے ساری بات کلیئر كركے ريان كا رشتہ پيش كيا تھا اور وہ تو ان كى رِضا میں راضی تھے، دونوں کی شادی بخیروخو بی ہو یکی اور جیسے تیسے دونوں کی گاڑی چل ہی بردی تھی ، بس اب وہ رانبہ کو ڈ حیلا نہیں چھوڑ تی تھیں ، ہر وفت اے ریان کی پند نا پند کے متعلق بتاتی رہیں کہ اے اس کے سامنے کس طرح رہنا جاہیے،آگے بوھ کراس کا ہرکام خود کرنا جاہی، کیا کھانا وہ پیند کرتا ہے، لیسی ڈرینک اسے پیند ہے، رانیہ تو ان کی ہدا توں پر مل کر کر کے باکان ہو جاتی تھی، اب جبکہ وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ اس کا وہ بہت خیال تو رکھ رہی تھیں لیکن اسے تحق ہے کہا تھا کہریان کے سامنے این کسی بھی تکایف یا تمزوری کا اظہار مہیں کرنا ورنہ وہ اسے بھی اس بچانہ بن میں شار کرے گا، اس دن ریان کے دوست کے بال ان کی دعوت تھی، وہ تیار ہو کر جیولری پہن رہی تھی کہا ہے اتنی زور کی ایکائی آئی کے لگا آئنیں ہی الٹ کر ہاہرآ جا تیں گی۔ "مائے گاڈ ،ایسے جاؤگی تم وہاں؟"ریان

ماهنامه حنا 185 دسمبر 2015

📲 🗓 ہے آگے رکھالیا تو کپڑوں کی بجیت ہوگئی، باہر Section

نے غصے اور کوفت سے اسے دیکھا، وہ منہ بر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی عظمندی ہے گی کہ

يرركه ديئے، ايكدم اتنى سارى محبت اس سھے سے وجود کے لئے اندآئی کہوہ حیران رہ کیا ، پھر جب رانے کوروم میں شفث کیا گیا تو وہ اس کے پاس بنجے، دادو نے اسے بہت سا پیار کیا اور بچہ اس کے باتھوں میں تھایا، وہ مسکراتے ہوئے اسے د میصنے لکی ، ریان نے آگے بوھ کرا سے مبارک باد

" آپ کوبھی بیٹا مبارک ہو۔'' وہ مسکرائی ، اتنى زرداور نڈھال سى ہور ہى تھى مگرمسلسل مسكرا رہی تھی، کتنی تکایف اٹھائی کیکن بڑھ کر اے تہیں جگاما، حالانکہ نیج کی اتن جلدی پیدائش ہی ہے ٹابت کرنے کے لئے کافی تھی کہ وہ کتنی تکایف میں تھی ، وہ جو چھوٹی سی چوٹ پر چلا اٹھتی تھی ، اتنی بڑی تکایف ہے اس کو خاطر خاموشی ہے بہت حد تک صبر ہے گزر گئی ، کتنا بدل لیا تھا اس نے خود کو رِیان کے لئے وہ اس کی محبت میں اپنی ذات کی مكمل تفي كرتے ہوئے اس كى پسند كے سانچے میں و صلنے کی ہرممکن کوشش کرنے کے بعد حقیقتا اس کا دل جیت چکی تھی ، ریان کو اس پر بے حد پیارآ ر ہاتھا، وہ خود سے عہد کرر ہاتھا کہ آئندہ اپنی ہر علظی کی تلائی کرے گا، وہ مسکراتا ہوا اس کے

''تیما لگ رہا ہے؟''اس کا اشارہ بچے کی

"بہت پیارا۔" رانیے نے اسے سینے سے لگا

公公公

دو ہفتے انتہائی مصروفیت کے گزرے تھے، نی نی مصروفیت تھی ، بیچے کے ساتھ راتوں کو جاگنا اور دن مجرآنے جانے والوں سے ملنا، رانبہ كا تو د ہاغ پلیلا ہو گیا تھا، بہتو ابھی نا نواعیان کو لے کر بیٹھتی تھیں تو وہ کچھ سولیتی تھی، ریان آفس سے

''نانو ..... نانو کو بلا دیں پلیز۔'' وہ بلک بلک کر رو بردی تھی، وہ غصے سے کمبل بھینک کر دا دو کے کمرے تک تیزی ہے آیا،خلاف تو قع دو د فعه کی دستک پر ہی وہ اٹھ کرآ کنئیں۔ " کیا ہوا، خبریت؟"

''وہ آپ کی لاڈلی بلارہی ہے آپ کو، ذرا ی تکلیف برداشت مہیں ہور ہی اور رات کے اس پہررونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔''وہ اتنی تیزی سے اس کے پاس سے گزریں کہ اس کی آدھی بات تو منہ میں ہی رہ کئی تھی۔

''ریان جلدی گاڑی نکالو، اے ابھی المنعل لے كرجانا ہے۔" ‹‹لیکن میرا ڈرلیں، بیتو نائٹ سوٹ<sub>۔''</sub> '' ہمیں چھوڑ آؤ، پھر جو دل جا ہے کرتے

دادو تو اس کے بھی ہاتھ یاؤں کھلائے دے رہی تھیں ، خود تو حد درجہ کھبرائی اور بو کھلائی تھیں ہی، اس نے گاڑی اشارٹ کی، جب تک وہ رانیہ کوساتھ لئے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بیک لئے آگئیں پھر جب رانیہ کو اندر لے جایا گیا تو نانونے اسے کھر جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے کئے کہا، اب اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ جس خوشخبری کی نوید کئی ماہ ہے تن جارہی تھی ، وہ بس آیا ہی جا ہت ہے، وہ کپڑے چینے کرکے واپس ہاسپول پہنچا، دارو منتظر نگاہوں سے باہر ہی کی سمت دیکھرہی تھیں۔

''بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے۔" انہوں نے اس کا ماتھا چوما، چہرہ خوشی سے گلرنگ ہور ہاتھا، و مسکرایا۔ "آپ کوبھی مبارک ہو۔" م کھے بی در میں بچدان کے پاس تھا، ریان

ب اختیارا ہے لب اس کے تھے سے ماتھے

ماهنامه حنا 186 دسمبر 2015

## نثگفته نتگفته روال دوال



ابن انشا کے شعری مجموعے



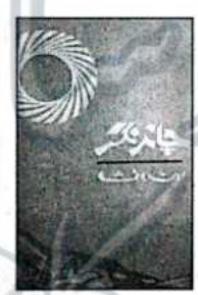



لاهوراكيثامي

ملى منزل محمطى امين ميذيس ماركيث 207 سركلررود اردوباز ارلا مور ون: 042-37310797, 042-37321690

iksociety com for more آنے کے بعد مکمل طور پر اعیان کی طرف ہی متوجه ربتا، اس کوایک تھلونا مل گیا تھا، وہ اس کی کیر بھی بہت کرنا تھا، اس کی سجیدہ و خاموش طبعت کو د مکھتے ہوئے کسی کو امیرنہیں تھی کہ وہ یے سے اتنا والہانہ پیار کریے گا، مگر وہ تو اس ہے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، کتنی کتنی دہراہے گود میں گئے بیٹھار ہتا۔

رات کو آنکھ کھل جاتی تو اٹھ کر رانیہ کے ساتھ لگ جاتاء بھی اس کے رونے پر نا گواری ظاہر ہیں کی تھی، بھی ٹائم بے ٹائم اس کی ضرورت ک کوئی چیز لانے پر ماتھے پیکوئی بل مہیں پڑاتھا، ہاں رانیہ کووہ بہت چیک کرتا تھا کہوہ اس کی سیج ائير كررى ہے يانہيں ،كوئى ذراكمى محسوس ہوتى تو جھڑ کئے سے بازنہیں آتا تھا،اعیان جیسے جیسے بوا ہور ہاتھا، ویسے ویسے ہاتھ پاؤں بھی چلانے لگا

اس دن الوار کی مجھٹی تھی، وہ اسے تیار كركے ريان كو دينے آئى، وہ دادو كے ساتھ لا وُنج ميں بيضا تھا۔

'یہ اعیان کو لے لیں، میں کچھ کام نبٹا لوں۔''وہ اے اس کی طرف بڑھانے لگی کہ اس نے اتن تیزی سے ہاتھ یاؤں چلائے کہاس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بیا، ریان نے جھیٹ کرا ہے پکڑااور دھاڑا تھا۔

"ایے پکڑتے ہیں اتنے سے بچے کو، ابھی بيرٌ جاتا تو- "وه مهم كر پيچيے ہی ھی۔ ' دادوآ ب اس کی خود کیئر کیا کر س، اسے کیے پالتے ہیں۔'' پالنے سے ہی پالنا آئے گانا۔'

''إِيْبِ آئے گا پالنا، جب دو چار دفعه اسے الرائے گی، اگریتم سے گراتو میں اس کے لئے ورنس كاانتظام كرلول گائمهيں تو ہاتھ بھی لگانے

مبر 2015

ماهنامه حنا 187

وہ چپسی ہوگئی، اعیان کو لے کر فیڈ کروا كر، كند هے سے لگا كر تھيكا، اسے ڈ كار آئى توبيد برلٹا دیا، وہ خوب ہاتھ پاؤں مارنے لگا، ریان نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھااوراس سے مسکرامسکرا کرہا تیں کرنے لگا

"آپ بينبين سوچنے كه آپ اى طرح بھے سب کے سامنے ڈانٹیں گے،جھڑکیں گے تو حارے بیٹے پر کیا اثریزے گا، وہ میری کیا عزت كرے گا، اس كى اچھى تربيت كے لئے تو ہم دونوں کو ہی خود پر قابو بانا ہوگا، ہم خود بروکن فیملیر کے بیج ہیں، ہمیں اپن محرومیوں کا اچھی طرح بتاب تو ہم اینے بیچ کوتو ایک ممل ماحول، ا كم مل فيلى د نے سفتے بين ،اس طرح مي چلاكر تو ہم اے بھی ایبنارال کردیں گے۔"

ریان تو جیسے اعیان پر جھکا ہوا تھا، لننی ہی دریای بوزیش میں رہ گیا تھا، اتن گهری بات اور رانیہ کے منہ ہے، سننے کا تو خواب بھی تہیں دیکھا تھا، بہت دیر خاموتی حصائی رہی ، پھروہ سیدھا ہوتا

العنی اب تم مال بن چکی ہو، تو تمہارا احرّ ام بھی مجھ پر قرض ہو گیا ہے، اچھی بات ہے آئندہ مہیں جھے سے بیشکایت بہیں ہوگ ۔ 'رانیہ مجهبين يائي كيرده سنجيره تقايا نداق اژار باتھا\_ "نانونے بھی مجھے ہیں ٹو کا، بھی میری غلطی کو درست نہیں کیا، مجھے تو حچوٹ دیتی کئیں اور اس کی خامیاں تکالتیں رہیں، شاید میں بھی اندر کہیں خود کومسٹر پر فیکٹ سمجھ کر، اسے ہر بات پر ٹو کنا اپنا فرض سمجھ بیٹھا یہ بھول گیا کہ اب وصرف میری بیوی نہیں، ایک ماں بھی ہے۔ 'وہ مسکرا دیا، جانے کیا سوچ کر۔

د مچلوخههیں خود احساس ہو گیا بیراجھی بات

مہیں دوں گا۔' وہ تو چے ردھم میں آیا تھا، رانیہ کی آتھوں میں آنسوآ گئے ، دادو نے تاسف سے سے جھنکا تھا۔ پھر سارا دن وہ جیبے جیپ اور هینجی هینجی ر ہی تھی، ریان پہلے اس کی کتنی برواہ کرتا تھا کہ ا بے فکر ہوتی ، جمعے کونونومبر کی چھٹی تھی ، وہ پھر سارا دن کھر پرتھا، اپنے معمول کے کاموں سے فارغ ہوکروہ کیب ٹاپ لے کراپی میلوچیک کرنے لگا كماعيان كرون كى آوارىر چونكا\_

وہ کیری کاف میں اس کے یاس بیزیر موجود تھا، اس نے جیرت سے اسے دیکھا، پتا تہیں کب رانیہ اسے چھوڑ کئی تھی ، اس نے اسے کیری کاٹ سے نکالا اور کود میں لے کر بہلانے لگا مگرشایدوه بھو کا تھا۔

''رانیہ....رانیہ''وہ چھتاخیرے کمرے میں آئی تھی۔

''سنائی نہیں دے رہا، کتنا رور ہاہے ہی؟'' ''تو آپ جی کردا کیتے نا۔'' اس کے ملخی سے کہنے برریان تو سکتے میں ہی رہ گیا تھا۔ "كيا، كيا كها ميس حيب كرواتا توتم كمس مرض کی دواہو۔''ہوش میں آگروہ دھاڑا تھا۔ "نو جب كورنس رهيس كي تو ده كيے جپ كروائے كى؟" وہ بھى تركى نيرتركى جواب دے

''تو یہ تکایف ہے حمہیں اب تک، کہ میں نے گورنس کا کیوں کہا، تو تھیک ہی کہا تھا میں نے،اس طرح میرابچہ یالوگ تو بندوبست کرنا ہی

''تو بیصرف آپ کا بچہ ہے، میرا پچھنہیں گلتا۔''

"تم بدتميزي كرربي مورانيه اور ميس بهت برداشت کرر ماہوں ،اسے لواور فیڈ کرواؤ ، کتنا رو

ماهنامه حنا 188 دسمبر 2015

کہنے پر وہ جھینپ گئی تھی۔

'' میں شروع سے جانتا تھا کہ میری لا ابالی کرن میرے لئے خاص فیلنگور کھتی ہے، جھے بھی وہ گڑیا بہت پیاری لگتی تھی لیکن میرے اندر کا خوف جھے تمہاری طرف بوصنے سے روکتا تھا، ابنا چلا ہے کہ میں کتنا غلط تھا، ابنی غلطی تسلیم کی اب بتا چلا ہے کہ میں کتنا غلط تھا، ابنی غلطی تسلیم کی ابنی محبت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔' رانیہ نے غیر تینی سے اسے د کمھتے ہوئے فی میں سر ہلایا۔ فیر تینی سے اسے د کمھتے ہوئے فی میں سر ہلایا۔ محبت بھی ہے، اسے دان ہوگئے، ہماری ناراضگی کو محبت بھی ہے، اسے دان ہوگئے، ہماری ناراضگی کو گئی کوشش نہیں کو آپ نے اسے ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ۔'

''تو بیاب کیا گر رہا ہوں، ویسے بائی دا وے آپ کس شم کی کوشش جاہرہ ہوگیا تھا۔ معنی خیز بات پر رانیہ کا چہرہ سرخ ہوگیا تھا۔ ''آپ بہت فضول.....' ریان کے بے ساختہ قبضے کی گونج میں اس کی بات ادھوری رہ گئی محلی ،خوشیاں اس کے گردرتص کررہی تھیں، دکھ، ہرشیانیاں ، خدشات وا ہے سب کہیں دوررہ گئے

XXX

بهاری مطبوعات ان بی تعدالد شرب ای مند طیف نز و اکورسیة مسالله طیف نزل « « « « « « میمن اقبال « « « « « « انخاب کلام بر مرزی مسالی توامیرا دو « « « الام وراکیده می – لام و د ہے،ابتم دونوں مل کراپے بچے کو وہ سب دوجو تمہیں نہیں مل پایا۔'' دا دوشفقت سے مسکرائیں۔ ''انشاءاللہ۔''

2

اعیان سور ہاتھا، رانیہ صونے پر بیٹھی کسی مہری سوچ میں کم تھی، ریان پاس آ کر بیٹھا تو وہ چونگی۔

"ناراض ہو؟"

'' وہ ''نہیں، میں تو ناراض نہیں ہوں۔'' وہ بہت دھیمے سے بولی۔

''ہوبھی تو میں منالوں گا۔'' وہ دلکشی ہے مسکرایااس نے نظریں جھکالیں۔

'میں مانتا ہوں میں بہت جگہ غلط تھا، میں سمجھتا تھا کیونکہ ہم دونوں بروکن ممیلیز کے بیج ہیں تو ہم نہ تو ایک ممل قبلی بنایا ئیں گے نہ ہی بچوں کی بچے تربیت کر یا تیں گے لیکن تم نے تو میرے سارے خدشات کا خاتمہ کر دیا، نہ صرف میرا بل بل خیال رکھا بلکہ اپنے بیجے کی اتنی اچھی د مکی بھال کی کہ میں اب کہنے پر مجبور ہوں کہ دا دو ہاری شادی کر کے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، دو بروکن قمیلیز کے بے تو شاید زیادہ اٹھی قیملی بنا سکتے ہیں، وہ جن دکھوں، تکلیفوں اور محرومیوں یے گزرے ہوتے ہیں،ان سےایے بچوں کوتو مجھی نہیں گزرنے دیں گے، کب کہاں اور کیوں انہوں نے این پیزنش کومس کیا ہوتا ہے، وہاں وہ اسنے بچوں کومس نہیں کرنے دیں گے بتم نے تو میری انتهمیں کھول دیں رانیہ میرے اندر جوایک

ساهناسه حنا 189 دسمبر 2015

SCHOOL



ہدردی کی بھی اس برنہیں ڈالی تو مجھے اس سے محبت کیسے ہوسکتی ہے؟''

''محبت کیے یا ایسے نہیں ہوتی ولی احمہ، محبت تو بس محبت ہوئی ہے اور بیہو ہی جانی ہے، کسی کو بھی .....کسی ہے بھی۔'' اس نے سوچتے ہوئے آئکھیں موندلیں اور کروٹ بدلتے ہوئے سونے کی سعی کرنے لگا، کیکن شاید آج نیند بھی اس سے روٹھ کر کہیں چلی گئی تھی اور شاید اس کی آج کی رات کروٹیس بد لنے میں ہی گزرنے والی

公公公

آفس میں آج ایک ضروری میٹنگ تھی جس کے لئے ولی کو دس بچے آفس پہنچنا تھا،کیکن رات در سے سونے کی وجہ سے وہ جلدی بیدار نہ ہو

اس نے مندی مندی آنکھوں سے کھڑی کی جانب دیکھا تو کرنٹ کھاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹے گیا، ساڈ ھے تو ہونے والے تھے، وہ جلدی میں بیڈے از کر وارڈ روپ کی جانب بڑھا اور ا يى مطلوبەشر ئىرى ئىۋلىغەلگا جواس كو آج چېنى تھى، مگر دارڈ روب کی حالت اتنی مجڑی ہوئی تھی کہ بے ترتیب چیزیں دیکھ کراب الجھنے لگا تھا، اقراء کی موجود کی میں ہر چیز اس کو وفت ہے پہلے تیار ملتی تھی، غصے میں جوشرف اس کے ہاتھ لکی پکڑ کر وہ شاور کینے جلا گیا اور چند محوں میں شاور لے کر نکل آیا، وہ ڈرینک تیبل کے سامنے سے بال بنا كر بثا تو ايني كمرى اور والث تلاش كرنے لگا،

وہ دس دن پہلے ولی سے ناراض ہو کرایے کیے چلے کئی تھی ،مگر ولی کو اس کی غیر موجودگی نکا احساس اس فدرستانے لگا تھا کہ اسے لگا وہ سالوں ہے اس دور ہو۔ ليكن اخر كيون؟؟؟

'' آخر کیوں ہمیں کسی بھی چیز کی قدر اس وفت ہولی ہے جب وہ ہم سے دور چلی جائے۔'' ولی نے آتھیں موندے بیڈ کراؤن سے فیک لگائے ہوئے سوچا تو دفعتاً وحشت کے احساس ہے سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔

''ولی احد ابھی میں آپ کے پاس ہوں اس کئے آپ میری قدر تہیں کرتے مگر آپ دیکھنے گا جب ایک دن میں آپ سے دور چلی جاؤں کی تو آپ کومیرا احساس ہو گا اور تب آپ دوڑ ہے دوڑے میرے پاس چلے آئیں گے۔'' ناراضکی میں کہا گیا اقراء کا جملہ سوچوں ہے نکل کراس کی ساعتوں سے نگرایا تو ولی نے سرجھنگتے ہوئے خود کو نارال كرنے كى كوشش كرتے ہوئے سامنے وال کلاک کی جانب دیکھا۔

رات کے دو نج کیلے تھے اور وہ اب تک صرف اس کی یا دمیں جا کے رہاتھا۔ " كيون؟ ولي احمد كهين منهيين اس عورت سے محبت تو نہیں ہوگئی؟'' دل کے کسی کونے سے بہت ڈرتے ڈرتے یہ آواز باہر نکلی تھی۔ ''محبت اور وہ بھی اقراء ہے؟ بھلا میں اس

سے محبت کیے کرسکتا ہوں؟ میں تو جیشہ سے اس سے نفرت کرتا آیا ہوں، میں نے تو بھی اک نظر

Seeffon

ماهنامه حنا 190 دسمبر 2015



چزیں تلاش کی اور بنا ناشتے کے بی باہر پورچ میں چلا آیا، گاڑی کے قریب بھنچ کراس کو یاد آیا که وه گاڑی کی جانی تو ڈرینگ تیبل پر ہی بھول آیا ہے، ولی نے جھنجھلاتے ہوئے اینے قدم والیس کرے کی جانب بوھائے اور ڈرینک

ولی اکثر آس جانے ہے پہلے اپنا والث کھڑی اورموبائل بیڈی سائیڈ تیبل سے اٹھا تا تھا لیکن آج وہاں والث تھا نہ کھڑی اور نہ ہی اس کا موبائل، اب تو آفس جانا بھی اس کوعذاب لکنے نے مختلف جگہوں سے اپنی مطلوبہ

ماهنامه حنا 191

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

A PLANT IN

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



''لیکن تم ایک باراے کال تو کرلو؟'' ایمل تے التجائی انداز میں کہا۔

''کون؟ میں کیوں کروں کال؟ کیا اس کو میری کے پاس میرا نمبر نہیں ہے؟ کیا اس کو میری ضرورت نہیں ہے؟ ایمل پچھلے ایک سال سے میں ہی ہرکام میں پہل کرتی آئی ہوں، گر اب جھے لگتا ہے اگر میں مزید خاموش رہی اور اس کو این رشتے کا حساس نہ کروایا تو وہ بھی بھی میری ایست کو محسوس نہیں کی کومیری ضرورت کو میری اہمیت کو محسوس نہیں کے وال سے شوہر کواب کیسے اپنا احساس کروانا ہے، چار دن اور گھر کے معاملات سنجا لئے پڑیں گے تو یاد دن اور گھر کے معاملات سنجا لئے پڑیں گے تو یاد مسکراتے ہوئے کہا ایمل کو بھی جر آمسکرانا پڑا، وہ مسکراتے ہوئے کہا ایمل کو بھی جر آمسکرانا پڑا، وہ مسکراتے ہوئے کہا ایمل کو بھی جر آمسکرانا پڑا، وہ میں بہتر ہا ہی ہی جر آمسکرانا پڑا، وہ میں بہتر ہوئی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اپنی بہن کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔

اقراء نے ولی سے فرمائش کی تھی کہ وہ اس کو آئش کی تھی کہ وہ اس کو جائے تو ولی سے افراء کے رہائے تو ولی نے اقراء کو دیمبر کی سردی کا احساس دلانے کے بجائے کہ وہ اتنی سردی میں آئس کریم کھائے گی تو بہارتھی ہو سکتی ہے ، اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ اپنی الٹی سیدھی فرمائشیں لے کراس کے پاس نہ آیا کر بے اور اگراس کا زیادہ پچھکھانے پینے کا دل چاہے تو اور اگراس کا زیادہ پچھکھانے پینے کا دل چاہے تو اکسی بی چلی جایا کرے، مگر اس کو تک مت کیا ۔

اس دن اقراءاس کی ڈانٹ کے بعد پوری رات رونی رہی تھی اور وہ سکون کی نیندسویا ہوا تھا، تب ہی اقراء نے سوچا کہ وہ اپنے والدین کے نیبل سے چائی اٹھاتے ہوئے اس کی نظر وہاں پڑی ایک تصویر پر تھہرگئی، وہ ان دونوں کی شادی کی تصویرتھی، جس میں اقراء نازک پری کی مانند نظریں جھکائے ہلکی ہی مسکان لبوں پر سجایے ولی کے ہمراہ کھڑی ہے حد مطمئن سی لگ رہی تھی، مگر ولی .....ولی کے چہرے پر تو خفگی غصہ، اکتاب ہرطرح کے آثار صاف نمایاں تھے۔

آخر کیوں وہ اقراء ہے گریز کرتا تھا؟ محض اس کئے کہوہ اس کے والدین کی پیند تھی؟ تہیں بلکہایں گئے کے اس کو ہرعورت سے ہی نفرت ہو چکی تھی ،میرف اور صرف ایک عورت کی وجہ ہے، جس سے بھی وہ بے حدمحبت کرتا تھا، جس کو وہ بہت جا ہتا تھا اور وہی عوریت اس کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ہمراہ چل دی تھی ہیکن ان سب میں اقراء کا کیا قصور تھا؟ اس نے اب تک اقراء کو کیوں اس کے تمام حقوق و فرائض سے محروم رکھا ہوا تھا، وہ تصویر کی جانب بغور دیکھتے ہوئے سوج رہا تھا، جب موبائل برآنے والی کال نے اس کو خیالوں سے حقیقت کی دنیا میں واپس آنے میں مدد کی می ،اس نے تون کان سے لگایا تو اس کے بی اے کی کال تھی ، ولی نے دیں منٹ میں آفس چہنچنے کی اطلاع دیتے ہوئے فون آف دیا اور واپس ایک نظرتصور کود کھے کرآفس کے لئے روانہ ہوگیا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

"اتراء تمہیں ایسے گھر چھوڑ کرنہیں آنا جا ہے تھا،تم تو اب تک ولی کی نیچر سے واقف ہو پکی ہونا کہ وہ کیسا ہے اور اگر وہ تمہیں لینے نہیں آئے گا تو کیا تم بھی واپس نہیں جاؤگی؟" اقراء کی بہن ایمل نے فکرمندی سے پوچھا۔ "وہ آئے گا ایمل، وہ ضرور آئے گا، ایسا

''وہ آئے گا ایمل، وہ ضر در آئے گا، ایسا میں نہیں میرا دل کہتا ہے اور دل بھی جموث نہیں

ماهنامه حنا 192 دسمبر 2015



## باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Click on http://www.paksociety.com for more

دونوں بہت ممبرے دوست تھے، آفناب جانتا تھا ولی کا اقراء کے ساتھ احچھا رویہ بیں ہے، اس کئے موقع ملتے ہی اس کو سمجھانے لگتا تھا۔

"عورت مرد سے صرف عزت اور محبت عابی ہے، لیکن تم نے تو نہ بھی ان کوعزت دی ہے اور نہ ہی ان کوعزت دی ہے اور نہ ہی محبت، ان کا قصور کیا ہے یار؟"
آفاب نے کانی کا گھٹیل پرر کھتے ہوئے کہا۔
"مجھے نہیں پتہ اس کا کیا قصور ہے۔
"مجھے نہیں پتہ اس کا کیا قصور ہے۔

یں رویہ اختیار کرنا تھا تو تم شادی ہی مت کرتے جو کیوں کی طرح ہی اس بے وفا کی یاد میں اپنی ساری زندگی گزار لیتے ، کم از کم اپنے ساتھ کی بے گناہ کی زندگی تو بربادمت کرتے۔'' آفاب عاجز آ گیا تھا اس کو

سمجھاتے۔ ولی نے کہری نظروں سے آفاب کی جانب دیکھا اور خاموثی سے کافی کے محونٹ حلق سے اتاریے لگا۔

\*\*

شال اوڑھے ادائی میں ڈونی وہ تنہا بالکوئی
میں کھڑی ولی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی،
نہ جانے اس نے کچھ کھایا ہوگا کہ ہیں، وہ سونے
سے پہلے کائی ضرور پتیا تھا پتہ ہیں وہ خود بنا تا بھی
ہوگا کہ نہیں یا بنا کائی کے ہی سو جاتا ہوگا، مسح
افس جاتے اس کو اپنا موبائل ڈھوٹڈ نے میں
مشکل تو نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ ولی کی عادت تھی
جہاں بھی بیشتا تھا موبائل وہیں رکھ کر بھول جاتا
تھا، ادائی سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر نے گئی،
وہ شادی کے بعد پہلی بار استے دن تک اپنے
والدین کے گھررہی تھی، اس کو ولی سے محبت کے
ساتھ اس کی عادت بھی ہو چکی تھی، سب کے
ساتھ اس کی عادت بھی ہو چکی تھی، سب کے
ساتھ اس کی عادت بھی ہو چکی تھی، سب کے

گھر چلی جائے گی اور اب بھی واپس نہیں آئے گی، جب کسی کو یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں کوئی فکر ہی نہیں تو واپس آ کر کر رے گی بھی کیا۔ اگلی صبح اس نے ولی کو اپنے جانے کی اطلاع دی تو وہ نہ جیران ہوا اور نہ ہی پریشان، ولی نے اس کورو کئے کی بھی کوشش نہیں کی تھی اور وہ اداس سی ایک نگاہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈال کرچلی آئی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

میٹنگ کے بعد وہ آفتاب کے ہمراہ اس کے بہت زور دینے پر کافی بار چلا آیا، وہ دونوں کونے میں کھڑکی کے قریب لگے ٹیبل پر چلے آئے۔

آفاب کری کھے کا کرولی کے سامنے آبیشا، آفاب نے ویٹر کو ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے دو کپ کانی کا آرڈر دیا، تو چند ہی محوں میں ویٹر باپ اڑا تے کافی کے دمگ ان کو پیش کر گیا۔ ولی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، بید تمبر کے

وی گفتری سے ہاہر دعیورہا تھا، یہ دھبر کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا، وہ کی سوچ میں ڈوہا ہوا تھا جب آ فتاب کے مخاطب کرنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔

''کیاتم اب تک بھابھی کو داپس نہیں لے کر آئے؟'' آفتاب نے اس کی آٹھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس نے نظریں چرالیں اور چند ٹانیے بعد کچھ کھوئے ہوئے سے انداز میں بولا۔

" اس کو واپس آنا تھا تو گئی ہی کیوں؟ "
" کیونکہ وہ تمہاری اس بے رخی ہے تنگ آ
" کئی ہوگی ، آخر کوئی کب تک برداشت کرے گا
ولی؟ وہ تم سے جاہتی ہی کیا ہے؟ صرف تمہاری
محبت اور تھوڑی سی توجہ؟ جو کہ ان کا حق بھی
" آفاب نے ولی کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ

ماهنامه حنا 193 نسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com for more...

روانه ہو کیا۔

چند منٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اقراء کے گھر کے سامنے تھا، گھر میں داخل ہوا تو اقراء کی امی سفینه بیگم اور ایمل لونگ روم میں آکش دان کے قریب بیٹھے دسمبر کی سردشام میں جائے سے لطف اندوز ہورہے تھے، ولی نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تو سفینہ بیٹم نے پر جوش انداز میں اس کی سلام کا جواب دیا اور اس کے استقبال میں کھڑی ہو کئیں ،ان کے اتنی عزت دینے پرولی آج کیبلی بار اندر ہی اندرشرمندہ ہوا تھا، ان کی بیٹی کے ساتھ اتنی ناانصافی کرنے کے بعد بھی وہ اس کولتنی عزت اور مان دیتی تھیں، یا پھر شاید اقراء نے ایمل کے علاوہ بھی کسی اور سے دلی کی بے رقی اور اس کے رویے کے بارے میں شیئر مہیں کیا تھا،اسی لئے اقراء کے والدین اس سے اتنے پر جوش انداز میں ملتے تھے۔ '' آؤ بیٹھو بیٹا!''سفینہ بیگم نے شائنگی ہے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ صوفے پر براجمان ہو

" ایمل جاؤبیا ولی کے لئے چائے لے کر آؤ، اتنی سردی ہیں باہر سے آیا ہے۔ ' سفینہ بیگم نے چائے گے جائے ہے۔ ' سفینہ بیگم نے چائے بین ایمل سے کہا تو اس نے بغور ولی کو گھورااور بنا کچھ کیے گئن کی جانب برو ھگئی۔ ''اور بتاؤ واپس کب آئے؟ اقراء بتا رہی مختی تھے۔' ' افراء بتا اولی کے تھے۔' کھی تھے۔' کی خلصی کو سراہا کہ اس نے دل ہی دل ہیں اقراء کی خلصی کو سراہا کہ اس نے دال ہی دل ہیں اقراء کی خلصی کو سراہا کہ اس نے ناراضگی ہیں بھی ولی کا مان رکھا تھا۔

''جی بس آج ہی والیسی ہوئی ہے، تو اقر اءکو لینے چلا آیا، کہاں ہے وہ؟'' ولی نے تلاشی نظروں سے لاؤنج میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ''وہ ابھی کچھ دیریہلے ہی اپنے کمرے میں تھکا ہارا شام کو جب وہ آئس سے لوٹا تو جوتے اتار کر ٹی وی لاؤرنج میں صوفے پر ہی ترھال سا ہو کر گر گیا ، اس نے پورے دن میں صرف ایک کپ کائی پی تھی وہ بھی آ فتاب کے بہت کہنے پر ،اب اس کوشد پد بھوک کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر پچن میں چلا آیا ،سینک میں رات کے کھانے والے برتن اب تک پڑے تھے، اس نے فرت کھول کر پچھ کھانے کے لئے ڈھونڈ اگر سب فرت کھول کر پچھ کھانے کے لئے ڈھونڈ اگر سب بجھ ختم ہو چکا تھا، گھر کی مالکن کے بغیر گھر یا لکل بے تر تیب ہو چکا تھا۔

'' عورت بے جان بنی اینٹوں کی عمارت میں جان ڈالتی ہے اور جس گھر میں عورت موجود نہ ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہے، بے ترتیب، بکھرا اور ادھورا۔'' ولی نے اکتا کر فرت کا دروازہ زور سے بند کیا اور واپس لا وَنْ مِیں چلا آیا، اس نے ٹیبل سے گاڑی کی چالی اٹھائی اور جیکٹ پہنتا ہوا گھر ۔۔ نکا سے

کی کہے وہ ہوئی سڑک پرگاڑی بھگا تارہا،
اس کو بھوک بھی گئی تھی کیاں پچھ کھانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، سردیوں میں سورج جلد ہی غروب ہو جاتا ہے، ولی نے گاڑی سڑک کنارے کھڑی کی اور خود باہر نکل آیا، اس نے آسان کی جانب نظریں اٹھا نمیں، آسان بادلوں کی اوٹ میں چھیا ہوا تھا، ہوا سرد بوجھل اور نم ہو پکی تھی، پچھ دہر کھڑ ار ہے کے بعد وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، اس نے پچھ کھوتے کھوتے سے میں آ کر بیٹھ گیا، اس نے پچھ کھوتے کھوتے سے انداز میں چائی اکنیشن میں تھمائی اور گاڑی انداز میں چائی اکنیشن میں تھمائی اور گاڑی اسادٹ کرتے ہوئے اقراء کے گھر کی جانب اسادٹ کرتے ہوئے اقراء کے گھر کی جانب

ماهنامه حنا 194 دسمبر 2015

میں بننے گی۔ ''اچھااب ہنسنا بعد میں میرے ساتھ پہلے میرا سامان پیک کروانے میں مدد کرو۔" اقراء نے بیب میں اپنا ضروری سامان رکھتے ہوئے کہا، چند کمحوں بعد وہ دونوں واپس لا وَ بح میں چکی

'چلیں؟''اقراء نے ساٹ کہجے میں ولی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی جانے کے کئے کھڑا ہو گیا۔

دونوں سفینہ بیکم اور ایمل سے اجازت طلب کرتے ہوئے وہ گاڑی میں آبیٹھے، ولی نے اب تک اس کومخاطب نہیں کیا تھا تو اقراء نے بھی اس سے کوئی ہات کرنے کی کوشش مہیں کی تھی۔ کئی کہتے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور پھرا بن انا ضداور بے رخی کوشتم کرتے ہوئے آج پہلی باروہ اس سےزم کہے میں مخاطب ہوا تھا۔

''آپ کے بغیر کیسی ہوسکتی ہوں؟''اقراء نے سوال کے بدلے میں سوال کر ڈ الا تو وہ چند ٹا ہے کے لئے خاموش ہو گیا۔

الم مجھے چھوڑ کر کیوں چل آئی تھی؟" ولی نے نظریں سامنے سڑک پر جمائے ہوئے سنجیدگی

''تو آپ نے مجھے جانے سے روکا کیوں تہیں تھا؟''اقراءنے تنک کر کہا۔

جمہیں نہیں جانا جا ہے تھا۔'' ولی کے کہج میں شکا یت تھی۔

'' آپ کوبھی جانے ہے روکنا جا ہے تھا۔'' اقراء بھی شکوہ کرنانہیں بھولی تھی۔

"معذرت جابتا ہوں۔" ولی نے بی

ہے کہا۔ ''آپ کی معذرت قبول کی جاتی ہے۔''

كَنْ تَهِي، مِينِ الْجَهِي بِلَانَي هِول -''سفينه بَيْكُم الْمُهِ كُر جانے تکی کہ اقراء ہاتھ میں جائے کے ساتھ تمام لواز مات کی ڈش تھاہے داخل ہوئی ، ایمل نے شایداس کوولی کے آنے کی خبر کر دی تھی، وہ ولی كى جانب دىكھے بغير وش تيبل پرركه كرسلام كرتى ہوئی سامنے صوفے پر بیٹے گئی، وہ ولی کونظر انداز کرتے ہوئے اینے موبائل کی جانب متوجہ ہو کئی ، وہ جان بو جھے کراس کوا گنور کررہی تھی \_

''اقراء ولی حمہیں لینے آیا ہے، جاؤ بیٹا تیار ہو جاؤ۔'' سفینہ بیٹم نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا تو اقراء نے ولی کی جانب دیکھا جو پہلے سے ہی اس کو دیکھریا تھا، اقراء کواس کی حالت دیکھ کر تکایف جھی ہوئی تھی کیکن وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ کر آئی تھی کہ وہ اس کی تمی محسوں کرے، وہ ولی کو صرف اس کی زندگی میں اینے ہونے کا احساس كروانا جامتي تھي، جو كه وه كروا چكي تھي، ولی کی حالت اس کو بتا رہی تھی کہ اس نے بیدون

بر ھی ہوئی شیو، بھرے بال اور چہرے پر حیمانی برسوں کی سی تھکاوٹ اس کی کیفیت بیان کر

اقراء بنا کھے بولے اٹھ کرایے کمرے میں چلی آئی جہاں ایمل پہلے سے موجود تھی، اقراء کے یاؤں مارے خوشی کے زمین پرتہیں پڑ رہے تنے، اس نے جھوم کر خوشی سے ایمل کو مگلے سے لگالیا تو ایمل بھی مطمئن سی ہو کرمسکرا دی۔ '' آخر تنهارا پلان کامیاب ہو ہی گیا۔''

تو و محلکصلااتھی۔

''وه تو ہونا ہی تھا، آخر ولی صاحب کب تک ایل حسین بیوی سے دوری اختیار کر سکتے تضے''اقراءنے مینتے ہوئے کہا تو ایمل بلندآ واز

ماهنامه حنا 195 دسمبر 2015

FOR PAKISTAN

''ولی!''اقراء نے مخصوص دھیمے کہجے میں اس کانام پکارا، وہ گاڑی سے باہر تیز برسی بارش کو د تکیور با تھا۔

'' آپ تو واقع ہی میرے بغیر بہت ہے تر تیب ہو گئے ہیں اور اس کا جبوت آپ کے موزے دے رہے ہیں ،ایک جراب اور تو دوسری اور ہے۔" اقراء نے اپنی مسکراہد دبائے ہوئے معصوم بی شکل بناتے ہوئے کہا، وہ جب محمر میں لاؤنج میں صونے پر بیٹھا تھا اقراء نے اس وفت ہی اس کے باؤں میں الگ الگ موزے دیکھے لئے ، کیکن اس وفت وہ بمشکل اپنی ہلسی پر قابو پاسکی تھی ، اقراء کے بتائے پر ولی نے بے اختیار اینے یا وُں میں پہنی جرابوں کو دیکھا، و کی کا جاندار قبقهه گاڑی میں گونجا تھا۔

''یاربس دیکھ لوثبوت بھی میں ساتھ لے کر آیا تھا کہ میں کس قدر بے تر تیب ہو گیا ہوں۔ ولی نے بمشکل اپن ہلسی رو کتے ہوئے کہا۔ ''اور اس دفت تم جوتوں جرابوں پر مہیں

بلكه مجھ يرتوجه دو"

"اس کمح صرف تم میں اور پیا حسین بھیگا دیمبراہم ہے۔'ولی نے محبت سے کہاتو اقراء نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور ولی نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے کھر کے راہتے ہے ڈال دیء دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ یا کر ممل ہو گئے تھی اور اس بھیکے دسمبر نے ان دونوں کے ان کمحوں کو جا رجا ندلگا دیئے تھے۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

تو ولی نے بریک لگا کر گاڑی روکی اور بنا کچھ کھے گاڑی ہے اتر گیا ، اقراء بھی نا بھی کے ہے انداز میں اس کے ساتھ گاڑی سے اتری برہائی ہلی رم بھم برس رہی تھی ، ہوا میں بے حد حتلی تھی۔ ولی سامنے ایک گلاہوں کے اِسٹال کی جانب بره كيا إوراك سرخ كالب كالجخريدكر والبس اس کے قریب چلا آیا۔

ا قراء نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا

رات جیسے جیسے ڈھلتی جا رہی تھی سردی کی شدت کا احساس مجھی براھ رہا تھا، اقراء نے کندھوں سے سرکی ہوئی شال کو درست کرتے ہوئے سامنے کھڑے ولی کو دیکھا۔

'' بیرگلاب تمہارے لئے، میں چاہتا ہوں اب ہمیشہ تنہاری زندگی کو ان پھولوں کی طرح مہكا دوں ، اب بھى مہيں خود سے دور تہيں جانے دوں گا،تم نہیں جانتی اقراء بیدس بارہ دن میں نے کس طرح گزارے ہیں،تم میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال کیے رکھتی تھی ہے جھے تمہارے جانے کے بعد احساس ہوا، تم دور ہوتے ہوئے بھی بہت قریب تھی میرے، تہارے بغیر کھرکے ساتھ میری زندگی بھی بے تر تیب ہونے لگی تھی ،اس لئے میں تمہیں لینے چلا آیا کہتم مجھے اور ہمارے گھر کو ترتیب دے سکو، تمہارا وجود میرے لئے میرے گھرکے لئے کتنا ہم ہے یہ میں اب جان پایا ہوں، میں نے مہیں بہت ستایا ہے اقراء، پلیز مجھے معاف کر دو۔''ولی اس کے روبرو کھڑا اسنے کیے کی معانی مانگ رہا الو دہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے



ہپتالوں کی روایتی گندگی اس کی طبیعت ہمیشہ مكدر كر ديا كرتى تھى اور ايسے ميں امال كالمشل کا کے برقعے ہے ہا وجود ہولنا ، کھولنا جن کی غالبًا پیدائتی بیاری تھی، ویٹنگ لاؤنج میں سکی بیٹی پر بیضے کا لازمی بولڈ و بے تکلفانہ انداز اسے نظریں الٹیانے لائق نہ چھوڑتا ، وہ فراغت یا کراو تکھنے بھی لگا كرتيس اوريمي وه موقع هوتا جيب وه اطمينان سے ڈاکٹر کے روم کا رخ کرسکتی تھی وگرنہ تھھوڑ مارے جوان جہان ڈاکٹر بھلا ا مال کی نظروں میں قابل اعتبار تھبرے ناممکن ، مگران کا او تھنا در ہیکو مزید شرمندگی ہے بچا گیا اور دو جارروز میں اماں کواہپتال کے عملے شمیت ڈاکٹر پر بھی اعتبار آ ہی

وہ مزید فراغت اور کیسوئی ہے او تگھنے کا یروگرام جاری رکھا کرتیں اور در پید چندسکوں کے سالس لیتی ،انتهائی اعتاد ہے ریسپیشن پر جا کرنا م درج كروات ممبر ليت موئے وہ يل جركوات آپ کو خاصا برو قارمحسوس کیا کرتی تھی، مگر وہ جو اک مثل ہے ناں، آسان سے گرا تھجور میں اٹکا، غالبًا ایسے مواقعوں کے لئے استعال کی جاتی ہے،اس کا تبسرایا چوتھا چکرتھا جب خوش ہوش دور ہے اسارٹ نظر آنے والے ڈاکٹر کی نظریں پیغام دیتی محسوس ہونے لکیس اور مزے کی بات سے تھی کہ اس کی بدمزگی بھی نیہا اثر انداز ہوسکی اور آج بھی وہ اسے دیکھ کرفتدرے کھل ساگیا تھا۔

''زہے نصیب، آج در ہو گئی آپ کو۔'' اس نے بے ساختہ کھڑی کی جانب دیکھا تھا اور دریہ کے دل کی دھڑ کنوں نے اپنی لے تبدیل کر لی (بس میبین تو مات کھا جاتی ہیں دریہ جیسی

لڑکیاں)۔ ''آپ نے انتظار کیا۔'' مجمی کا خیال تھااور غالبًا درست ہی تھا کہوہ خاصی حاضر جواب ہے،

وہ لا کھسر پختی واویلا کرتی مگراس کے ہمراہ ا ماں کا دم چھلا لگا رہنا ایک لازی امر تھا، جن کا خیال تھا کہ وہ اتن نالاق تھی کم عقل ہے کہ کوئی بھی منٹوں میں اے ہے وتو ف بنا سکتا ہے، خیریہاں تک بھی درست تھا مگر جواس ممن میں امال کے ال فيئر ڈرویے تھے اکثر اوقات اسے جی مجرکے پیمان کیا کرتے، رہے میں کی جان پھان والے یا والی کا مکراؤ امال کو تھنٹے بھر کے لکتے '' بک'' کر دیا کرتا عین راستے میں کھڑے ہو کر جس کے خاندان بھر کی خیریت سے وا تفیت اماں کے لئے لازم وملزوم، ایسے میں اس کی سیروں کے حساب سے بڑھتی گوفت کا تو کوئی شارہی نہ تھا جس کے چرے کے بنتے مجزتے زاویے اس کی برمزى كالمسم كهلا اعلان كياكرت\_

جمی کے بیاہ کرآنے کے بعداس نے سکھ کا سانس لیا تھاءانہوں نے جی بھر کے اکثر بازاروں کے پھیرے لگائے تھے دوستوں کے گھریہاں تک کہ کالج کی جھڑی بھولی بسری سہیلیاں بھی اے یاد آتی کئیں گر ابھی اس کا سکھ کا سائس رائے ہی میں تھا کہ جمی کی حالت کے پیش نظر امال نے و جرول و جر دفعات اس یہ نافذ کر دِیں جن کی بجا آوری پر بہر حال جی بھی مجبور تھی، جمی اس کی ہم عرسی مگراینے اس کھر سے دشتے کی نز اکت کو بھی سمجھا کرتی تھی اور در بیزیلا ناغہ اس کی ہمت پر اس کی بیٹے تھونکا کیا کرتی ، جملا ا ماں جیسی نان شاہے ہستی کو راضی رکھنا آسان کام تھااورانجی ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہدو پہر کی نام نہاد تکوڑی بہار یوں نے اک نیا رخ بدلا اسے نہ جا ہے ہوئے بھی ہپتال کا منہ دیکھنا ہی بڑا، صَّافُ سَقِرِے عَلَيْ مَارِبِلِ کے فرش ، ڈاکٹرز کے خوبصورت گلاس وال والے تمرے، آدھا تو مریض ہوئی اپنا مرض بھول جاتا ہے و گرنہ

ماهنامه حنا 198 دسمبر 2015



Click on http://www.paksociety.com for more

تھی اورا ہے ان کاموں کواس کی اپنی حرکتوں نے پہنچایا ہے،سینکڑوں کے جساب سے دن مجر میں جهاليه كي پڙياں کھا جاتی تھي اورنخرا ديکھو،سرکاري ہپتالوں سے کھن آتی ہے شہرادی صاحبہ کی خاطر یرائیویث اسپتال کا منه دیکھنا پڑا مگر ذرا جواسے احساس ہو، ذرا افاقہ نصیب ہوا اور محترمہ نے حهیب چھیا کر کیری کنزنی شروع کر دی، دواوک کے بل کا تو کوئی حساب ہی نہیں مگر ان سے کون سے لیے سے جارہا ہے جو بیاحساس کریں، کم بخت نے ہمیشہ میرا دل جلایا ہے نہ ڈھنگ سے يدهكرديانه كهريلوكام كاج كى سده بده، ميل تو سوچتی ہوں کون لے کر جائے گاعقل کا اندھا گانھ کا بورا اس بے نتھنے بیل کو۔" اور اس میں کوئی شک نہیں کہاس کے ازلی لایرواہ وغیر ذمہ داروبوں نے امال کی جان عذاب کر رکھی تھی وہ جتنا جھلائیں کم تھا۔

'''دوشا کی لوشاہوگی گرتمیز نام کوئیں ، بچول کی باند کرکٹ سے لگوالو، جھولے کی اونجی اونجی بیٹیس لینا بھلے سے ماں کا دل ہولتا ڈوبتا ہی رہے ، گھنٹے گھنٹے بھر فون پر گفت وشنید اور اگر جو فراغت نصیب ہو جائے تو موئے کیبل کے بے ہودہ پر وگرام جو دن رات ایمان خراب کیا کرتے ہیں ، جب دیکھوکوئی نہ کوئی منحوس ماری سہیلیوں کا بائیکاٹ نہ کیا تو میرا نام نہیں ماری سہیلیوں کا بائیکاٹ نہ کیا تو میرا نام نہیں ماری سہیلیوں کا بائیکاٹ نہ کیا تو میرا نام نہیں ماری سہیلیوں کا بائیکاٹ نہ کیا تو میرا نام نہیں مخاطب تھیں، جمی اپنے کمرے کے کسی کونے ہاہ کی میں اور کس سے کا طب تھیں، جمی اپنے کمرے کے کسی کونے کی کوئے ان کی کھدرے میں تھی جبکہ وہ دیر سے آگئن میں کوئے ان کی کھدرے میں تھی جبکہ وہ دیر سے آگئن میں کوئے ان کی کی کیری چبا رہی تھی جسے کرتے پر اماں کے عیض وغضب کو جوری سے کتر نے پر اماں کے عیض وغضب کو دعوت ملی تھی، اماں جانے کب تک جاری رہیں

وہ جوابا ہو لے سے ہنسااور یونٹی تقرما میٹراٹھا کر کے لگا۔

یرے منہ میں ڈالیں انشاء اللہ پارہ اضانی حدودکراس کرجائے گا۔''

''خیریت۔'' وہ پھر ہنسا غالبًا ہیہ ادراک اسے پہلے ہی نصیب ہو چکا تھا کہ اس کی ہنسی خاصی دلکشی رکھتی ہے۔

''خیریت ہوتی تو یہاں نظر آتی؟'' اس کے تورخونخو ارتھے۔

'''ارے تو حال جال ہی بتاد بیجئے۔'' ''حال خاصا بد حال ہے مگر جال چلن نیک۔''

''گڈ۔'' انہوں نے کہتے ہوئے تھر ما میٹر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ کن جانب بڑھایا تھا۔

''منه بند کروانا تھا تو ویسے ہی بتا دیتے ،اس کی کیا ضرورت تھی؟''

" " تنجہاری کہی باتیں سننے کے لئے تو تہہارا انظار کرتا ہوں اور معلوم ہے دنوں سرشار رہا کرتا ہوں ، تہہاری کہی گفتگو یاد کر کر کے ۔ "اور ایسا ہوتا ہوتا ہوتا نہ جب مقابل ہماری ہر کڑوی کیلی کوطرح دے جائے تو یونمی بناوٹی عصد کر کر کے ایسے ناز دے جائے تو یونمی بناوٹی عصد کر کر کے ایسے ناز مائی اسی سے مات کھائی حاتی تھی۔ مات کھائی حاتی تھی۔ مات کھائی حاتی تھی۔ مات کھائی حاتی تھی۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

''اسے کہتے ہیں، شکل چڑیلوں کی مزاج بریوں کے، ایک آنکھ نہیں بھاتے جھے اس لڑکی کے کیل و نہار، سمجھ میں نہیں آتا اس کا ہے گا کیا؟''اماں کے ایورگرین راگ جاری تھے۔ '' پیسہ پانی کی مانند بہہ رہا ہے مگراسے ذرا خیال نہیں، اسے ایسا کون سما اللہ مارا مرض ہوگا جو جا کے نہیں دے رہا، گلے کے غدود پھولے جا کے نہیں دے رہا، گلے کے غدود پھولے

ماهنامه حنا 199 دسمبر 2015

See floor

ہے جی ہیں جرتا، آجھیں موندولو دل کے آسان پر فقط ایک ہی چہرہ جاند کی مانند چمکتا ہے جس کے دیدار سے طبیعت سیر ہی مہیں ہو یاتی کتنی دلفریب ہوا کرتی ہے بیخوابوں کی دنیا، مجنی ڈئیرتم کیا جانو۔'' وہ سے کچ آ تکھیں موندے بے حد جذب ہے کہدرہی تھی جمی کو قریب آ کر کتاب اس كرىر ير بولے سے مارنى بى يوى۔ ''محرّ مہ جاگ جائے سبح ہو گئی ہے۔''اس نے اس دخل درمعقولات بیا سے تھورنا جا ہا تھا مگر وهمنگرارې تھی۔ "میری زندگی کا بدترین دن تھا وہ، جب حمہیں بھابھی بنانے کا خیال میرے ول میں ''اورمیری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا وہ، جب میں سے مج تمہاری بھابھی بن گئی۔''اس نے برجت کہا تھا وہ شارق کے کیروں کا ڈھیر الماري سے نكال كر لائى تھى، استرى كرنے كى نیت ہے وہ استری سنینڈ کی جانب بڑھ گئی، در پی نے سارے کیڑوں کا ڈھیر اس سے جھیٹ کر ایک جانب ڈال دیا۔ ''سارے کام چھوڑ و،میرالیشل کر دو۔'' " المسين فيشل كي مهيس كيا ضرورت، بي بي اسكن إ الجهي تمهاري-" ''تم کیوں کیا کرتی ہو جبکہ تقریباً ہم عمر ہو '' 'میری بات اور ہے، مجھے کسی کی خاطر سجنا ''تو مجھے بھی کسی کی فقط اک ستائش نگاہ کے حصول کے لئے اپنا آپ سنوارنا بھاتا ہے اور

جس روزوه کے گا کہ میں دنیا کی خوبصورت ترین لڑگی ہوں مجھو کہ..... '' ''دری .... محض مفروضوں کی بنیاد پر اوراس کی شکل ان کے غصے کومزید ہوا دیتی رہتی ، نا جاراس نے ایک مجی پینگ لیتے ہوئے دھی ہے آئن کے فرش پر قدم رکھے، امال نے دہل كركليح برباته ركهاا ورشعله بارنگاموں سےاسے ، کھورا جوان کی سابقہ جھاڑ لایر وائی ہے جھنگ کر مجمی کے کمرے کا رخ کر چکی تھی ، وہ عادت کے مطابق دھپ ہے اس کے بیڈ بر گری تو الماری میں منہ تھسیو ہے جمی نے مڑ کر اسے دیکھا اور

''سن لیں اماں کی سخت سستے ، ہفتے تھر کی ڈ وز ایک ہی روز میں ، کیا ضرروت تھی تھلم کھلا ان کے سامنے یوں کیری کترنے کی۔''

''جب انہوں نے چوری سے کھاتے پکڑ ہی لینا تھا تو پھر چھیا کر کھانے کی کیا تک ہے'' '' پھر کلےسوج جاتیں گے اور پڑی نظر آؤ کی بخار میں ، امال کا غصیہ بے جانہیں۔' '' جب مسیحای اتنا دلکش ہوتو کس کا فر کا دل جا ہے گاصحت مند ہونے کو۔'' اس نے مسکراتے ہوئے آ تھیں موندلیں۔

"امال تک پہنجا دول تمہارے زریل خیالات۔''وہ شرارت سے مسکراتی۔ ''وفت آئے دو انشاء اللہ سی کام تم ہی نے انجام دیناہے۔'

''صرفِ چند ملاقاتوں میں اتنا بڑا فیصلہ، محترمہ بیہ زندگی ہے فلم نہیں ،حقیقت کی دنیا میں والپسآ ؤ۔''

'' کاشتم نے بھی خوابوں کی دنیا میں جا کر ر ہنا سیکھا ہوتا ،کتنا دل خوش کن ہوتا ہے وہ جہان ، کتنا ہی وفت گزر جائے آئیمیں کھول کر حقیقت کی دنیا میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا ،بس اک ہجر اک آ داز ساعت میں رس کھولتی رہتی ہے جیے بار بارکیسٹ کی مانندر ہوائنڈ کر کے دھرانے کے ممل

ماهنامه حنا 200 بسمبر 2015

خیالات کے کل تعمیر کر لینا درست نہیں۔'' خیالات کے ک ۰۰ مگر خواب دیکھنا تو ہر ذی روح کا فرض

''ایسے خواب بھی نہیں دیکھنے جاہئیں جو انسان کو گمراه کردیں۔'

''ہر دل خوش کن احساس کا بھیا تک ترین روپ دکھا ڈالنے میں ماہر ہوتم۔'' اِس نے خفکی سے کہا اور اسے مصروف پا کر سائیڈ ٹیبل پر پڑی کتاباٹھالی۔

''جانے کیونکر ہضم کر پاتی ہوتم پیقیل نشم ک شاعری، جمی ڈئیر۔''اس نے کہتے ہوئے اوراق

باندھ لیں ہاتھ ہے سینے پہ سجا لیں تم کو جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو پھر حمہیں روز سنواریں حمہیں برمعتا دیکھیں کیوں نہ آنگن میں مجنبیلی سا لگا کیں تم کو اسقدر ٹوٹ کرتم پہ ہمیں پیار آتا ہے ا پی بانہوں میں بھریں مار ہی ڈاکیں تم کو کتیاب کی پشت پیہ وصی شاہ مسکرا رہا تھا وہ كتاب آنكھوں بير كھ كراك اك لفظ اپنے اندر ا تارنی رہی.

公公公

" جانے کون سے جنم کے کرم تھے جن کے عوض اللہ نے جمی جیسے ہیرے کومیرے مقدر میں لکھا، ماشاء الله صورت شکل دیکھ کرنبی بندہ سیر ہو جاتا ہے اور گن ہیرے جیسے، سلیقہ، صفائی پسندی فتم ہے اس یہ، ذ مہ داراتن کہ بھی کسی کا م کو کہنا ہی مهین برا " چهیتی بیوی کی تعریفوں پر شارق میاں كا دل بليول احمل ريا تھا مگر بظا ہر سنجيدگ كالباده اوڑھے ناشتہ کرتے وہ امال کا لیکچرس رہے

"اور جانے کون سی بدنصیب کھڑی تھی جو

اں بدبخت دریہ کومیں نے جنم دیا ،ایک بل سکون ریادہ کا سالس نے دیا اس نے ، جوڑوں کا در دچین کینے نہیں دیتا مگر جتی رہا کرتی تھی چو لیے چوکی میں، ا گربھی کوئی کام کہہ بھی دولو ڈھنگ سے نے کرکے دیتی ہے، اللہ میاں مجھے تو سوچ سوچ کر ہول چڑھتے ہیں اس مردود کا بے گا کیا۔"

''اماں بلاوجہ کے اندیشے نہ یا لیے سب کچھ مُعيك موجائے گا۔'' أنهيس في الوقت أمال كي سلى کی خاطر یمی لفظ مناسب معلوم ہوئے ان کی متلاثی نظریں دور دور تک سفر کر کے لوٹ آئیں تو وہ آفس کی تیاری کی غرض ہے اپنے کمرے کارخ كرنے كے لئے يولنے لگے۔

"الله كول نه انديش بإلون، لا كه جامتي ہوں بیرکوئی کن جمی ہی ہے سیکھ لے، بیچاری نے صبح ہے مشین لگارتھی ہے مگراہے بیتو فیق نہیں ک ساتھ مل کر بھاوج کا ہاتھ ہی بٹادے، ابھی دیکھتی

ند جرے وہ۔ ''جمی ..... جمی پلیز یار مشین میں کپڑے مھوم کھوم کر تھک گئے ہیں اب تو انہیں نظر التفات بخش دو۔'' ادھر در بیے نے بے خیالی میں آلو حصلتے ہوئے جملہ اچھالا ، ادھراماں کا سنسنا تا اور کرارا دو ہتر انگارے کی مانند اس کی مرجعلیا

گیا۔ ''کمبخت، نامراد، بزارمر تبہ کہا ہے کہ دلہن کو اس طرح مخاطب نہ کیا کر، بری بھاوج ہے وہ تیری، مرتو ہے ہی ہے ہدایت ، آئندہ زبان مینج لوں کی تیری اگر جواس طرح بات کرتے ہوئے س لیا،غضب خدا کا کیسا زمانه آگیا،رشتوں کی حرمت كا ذراياس نبيس اس كسل كو، جماري بهاوج نے پیشن امان کے گزر جانے کے بعد جھاتی ے لگا کریالا تھا ہمیں ، بھی ہم میں اور اپنی اولا د میں تفریق نہ کی اور ہم بھی آج تک انہیں ماں کا

ماهنامه حنا 201 دسمبر 2015

Seeffon

Click on http://www.paksociety.com for more

خوشگوارگزرے۔ ''جمی بنستی ہوئی چکی گئی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے مشین سے کپڑے نکال کر سخال لئے گئی۔

公公公

''جبوہ بولتا ہے تو دل جاہتا ہے کہ بس وہ بولتا ہی رہے اور ہم صرف سنا کریں، جب وہ مسکراتا ہے تو لگتا ہے آس باس کئی خوش رنگ کھول کھل المجھے ہوں جن کی خوشبو سے روح تک سیراب ہو کی جاتی ہے، طبیعت معطر ہو جاتی ہے۔

''اف دری پلیز بیا ڈاکٹر نامہ بند کر دو، ورنہ میں اپنا بیسر کہیں دے مارول گی۔' ''تم نداق اڑا رہی ہومیرے جذبوں کا۔' نہ جانے وہ اس کے تذکرے کے معاطمے میں اتن بچی کیوں تھی، ذرا جو تجمی نے لقمہ دیا اور اس نے ہرٹ ہونے کی تیاری کی۔ ہرٹ ہونے کی تیاری کی۔ ''او بندی خدا، مجھے تو لگتا ہے تمہارا وہی

معامدہ کے سر استار کرے ہم مخص

یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے

د'نہاں ہے بالکل دل حابتا ہے ہم بات میں
موضوع خواہ کوئی بھی ہو ہر مخص صرف اس کے
بارے میں بات کرے اور بیدوہ تذکرہ ہے جس
سے میں بھی سیر ہوئی ہیں عتی۔''اس نے جذب
سے اپنی کشادہ بھوری آ تکھیں موند لیں تو مجمی کو
اس پر بے طرح بیارآ گیا۔

'''محت کے ہے تو سکھ لو پہلے، بیتم کس طرح کہہ شکتی ہو کہ وہ بھی تم میں اتنا ہی انٹرسٹڈ ہے، بلاوجہ ہی ون وے ٹریفک چلائے جا رہی مہ''

"سنو! اس روز مجھے کلینک پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو اس نے بے ساختہ کھڑی دیکھ کر کہا تھا درجہ دیا کرتے ہیں۔' اب امال کے نان سٹاپ مکالموں کو بند باندھنا سہل نہ تھا سووہ کانوں میں انگلیاں تھونس کر باہر صحن میں نکل آئی اور واشنگ مشین میں سر جھکا ئے جمی نے اسے دیکھ کر دانت نکالیے۔

"'اڑالومیرانداق،خوش ہولو جی بھر کے، نیا نیا خمار چڑھا ہے امال کو،حسین وجمیل بہو کا، کچھ روزگزر جانے دو پھر دیکھوں گی کون کس کا حامی ہے۔" اے اپنی عزت افزائی پرجمی کا ہنسنا ایک آنگھ نہ بھایا۔

" مقرم بھول رہی ہو دری ڈئیر، میرے رشتے کی خاطر سب سے زیادہ جو تیاں بھی تم ہی نے گھسائی تھیں۔"

''تو ہمارے بھیا کوا پی من مؤی صورت کی جھلک دکھا کر دیوانہ بنانے کا مشورہ کس نے دیا تھا، ہائے جھے کیا معلوم تھا عزیز ترین دوست کو بھا بھی بنا ڈالنے کا تج ہے گیا معلوم تھا عزیز ترین دوست کو بھا بھی بنا ڈالنے کا تجربہ اتنا مہنگا پڑے گا۔' اسے شخص سرے سے اپنی دھتی کمر کا تم ستایا تو وہ گاڑی کا ہاران خاصی بے قراری سے بمرسہلانے گی، گاڑی کا ہاران خاصی بے قراری سے بجایا گیا تو در بہتر میں کا ہول بھال کر سرعت سے آھی در یہ تمام تکایف بھول بھال کر سرعت سے آھی اور بیڈشیٹ کھنگالتی بھی کے ہاتھ تھام گئے۔
اور بیڈشیٹ کھنگالتی بھی کے ہاتھ تھام گئے۔

در یہ تم جاؤا ہے میاں کورخصت کرو، ورنہ وہ بھی سے سے آھی ہیں کے ہاتھ تھا میں ہے۔

یونمی ہارن بجا بجا کرسب کے،کان کھاتے رہیں گے۔'' ''خداتم جیسی نندسب کو دے۔'' مجمی نے بشکل مسکر اہد دہائی تھی۔

'''مگرتم جیسی بھاوج دشمن کوبھی نہ دے۔'' اس نےمصنوعی خفکی ہےاسے کھیورا۔

"جس دن تم بهاوج بن گئیس نال، اس روز طبل جنگ نج استم کا اب جاد اور اپن حسین مورد کا دیدار بخش دو انہیں، تا کہ بقیہ دن

ماهنامه حنا 202 دسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

ر میں نے کہیں رہ ھا تھا، جو لمحہ کسی کی یاد میں گزر جائے ضائع نہیں ہوا کرتا۔'' ''وہاٹ،تم نے پھر میری کتابوں کو ہاتھ اجی ہاں آپ کے وصی شاہ کی کتاب میں ا ہے شاہ جی کو گفٹ کر چکی ہوں۔' '' دری آئی ول کل یو۔'' وہ اس پر چڑھ دوڑی مگر وہ در پیھی اسے قابو کرنا اتنا آسان نہ <sup>د</sup>تم ہی تو کہتی تھیں ، شاعری جِذبات کی تر جمانی کامبل ترین ذربعیہ ہے۔''اس کی دسترس سے دور جا کر در بیہ کہدر ہی طی-'' كتنا سينت سنجال كرركها نفا ، اك خراش تك نه تحى اس كتاب ير-" مجمى كاقلق مرهم برد كر نه دے رہا تھا، مزید اپنی بے خبری کا تا سف۔ ''جبھی تو وہ گفٹ میں دینے کے گئے موزوں ترین تھہری، مجھے لگا اس مصرف کی خاطر اتے عرصے سے بیا کتاب سنجال کررھی کئی تھی۔'

وہ مزے سے کارٹس پہ چڑھی ہیر ہلار ہی تھی۔ ''ایک بار ملواؤ تو سہی ، کامران شاہ جیلانی سے ، میں بھی تو دیکھو کیا شئے ہیں وہ۔'' مجمی نے بوی دہر بعد تاسف سے جھکا سراٹھایا تھا۔ دوتہ یہ جس سے جھکا سراٹھایا تھا۔

''تم الیی حسین صورت کو اس کے سامنے لے جانے کا رسک میں تو نہیں لے سکتی، جانے میں اس کے معاملے میں اتن کچی کیوں ہوں، یا پھر پوزسیو کہ لو۔''

''بی ہاں، آپ کوتو وہ ہوا ئیں بھی بری گئی ہوں گی جوشاہ جی کو چھو کر گزریں ۔'' مجمی کی جان جل کررہ گئی۔ دونہد

''نہیں ان ہوا دُل کوتو اپنے اندرا تار لینے کو دل کرتا ہے۔'' دریہ نے اک مہری سانس لے کر ''آج آپ کو در ہوگئ'' کتنے ہی روز تک اس کا یہ جملہ میر ہے کانوں میں گونجنا رہا ، کیا بیمن کرکوئی ہمیں یونجنا رہا ، کیا بیمن کرکوئی ہمیں یعنین نہیں کر سکتا کہ وہ منتظر رہا گرتا ہے ، مریضوں کی لمبی قطار میں سے صرف میرا اور میں منظر ہوں اس روز کی جب وہ بیا بھی کہے گا کہ وہ صرف میرا۔'' بے نیازی سے مرف میرا۔'' بے نیازی سے بوئی جھلا کر چا کلیٹ کھائی وہ خاصی لا پروانظر آرہی تھی۔۔

''سنا تھا کہ محت خوش ہم ہوا کرتی ہے اور آج دیکھ بھی لیا۔'' مجمی نے بے نیازی سے کہتے ہوئے سائیڈ ٹیبل پر رکھا فریم اٹھایا جس پر سندھی کڑھائی کے چند ہوئے جگمگار ہے تھے۔ ''سنو تجمی سارے کام ادھورے چھوڑ دو

مستوبی سارے کام ادھورے بھور دو صرف مجھے سنو، اس کے تذکرے اس کی ہاتیں اور لگاوٹوں کے قصے۔'' دریہنے اس کے ہاتھوں سے فریم لے کرواپس رکھ دیا۔

''اتنا ڈھیر سارا وقت باتوں میں برباد نے کی بجائے کسی کام میں صرف کرلوتو تمہارا

ماهنامه حنا 203 دسمبر 2015

نقصان اٹھاؤگی۔'
''میکھن تمہارے اندیشے ہیں وگر نہ وہ اک
نائیس بندہ ہے، وگر نہ بیئرصہ کم نہیں ہوا کرتا کی
کی بدنیتی کو سامنے لانے کے لئے اور جمی ڈئیر
اگر وہ غاصب ہو، یا پیشے کی آڑی میں سہی معمولی
سی بد دیانتی کا بھی مرتقب ہوتا تو میں اس کے منہ
پر تھو کنا بھی پند نہ کرتی کہ بہر حال اپنی حرمت
محص بھی پیاری ہے، مگر میرے جذبوں میں کوئی
گوٹ بھی پیاری ہے، مگر میرے جذبوں میں کوئی
کے ساتھ کا خواہاں بنا بیشا ہے تو یہ آرزو اتن
کے ساتھ کا خواہاں بنا بیشا ہے تو یہ آرزو اتن
نامناسب بھی نہیں ہے۔' اس کا لہے تھوس تھا جمی
کی آواز پست ہوکررہ گئی۔

کی آواز پست ہوکررہ گئی۔

کی آواز پست ہوکررہ گئی۔

''تم ایک باراس سے مل لوتو تمہارے تمام اندیشے ختم ہو جائیں گے، نجمی میں اتنی بھی نا دان نہیں ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ میں فقط منتظر

بوں۔ ''صاف نبیت رکھنے والے بھی چور راستے نہیں اپنایا کرتے۔'' مجمی نہ چاہتے ہوئے بھی کہدگئی اورصاف ظاہرتھا کہ در بیکو برالگا مگر ہات بہرحال راست تھی ،سووہ خاموش ہی رہی۔ بہرحال راست تھی ،سووہ خاموش ہی رہی۔

نہ جانے امال کواسے سکھٹر بنا ڈالنے کی کیسی دھن سوارتھی اور اس کا ہرامتحان میں فیل ہو جانا امال کے غصے کو شہہ دیا کرتا این کا بس نہ چاا کرتا کہ تمام سلیقے طریقے اسے گھول کر بیا دیں اپنے اندیشوں کے راست نہ ہونے کی وہ دل سے دعا کورہا کرتیں ،ان کی بھاگ دوڑ اور تظرات کے متبع میں جس نتم کے رشتے آئے وہ امال کی طبیعت مکدر کر گئے ، اکلوتی نازوں پلی بچی کے مزاج اور نخروں سے واقف تھیں اور وہ خود بھی مزاج اور نخروں سے واقف تھیں اور وہ خود بھی

آئیمیں موندلیں تو جمی نے اسے کشن دے مارا۔
''اماں نے مجھے ذمہ داری بخشی ہے، اپنا ہنر
تھوڑ ا بہت تم میں انڈیل ڈالنے کوسوتم یہ سندھی
کڑھائی کا پھول بنایا سکھو۔''

''امال جانے کس جہان میں رہتی ہیں، دنیا چاند پر پہنے گئی اور وہ مجھے سندھی کڑھائی سکھانے کے در پر ہیں، سکھ لوگلی بابا، ذراوفت آنے دو۔'' ''کیول شادی کی تاریخ مقرر کیے جانے کے بعد سوئی پکڑنا اور روئی گول کرنا سکھوگی۔'' ''یالکل ابھی تو دلی دوں سے معالم ایت ائی

''بالكل ابھى تو دلى دور ہے، معاملہ ابتدائى مراحل میں ہے، وہ کہتا ہے اپنے اور میر تعلق کواک با ضابطہ شکل دے دو، دوستی کی شکل '' وہ خاصے عام سے لہجے میں فریم گھماتے ہوئے کہہ گئی

''وہاٹ د ماغ درست ہے تنہارا، دری ڈیئر مرد وعورت کی دوتی کا ہمار ہے معاشرے میں جو تصور ہے وہ خاصاشر مناک ہے۔'' ''بیصرف ذہنوں کی پراگندگی ہوتی ہے جو

میسرت د ہوں کی پرا سری ہوں ہے ہو وہ دوسروں کے معاملات پرتھوپ کرانہیں پراگندہ کیا کرتے ہیں۔''

کیا کرتے ہیں۔'' ''تو کیاتم مای ہواس کی۔'' مجمی کی آٹکھیں پھٹ پڑیں۔

''نہ صرف مامی ہوں بلکہ اس کی آفر کو دل و جان سے قبول بھی کر لیا ہے میں نے ،محتر مہ فرسٹ سٹیپ ہے ہیں۔''

''دری .....دری تم جانتی ہو بیآگ پانی کا کھیل ہے ،تم جلس بھی سکتی ہواور .....' '' تم آخر ہر بات کا منفی پہلو کیوں کھوجا کرتی ہو،آگر مثبت پہلوؤں برغور کیا جائے تو کوئی شئے بری نہیں ہوا کرتی ،صرف بندے کی سوچ ستھری ہونی جا ہے۔''

وری جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم

ماهنامه حدا 204 دسمبر 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

سوئے اتفاق کوئی کام نہ بگڑا، وہ خاصے امید افزاء
تاثرات کے کر پلی تھیں امال کی امیدوں کا جہال
آباد ہو گیا در بیہ سے اچا تک ہی غیر معمولی طور پر
نرم روبیہ اپنانے پہ مجبور ہو گئیں اور بیہ خوشی شیئر
کرنے کو جمی کو بھی بلا بھیجا، جوان کے بلاوے پر
لیکی چلی آئی تھی، مگر جانے وہ ان جیسی خوشی کا
بھر پور اظہار نہ کر سکی، دو پرے کی ساس کے
اکلوتے بیٹے کی قابلیت وشرافت کے قصے من کر
اکلوتے بیٹے کی قابلیت وشرافت کے قصے من کر
بھی لبوں کا ففل نہ تو ٹر سکی۔

444

''ارے یہ کون سا طریقہ ہے اداسیاں منانے کا۔'' دریہ نے کمرے میں آ کرلائٹ آن کی تو مجمی نے بے ساختہ باز وآ تکھوں پرر کھالیا۔ ''دری پلیز لائٹ آف کر دو، آٹکھوں میں

چھن ہوتی ہے۔' ''یوں کہو کہ آنکھوں میں جھلملاتے ان موتیوں کا بھرم رکھنا ناگز رہے۔'' دریہ نے جمی کی تھوڑی اٹھائی تو چند قطرے اس کی مکھن ایسے گالوں پاڑھک آئے۔ گالوں پاڑھک آئے۔

''آب ہے بلیک میلنگ نہیں جلنے گی، مائی ڈئیروہ آفس کے کام سے چندروز کے لئے گئے سالوں کابن باس کا فیے کے ارادے سے نہیں۔'' ''تم کیا جانو تنہائی گئنی اذبیت ناک ہوا کرتی ہے دری ڈئیر۔''

''تو پھرآپ کیوں اس تنہائی کو سلی بریٹ کرنے کے لئے اندھیرے کمرے میں بند پڑی مد ''

یں۔ ''بھی بھی یونہی اندھیرا کرکے خاموشی سے اپنی اداسیاں منانے کو دل کرتا ہے۔'' ''دل کے کہے کو ٹال دیا کرو، دل بھی بھی بڑے غلط مشور ہے بھی دیا کرتا ہے۔'' وہ شرارت سے مسکرائی۔ کہاں چاہتی تھیں لاکھوں میں ایک گڑی کو کسی ایسے ویسے، کہ سے بیا ہے کا خیال بھی نہ دل میں لاسکتی تھیں اس کی غیر ذمہ داری و لا پروائی ہوا بن کران کے سر پرسوارر ہاکرتی۔

اماں کی دور پارگی چپیری میری بہن رستہ بھول کرادھرآ نکلیں اور دربیہ پر جونظریں مکیں تو جانو کہ بلٹناہی بھول کئیں۔

'''بس ایک ہی بیٹی ہے میری، انٹر کیا ہے پچھلے سال اس نے۔'' دریہ کے وجود سے ان کی چپکی نظریں ہٹانے کی خاطر انہوں نے اپنی جانب متوجو کیا تھا۔

"اور ایک ہی بیٹا ہے برا، جس کے فرض سے سبکدوش کیا اللہ نے، دلہن بھی ماشاء اللہ اللہ علی ماشاء اللہ الکھوں میں ایک ہے، ان دنوں میکے میں قیام ہے، خبر سے خوشخبری متوقع ہے، جی گھبراتا ہے ان دنوں بوں بھی، بیٹا کسی آئس کے کام سے اسلام آباد گیا تو جانے سے بل اسے میکے حجوزتا گیا۔"

" "ماشاء الله الله الله الله الله الله " آپا کہیں بات چیت وغیرہ تو طخ ہیں کجی کی۔ "ان کاروپیہ ولہجہ کسی خوش آئند مر طلے کا غماز تھا ان کی سوئی مستقل دریہ میں انگی تھی۔

' د نہیں ابھی تو نہیں ، ابھی عمر ہی کیا ہے بکی
کی ، ابھی تو دور دور تک ارادہ نہیں اگر چہ گئی رشتے
آ چکے ہیں۔' اماں بھی گنوں کی پوری تھیں اتنی
آسانی سے کیسے رضا مند ہو تیں لہٰذا ان کی آتش
شوق کو بھڑ کا گئیں وہ بے قرار ہو آتھیں اور دریہ
کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد جانے کون می
میٹھی میٹھی سرگوشیاں اماں کی ساعتوں میں گھولیں
کہ جوش مسر سے سے اماں کی ساعتوں میں گھولیں
کہ جوش مسر سے سے اماں کا چہرہ تمتما اٹھا، سونے
ہے سہا کہ کہ جمی کی غیر موجودگی میں دریہ نے جوان
ہے سہا کہ کہ جمی کی غیر موجودگی میں دریہ نے جوان
گی مدارات کا بیڑہ و چارہ نا چار ہی سہی اٹھایا تو

ماهدامه حنا 205 دسمبر 2015

میری ذات کواہمیت دینا کوئی معنی ہیں رکھتا۔'' ''میرے نزدیک صرف اتنا کہتم صنف مخالف ہو جو کہ بہر حال اک خاص تشش کا حامل

''اور یمی کوشش پیندیدگی کا پیرائهن اوڑ ھ كرمعنى بھي تو بدل جايا كرتى ہے۔''

" بالكل مجھے اس سے انكار تہيں ، مگر بيايقين بھی ہمراہ ہونا جا ہے کہ محبتوں کے سفر میں ہم تنہا

'تم ہمیشہ ہولنا ک باتی*ں کر کے میر*ا دل تو ژ دیا کرتی ہو۔'

''ای لئے کہا جاتا ہے کہ سچائی تلخ ہوا کرتی

''اس کا مصنوعی و انتیازی رو بیراس امر کا غمازے کہ وہ بھی مجھے پیند کرتا ہے۔' ' مگر اس کی پیندیدگی کی اختامی حد کیا

ہے، بھی میہ بھی جاننے کی کوشش کرو، تمہارا ہمیشہ رہے تے گئے دوائیں ضائع کرنا انتہا پہندی ، یکلے کی انفیکشن عموماً اتنا وفت نہیں لیا کرتی ،

ركيا حمهين محسوس تبيس موتا كرتم اين بمراه ايخ

گھر والوں کو بھی دھو کہ دے رہی ہو۔

"ميرے لئے اتنا ہى كافى بے كدميرے جذبے راست ہیں ، وہ کہتا ہے میں اک مکمل لڑ کی ہوں اور خوبصورتی ایس کی کمزوری ہے کیا یہ مان كافى مہيں ہے ميرى سلى كے لئے جس كا خيال اک بل کو مجھ سے جدانہیں ہوتا ، مقابل کے دل میں مارے لئے رتی بھرسہی جگہ تو ہے، محکرائے جائے کا اذبت تو میرے ساتھ نہیں میرے غرور کو

سوچ رہی ہیں۔'' مجمی کی آٹکھیں بھٹ پڑیں۔ ''جانی ہوں اور ان کی سوچ سے میرامتفق

''میرا دل تمہارے دل کی مانند نا دان نہیں

''تو ایسا کون ساِ دانائی کا کام کر ڈالا ہے آج تک آپ نے ، چکنی چیزی سے ساس اور میاں کا دل مھی میں کرنے کے علاوہ۔''وہ بولی۔ ''توتم نے کیوں نہاب تک تیر چلا گئے۔'' ''تم جانتی ہومیرا دل مستعار چلا گیا ہے اور جس کے پاس ہےاس کا لوٹانے کا کوئی ارادہ بھی مہیں اور تم یو نہی تو من کی بوٹھی لڑکا نے بیٹھی رہیں تو منہ لمباہو جائے گا، بھیا ائیر پورٹ سے ہی اگلا

جہاز پکڑیں گے واپسی کے لئے۔'' 'منها چھانہیں تو بات ہی اٹھی کرلیا کرو۔'' جمی نے اسے کھورااور بری طرح ما تنڈ کیا۔

"اس شکل کی بیخونی کیا کم ہے کہ اسے شرف پہند بدگی بخشا گیا ہے۔'' ''ہاں بیرمنواورمسور کی دال۔''عادت کے

مطابق بل بھر میں جمی کا موڈ بدل گیا۔

''اور ای مندکی بدولت ہی آج فرمایا گیا ہے کہ میں اے اچھی للتی ہوں ہتم یہاں ہجر وفراق کے ہنڈ ولوں میں جھول رہی ہو، بچائے اس کے

'' کیا کروں بھنگڑا ڈالوں اور ای<sup>ں</sup> ''اچھا لگنے'' کے لئے تم کتنے جتن کیا کرتی تھیں مجھے معلوم ہے اور اچھا لگنے کا مطلب صرف ''اچھا'' لگنا بھی ہوسکتا ہے ، فاریو کا سُنڈ انفار میشن ۔'' 'تم ہمیشہ یونٹی میری خوشیوں کو غارت کیا كرد ، تنهارا خيال ہے مجھ ميں اچھا لگنے والى كوئى

دیے کے مترادف ہے تم یہ بات کب مجھو گی۔'' تمہارا کیا خیال ہے اس کا بطور خاص

Section

ماهنامه حنا 206 مبر 2015

کروں کی اورتم بھی اپنا وعدہ نہ بھولنا ، ہر حال میں ميراساتھ دينے والا۔''

''دہمن بریانی دم دیے دی۔'' حسب عادت امال کوتشویش نے آ تھیرا تو انہوں نے چن میں جھا نگی ماری <sub>ب</sub>

''امال وفت تو دليميس آپ، شام كے جھ بج ہیں اور آپ بریائی دم دینے کی بات کرلی

ہیں۔'' در پیر جھلا گئی۔

"اے لاک ہزار مرتبہ کہا ہے کہ اس کیج میں ہات نہ کیا کر، زبان گدی سے میلیج کوں کی ہاں، جمی ہی سے کچھ سکھ لے باتیں کرئی ہے تو پھول جھڑتے ہیں منہ ہے، ماشاء اللہ خوش گفتار، خوش اخلاق ہمکھٹر، سلیقہ مند، مجال ہے جو ایک کر بھی بھولے سے سکھ کر دیا ہو تو نے۔'' موضوع کوئی بھی ہواماں کو جمی کی تعریف کا موقع در کار ہوا کرتا، بساط بھر چند سخت ست در بیرکو سنا کروہ لوِث نئیں تو جمی کو دانت نکا لتے دیکھ کر وہ جھلا

''سیردل کے حساب سے خون بڑھ کیا ہوگا تمہارا تعریقیں س س کر اور امال ہمیشہ بیہ بات بھول جایا کرتی ہیں کہ مہیں بھانی کے لئے متخب کرنے کی اولین رائے میری ہی تھی۔"

''اس احسان کی وجہ سے تو سرمہیں اٹھا پالی تیہارہے سامنے، وکرنہ میری تو عمر نکلی جا رہی تھی۔" مجمی کھی کھی کرنے لگی تو اس کے لبوں یربھی مسکراہٹ ریک آئی۔

''اب اپنے شاہ جی کو کہو کہ معاملات تمہارے بس نے باہر جارہے ہیں اگر وہمخلص ہیں تو دست سوال دراز کریں۔''

" کیار کہنا اتنابی آسان ہے۔" دربیاہے

ہونا لازی نہیں۔"اس کے لیج سے سر سی ہویدا تھی اور جمی جان سکتی تھی کہ ایسے میں اس پر دیاؤ ڈ النا اسے مزید بھڑ کا سکتا ہے سوایے رام کرنے ک سعی کرینے تھی اور وہ آمادہ ہوہی گئی مگر اس حد تک نہیں کہ جمی کوئی اچھی امید وابستہ کر سکے۔ 公公公

''تم سے ہزار مرتبہ کہا ہے کہ بیہ مجی مجی پروسیجرز والی ڈشر کم از کم میرے بس سے باہر ہیں، اماں کو تو بس خواہ مخواہ کا شوق ہے مجھے چو لہے میں جو نکنے کا۔'' وہ مزے سے سکی شختے کے سامنے کھڑی سلاد بنانے سے زیادہ کھا رہی تھی اور مجمی بھی توے یہ تلتے کہابوں سے نبرد آزما بھی یخنی کی فکر میں ہلکان۔

''اکرتم ای رفتار ہے مولیاں، چقندر جرلی ر ہیں تو مجھے مہمانوں کے سامنے حطکے سجا کر پیش رنے پڑیں گے نتیجاً تمہارا ہی نقصان ہوگا۔'' ر''اس نقصان میں میری رضا پنہاں ہے بیم خوب بھتی ہو۔''اس نے لا پروائی سے سلا د کا پت

"دری تمہیں نہیں لگتا کہتم سراب کے پیچیے

"آج متہیں بتانا ہی بڑے گا کہ تمام خوفناک وہولناک تشبیہات تمہیں میرے معالمے ہی میں کیوں راست نظر آیا کرتی ہیں جیسے محبت كركے ميں نے كى بوے جرم كا ارتكاب كيا

"دری تم سے چ کے بے حد خوش قہم ہواور مجھے

' ، ، پکیز مزید کوئی خوفناک بات نه کرنا ، میں نے تنہارے اصرار پر کپڑے بھی بدل لیے میک اپ بھی کرلیا اور تمہارے کہنے کے مطابق سکھٹر پر وخوش اخلاقی کے ریکارڈ بھی توڑنے کی کوشش

ماهناسه حنا 207 دسمبر 2015

See flow

راست ہونے پر پختہ یقین ہے اور پھر وعدے کے مطابق تمہاری خاطر جدوجہد کرنے کا مرحلہ تو ا گلا ہو گا تاں۔'' جانے بات دربیری نافض عقل میں سائی کہبیں تا ہم من بھر کا سرضر ور ہلا دیا۔

''امال جی خواہ مخواہ میں ہوگتی ہیں آپ، ابھی اپنی در بیہ کی عمر ہی کیا ہے، فقط دوسال ہی تو ہوئے ہیں انٹر کیے ہوئے ،ایک تو بلاوجہ آپ نے كالج حجير وا ديا كھر دارى ميں جھو تكنے كے لئے، بی اے کر چکی ہوتی اب تک<sub>ی</sub>۔'' شارق میاں خاصے جھلائے ہوئے تھے، لگتا تھا یہ اس کی حمایت میں جمی کا پہلا قدم تھا،اے بے اختیار جمی پر پیار آگیا، مگراماں کے تو تلووں سے لگی سر پر

اے میاں ہوش کے ناخن لو، ایس بھی یا لنے میں جیس جھول رہی اپنی در میہ، او کیوں کی یمی مناسب عمر ہوا کرتی ہے شادی کی، خدا نخواسته زائد عمر گزر کئی تو ایسا برجھی ملنا مشکل اور یر حائی کی بھی خوب کہی تم نے ،کون سے لیافت و فابلیت کے جھنڈ ہے گاڑ دیئے تھے اس مجنت نے ، ایسے نمبر لاتی تھی کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرمانی تھی میں، کالج میں سیکھا کیا اس نے، بال کٹوانا، ناخن بوھانا جس کے سبب ہر کام سے فراغت نصيب ہو، بچوں كى يا نندا چھل كودكر والو، آتین میں پڑے جھو لے پیبنگیں لیتی رہے گی ، یا پھرکیبل کے اللہ مارے واہیات چینل دکھوالو،اس ہے نرصت ملے تو گھنٹہ بھر فون سے حکے رہنا اور اسے بگاڑنے میں جمی کا بہت برا ہاتھ ہے،سونے پہسہا گا والی بات ہے۔" حسین وجمیل ہوی کے وارفتہ بھیا پہلو بدل کر رہ گئے، در پیے نے بھشکل ہنی ضبط کی ۔

الیی سفی کی بھی نہیں ہے کالج

چھڑوایا تھا کہ گھر کے کام کاج سیجھ لے گی ، مگر مجمی نے اس کے ناز اٹھا اٹھا کر جوتھوڑی بہت کام کی عادت تھی وہ بھی حپیروا دی ، نام نہاد تکوڑی بیاری کوہوا بنارکھا ہے،الٹے حلق کا ایسا کیا مرض،غدود پھوے ہوئے ہیں ڈاکٹروں نے آپریش جو یذ کیا تو بیرسدا کی ڈریوک بھا گ نگلیں ،اب معلوم ہور ہا ہے کتنے پیے خرچ ہوا کرتے ہیں میرے اس کے علاج کے چکر میں، مگراس نامراد کو ذرا پروانہیں، نه بھی ڈھنگ ہے دوا کھاتے دیکھااور پر ہیز کا تو چندسوال ہی ہیں پیدا ہوتا، تھٹی کیریوں کے جاؤ نے تو بیدن دکھایا ہے۔''

''تو اماں جی اس کے صحت مند ہونے کا ہی اِنظار کریں۔'' امال کی عادت تھی بات صبح کر کہیں کی کہیں لے جایا کرتی اور دریہ سے تو وہ يول بھي عاجز ر ہا كرتيں۔

"جب آپ کومن مانی ہی مقصود ہے تو مجھ ہے بھی مشورہ طلب نہ کیا کریں۔''

''اے میاں تم باتیں ہی بچوں والی کیا کرتے ہواور پیمروالی بات تو خوب ہی کہی ،اسی کی مہلی اور ہم عمرا پی جمی ، ماشاءاللہ خیر سے اب ماں بن جائے گی اور سارا گھر سنجال رکھا ہے میرا، بلنگ پر بٹھا دیا بچھے، اللہ اسے جاند سا بٹا دے اور اس نامراد نے بھی ڈھنگ سے کوئی کام نه کر کے دیا۔"

''یمی تو میں کہتا ہو کہ اسے ذرا ذمہ دار باشعور ہو لینے دیجئے۔ 'انہوں نے لولی لنگری سی توجیہہ پیش کرنی جا ہی محرک صرف بیوی ہے کیے گئے وعدے کا بھرم رکھنا تھا وگر نہ اماں کی ضد سے خوب واقف تھے اور ان کی خواہش بے جاتھی نہ

توجیهات بے دجہ۔ ''تم کچھ بھی کہتے رہو گراب میں کسی کی سننے والی مہیں ہوں ہاں ، یونمی اس کے بچینے کے

ماهناس حد 208 - سنر 2015

سبب میں معقول رشتے ٹھکراتی رہی تو ایک روز سر پر ہاتھ رکھ کر روتی نظر آؤں گی۔'' شارق میاں نے بیچارگی سے کھڑکی کی اوٹ سے جھب دکھاتی بیوی کود یکھا جس کی خواہش کا کوئی سرپیرنہ یا تے ہوئے بھی وہ معمیل پر مجبور تھے، نیہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق عجب تشکش میں گرفتار غصے تمام عذر ، عذر لنگ ٹابت ہور ہے تھے اور جمی کی ایں معاملے میں اس حد تک دلچین حید سے زیادہ تھی اور ان دونوں کی محبت ایسی مثالی تھی کہ دل میں کوئی ایسا ویسا خیال بھی نہ لا سکتے تھے اور ان کا خیال نه تھا کہ وہ زیادہ دیر اس محاذیر ڈیے ر ہیں گے،اماں کی تمام تو جیہات راست تھیں اور عزائم خطرناك ـ

''اور محبتوں میں سود زیاں کا حساب کون ر کھتا ہے جمی ڈیر عقل احساسات انا سب ہی کچھ تو ہم مقابل کے قدموں میں رکھ دیا کرتے ہیں ، ہارے یاس بچتے ہیں تو صرف جذبات، جوہمیں اندھا کونگا بہرا بنا ڈالنے میں کوئی سرمہیں چھوڑتے انہی جذبات کے عوض ممکن تھا کہ میں ا پنا بندار اس کے قدموں میں رکھ دیتی اسے یا لینے کی خاطر ہرصورت اے منالیتی ،مرمیں بھول کئی تھی کہ بظاہر خوش اطوار ، ویل ڈریسڈ نظر آنے والے انسانوں میں بھی مجھے خامیاں ضرور ہوا كرتى ميں مم جنہيں اسے آئيديل كے خانے میں نٹ کر کے دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کے پچھ منفی پہلوبھی ضرور ہوا کرتے ہیں مگر محبت تو محبوب میں نے بل بل کن کراس روز کا انتظار كيا تفاجس بل اين تمام عزت نفس كو باطاق ركھ

ہے اس کو مانگ کسنے کا فیصلہ کیا تھا،

2015

ہ، ہاری ساری زندگی کا دھارا بلٹ کررکھ دیا كرتا ہے اس روز اس نے اك عام ي بات ليي، جواس کے لئے عام ہی رہی ہوگی ، تمر مجھے فیصلہ کرنے کا ہنر بخش کئی ، جمی ڈئیر اس نے کہا کہ خوبصورت لڑ کیوں سے دوستی کرنا اس کی ہایی ہے؟ سناتم نے میں جواسے جیون دان کرنے چلی تھی اس کے لئے فقط ہائی تھی، وفت گزارنے کا مشغلہ، تو کیا اس سے بڑھ کربھی کسی کے جذبات کی بے حرمتی ہوسکتی ہے،تو کیاوہ سب کواس طرح تعریقیں کرکے چند انسیت بھرے الفاظ بدل، بدل کر جاہت کی انتہاؤں تک پہنچا دیا کرتا ہو گا؟ " درى ايسے سواليد نظروں سے د مي ربى تھى اور جمی سوینے لکی کہ کیا آئی ہی آسان ہوا کرتا ہے لڑ کیوں کو تمراہ کرنا فقط چندانسیت بھرے بول اور تعریف کے چند جملے، جن کے عوض لڑکی اپنی عزت نفس بھی کسی کے قدموں میں رکھنے پر تیار ر ہا کرئی ہے، کیا اتن ہی تا جیر ہوا کرئی مرد کے چند کھیے دار جملوں میں، یا پھر لڑ کیاں ہی اتن ارزاں ہوا کرتی ہیں محض چند عناصر کی بناء پر بے وتوف بن جائے والی، صد شکر کہ در رہ کے ماس بہترین آپش موجود تھا، مگر آپش ہرکسی کے بایں کب ہوا کرتا ہے، دریہ چہکوں پہکو ں رور ہی تھی اوراس کے آنسوؤں ہے جمی کا اپنادل مجھلا جار ہا

**ተ** 

علی گوہر تمارہ سے بھا گلوالیتا ہے اصل بات جان کر، وہ نڈھال ہے گر بدلا ہوا بھی۔
امرت کواپے نکاح کا پنہ چاتا ہے، وہ چوری گھر سے نکل آنے میں کامیاب ہوجاتی ہے، گھر
پہنچ کر عمارہ کی رائے ہے کہ اسے لاھوت سے نکاح کر لینا جا ہے تھا۔
لاھوت کا غذات کی فائل لے کر فزکار کے گھر جاتا ہے گمر تعارف نہیں کرایا تا اپنا۔
واپسی پر وہ فائل پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ نواز بھی جیران ہے، صدمے میں۔
لاھوت امرت کو وضاحت دیئے آتا ہے۔
فزکارا کی عرصے بعد بھائی کی موت پر اپنے گاؤں جاتا ہے۔
امرت جاب کے سلطے میں کئی جگہ انٹرویو دینے جاتی ہے۔
مالار امر کلہ سے ملنے ایک عجیب علاقے تک آنکلا ہے اور اس نے امر کلہ کوشادی کے لئے
پرویوز کر دیا، وہ شدید جرت کی زدمیں آجاتی ہے۔





" تم اپنے آخری سوال کے لیے کہاں کہاں پھرتی رہوگی، مجھے پیتہ ہے بہت زیادہ سفر نہیں کر علیٰ ہم تاش کے بیتے تھیل رہی ہو کیالڑ ک؟ ' 'خاتون خاصی چڑی ہوئیں لگ رہیں تھیں۔ ''ایک تو وہ لڑ کا بہت سرکھا گیا ہے، پکا گمراہ بن گیا ہے۔' " آپلوگ تلاش میں نکلے ہوئے مسافر کو گمراہ کیوں کہتے ہیں آخر۔"امرت کوانچیلاف تھا۔ ''جوِراہ سے بے راہ ہوا سے گمراہ ہی کہتے ہیں۔'' خاتون کے چہرے برحتی زیادہ تھی ، امرت بہت تلخ ہوگئ اندر سے، کروی کولی۔ "جمہیں کیا جاہے ہم سے، یہاں کیوں آئی ہوآخر؟۔" " آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں آخر؟ کس لئے؟ اور کس کی اجازت ہے؟" امرا کوخود پتہ تھا کہ بيسوال السيمبين كرنا جإ ہيے تھا، وہ خاتون ہننے لكى۔ ''میرے ساتھ نذاق زیادہ دیرنہیں چاتا لڑگی ، مجھ کوغصہ نہ آ جائے۔'' وہ خود کو کسی حد تک میں میں تھی نارىل ركھىر ہيں ھيں۔ ''تمہیں کیا جا ہے؟''ایک عورت ڈری سہی کھی کے اندرآ گئی تھی، پیچھوٹی سی فقیر کی جلہ گاہ تھی۔ ''صونی کے مِزِار پیدعا لینے کا بیکون ساطر یقہ ہے بچی؟''عورت کوڈر تھا کہ بوی بی کہیں خفا نہ ہو جا کیں ،اگر ہو کئیں تو بات مشکل ہوجائے گی۔ ''اے اپنے باپ کے لئے دعا چاہیے شاید۔''عورت ماحول کو ذرا نرم بنانا جا ہتی تھی۔ دنید میں "" بیس مجھان سے کیوں دعاجا ہے ہوگی؟" امرت کوتو چرمھی۔ '' میں نے کہا بھی نہیں کرتم مجھ خہزگار سے دعا لینے آؤ۔'' خاتون غصے میں آگئیں تھیں، پیھیے بواامال آلتين درنه يفيني شامت تفي\_ ''امرت تم يهال كيولِ آئي ہو؟'' بواامال كواعتر اض تھا۔ " آپ نے مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔" اے ایب بواا مال سے بھی شکایت تھی۔ (امرت الوكى چھى تم ياكل موكى موكيا؟) ووكهيا اى جاه راي كھيں۔ " ہماری مہمان کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی مہمیں کس نے اجازت دی ہے؟" خاتون کے چرے کے تاثر دیکھتے ہوئے بواامال نے مزیدامرت کوجھڑ کا تھا۔ "آپ کی مہمان خِاتون کومیرے ساتھ غلط کرنے کی اجازت کس نے دی۔"عورت نے امرت کوٹو کا آئکھوں ہی آٹھوں میں۔ عورت كإنام زهره تفاء درمياني عمر اور درمياني قد كالمحرك بيسانولي اور يحيص نقوش والي خاتون بہت بالحاظ بھی تھیں اور بامروت تھی۔ جو بڑی بی بی کی خادمہ کے طور پر ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، بڑی بی بی بوا اماں کی بجین کی سپیلی تھیں، شادی کے بعد اولا دنہ ہوئی، علیحد گی کے بعد ان کا پورا رخ بلٹ گیا، ایک دفعہ فیض مانگا چھ دن بڑے سائیں کے مزار پر اسلیے رہیں تھیں اور اس کے بعد اب حاضری کا تھم ہوا تھا اور پہلے ہی ماهنامه حنا 242 دسمبر 2015 Section. ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

'' کہ لوگ بندوں سے دعا ما نکتے ہیں، و سلے لیتے ہیں، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔''وہ لوگوں کی اصلاح کرنا جاہ رِیا تھا، چیختا تھا تو باغی کہلاتا اثر کوئی نہ ہوتا تھا، مگراب کی باراس نے بہت کچھ بدل دینے کی تھان کی ھی۔ '' تمہارے بچے کمراہ ہو چکے ہیں بی بی؟'' خاتون نے بواا ماں سے شکوہ کیا۔ بوااماں نے اسے جانے کا اشِارہ کیا ،امرت نے کھڑے رہنا بھی نضول ہی جانا۔ ''سنو جاتے ہوئے ہنتی ہوئی جانا ،تہارے چوشے سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، تیسری کا میں دیے دیتی ہوں ،نکتہ مجرائی جا ہتا ہے جمہیں جز اورقل کے فلنفے کا نہیں پتہ؟''امرت پلٹی تھی۔ "كياس كے لئے ايك بار پھر نے سرے سے كوئى بساط بچھائى گئی تھی۔"اس كے ذہن ميں چھٹامعصو مانەسوال انجرا تھا۔ ' دمتمہیں جیرت ہوئی، بین کر۔' وہ بچوں کی طرح خوشی سے پو چھر ہا تھا اور اس کا دل چاہا سر '' ھالار میں بہتو نہیں کہوں گی کہتم کچھ ٹی کر آئے ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے بہت عرصہ ہاہر بہتے کے بعد بھی تم نے بھی پی نہیں ہوگی ، مگرا تنا ضر در کہوں گی کہتم بے خبر ہویا پھر ہوش میں تو ہو نا؟''وه اس كى بات پيېس پرانھااور ہنستار ہا۔ " آہتہ ھالار کوئی نہیں بھی جاگ رہا ہوگا تو جاگ جائے گا۔" وہ اس کا خیال کرتے ہوئے ''احچھا پھر بتاؤنا، چلوبیتورکھو، میں پہنا دول؟''اس قدراعتاداس نے سوچا بجائے اس کا سر پیٹ لے یا بچوں کی طرح کی اٹھا کردے مارے۔ " هاليمهين چه حقيقتون كالهين پية؟" ' مجھے سب پینے ہے امرکلہ، اس نے بتا دیا ہے، امرت نے سب بتا دیا ہے مجھے، وہ خط امرت لکھتی تھی ،گروہ ترجیانی تمہاری ہوتی تھی۔'' '' ھالار ایسا ہر گزنہیں، میں خود بے سمجھ تھی اور تم ایک سراب کے پیچھے بھا گتے جارہے تھے، مجھے تم میں دلچیں ضرور تھی، انسیت تھی، احساس تھا، گرمحبت نہیں تھی۔'' بیہ آخری جملہ کہتے ہوئے جتنی تكليف اسے ہوئی تھي اس ہے کہيں زيادہ تكليف وہ سهدريا تھا۔ ' پیانلط ہے امرکلہ؟ ایسانہیں ہے تہمیں جھے سے محبت بھی۔'' "اگروہ محبت تھی جالارتو پھراس بے حالات کی گرد کیسے چرچے تی، میں تلاش کے رہے میں سب کھے چھوڑ کر کیے آگئ، نجانے میں عمول خوار ہورہی تھی اور کس کے لئے، شاید میں صرف بھا گےرہی تھی۔''اس نے اسے سوال کا فوری جواب خود دیا تھا۔ "انسان کوایے سوال کے نوری جواب خود دینے پڑتے ہیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب ال کے اندرتب سے جنم لے بچے ہوتے ہیں جب سوال اٹھتے ہیں جیسے موت کے ساتھ زندگی اور ماهنامه حنا 213 دسمبر 2015 Section ONLINE LIBRARY

باری کے ساتھ علاج اڑتا ہے، ای طرح ہرسوال اپنے جواب کے ساتھ بیدا ہوتا ہے، فرق صرف ا تناہوتا ہے کہ پچھلوگوں کوسوالوں کے جواب نوری طور پر ملتے ہیں اور پچھوکو بہت دہر سے اور پچھوکو ملتے ہی نہیں ، اگر ملتے ہیں تو سمجھ سے گزرجاتے ہیں ، تفہرتے نہیں ، سوال بھی کا نثا ہوتے ہیں ، بھی توپ کا گولہ اور جواب بھی موت ہوتے ہیں اور بھی حیات کی خوشخری،سوال اور جواب کی جنگ زندگی اورِموت کی طرح ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔' طالا رکی آتھوں میں پانیوں کا سمندرتھا۔ ' دختهمیں خود بیہ طے کرنا ہو گا ھالی کہ جہیں کیا جا ہے تھا، تہمیں کس کی ضرِ ورت تھی؟ میری یا پھر امرت کے صحت مند گفظوں کی ،تمہارے زخموں پر مرہم وہ حرف لفظ بن کہ رکھتے تھے اورتم مجھے دیکھ برُخوش ہوتے تھے، ھالی بیالک کمی کہانی ہے اور تکلیف دہ بھی ،امِرت نے تمہیں ہوتو بتا دیا کہ خط وہ معتی تھی ،مگراس نے بینہیں بتایا ہو گا کیہوہ کتنی دہری مشقت ہے گزری تھی۔'' گفتگو کارخ باپ چکا تھا، ھالار کے آنسو جاری تھے، وہ اِس کی بات سن تو رہا تھا گراس کے ذہن میں صرف ایک جملہ

كونج رباتها كه "مجھة مسے محبت تہيں تھى"

'' بیدایک جملہ بہت بڑا فرق دیتا ہے،صرف بیا کہہ دینا کہ مجھےتم سے محبت ہے اور پھر بیا کہہ دینا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ، زندگی دینے اور چھین لینے والی بات ہو جاتی ہے ، جیسے آپ کسی سے زندگی کا احساس چھین لو، یا اسے کسی گہرے کنویں میں دھکیل دو کہ جاؤ جا کرمرو، مجھے کوئی فرق نہیں یرتا ، کیونکہ مجھےتم سے محبت نہیں ہے اور کسی سے سیا اظہار محبت کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کہددو کہ مجھے تم سے محبت ہے گو کہ وہ کسی گہرے کنویں میں آخری سائنیں لے رہا ہواور آپ اسے کہدرہے موں کہ جھے تم سے محبت ہے آپ اسے زندگی کی امید دے رہے ہوں ، آپ اسے کہدر ہے ہوں کہ مجھے بہت فرق پڑتا ہے، اس ساری چیز ہے، تہاری تکایف ہے اور آخری سائسیں لینے والا اگر جم كركنويں سے باہر نہ بھی آ سكا تب بھی وہ سكون كى آخرى سائسيں آئلميس موند كر چھوڑ ہے گا،اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی اور وہ بتار ہا ہوگا کہ وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے نہیں جارہا،اس کے پاس ایک دولت ہے، جے محبت کہتے ہیں، جو وفا سکھاتی ہے، جو وعدے کی پاسداری سکھاتی ہے، جو ذمہ داری ڈالتی ہے۔''

وہ کس منہ ہے امر کلہ کواپنے وعدے یاد دلاتا ،اپنے ساتھ گزارے ہوئے وفت کا کون سا حواليه دينا، اس پر وفا كى كيا ذمه دارى ژالنا، وه تو صاف مركئ هراحساس سے صرف په كهه كر صرف اتنا كەر بمجھے تم سے محبت تہيں ہے" اور اسے لگا زندگی سارے در اس پر بند كيے جا تھے ہيں، ہر دروازے سے بس اک یمی صدا بلند ہوتی ہے کہ' جھے تم سے محبت مبیں ،اس لئے دستک نددو' ، بید سب اس سے امرِ کلہ نے نہیں، جیسے زندگی نے کہا ہو، اسے پہلی باراحساس ہوا کہ اس کا باپ کئی سالوں سے موت کی تمنا میں آخر کیوں جی رہاہے۔

کہ کہ کہ اوس کے دن مجے سورے کئی اس کے سریہ کھڑی تھی کہ'' تمہارا وہ تو بہت اچھا خاصہ ہیروآ دمی کے " جبکہ اس کے لئے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ سی مرد سے اس کے دشتے کو کن معنوں میں لیا جا مہا تھا، وہ بجائے ملامت کے سرگوشیاں تھیں نگاہوں کی روشنی معنی خیز انداز میں مسکراتی تھی، بیسب

ماهنامه حنا 214 دسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



Click on http://www.paksociety. شایدان سب کے لئے فخر پیھا۔ ا کے میری بات من شادی کیوں نہیں کر لیتی اس سے بدچھپ چھپا کر ملنے سے تو جان حچھوٹے کی نا ، دن دیباڑے ملا کر۔'' اس کا دل کیا زمین محضے اور وہ اس میں ساجائے۔ '' دیکھو میں سے پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں تم لوگوں سے میرا کوئی ایباتعلق نہیں ہے اس آ دمی کے ساتھ، میرا ساتھ پڑھا ہوا تھا خیریت معلوم کرنے آیا تھا اوربس۔'' " لے کس کوسکھا رہی ہے میما، خیریت معلوم کرنے آیا تھا اور منہ اندھیرے جیب چھپا کر۔ كو بہنے لگي تھي اوريسك كے دو پيك ريشمال لاكى كے ہاتھ لگے تھے، وہ براے شوق سے كھاتى ہوئی اندر آئی تھی۔ ''بڑاا چھاہے تیرا دولہا، کیسے خیال رکھتا ہے تیرا۔''اس نے خونخو ارنظروں سے اسے گھورا تھا۔ ''چل دولہا نہیں بیاتو کیا ہوا بن جائے گا، ریشم کی دعا لگے تخھے۔''اتنا کہہ کر دہ کھی کھی کرتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے لئے ذکت کے لمحات تھے، وہ سوچ سوچ کر پریثان ہورہی تھی کہ اگر انکل کو ان با توں کی بھنک پڑگئی تو اک اور تماشہ کے گا، وہ ای رات انکل کے گھر گئی مزید پیپیوں کا مطالبہ کیا انہوں نے یہی کہا کہمزید کچھ دن مہلت دے دی جائے اور بیہ کھددن اس کا وہاں رہنا مزید دامن داغ دار کرنے کے مترادف تھا، وہ بے بی سے دیکھنے لگی۔ "د کیھوجمیں کوئی مسئلہ تو سو بار بلا اسے جمیں کیا پڑی ہے، کہے تو رکھوالی کریں تیری۔"اس کا دل کیااس تیز دھار والی چھری ہے اپنایا پھران دونوں کا خون کر لے "د دیکھونسکو اور کئی بس بہت ہو گیا ہے کھیل، اب اس سے آگے کچھ بیس " اسی شام اس کی دونوں ہے اچھی منہ ماری ہوگئی تھی۔ دوسرے دن ھالارنے ضرورت کی اشیاء کسی اور کے ہاتھوں بھجوا ئیں تھیں اور ان کا شک تو پکا یفتین میں بدل گیا تھا۔ آدمی چیزیں چھوڑ کرر کانہیں تھا، چیزیں تسکو کا شوہر لے آیا تھا دروازے ہے۔ إمر كله نے وہ فروٹ سكٹ جا كليٹ أور چند ضرورت كى اشياء والاتھيلا وہيں پھينك ديا تھا جے آ دھاسکو کے بیچلوٹ کر لے گئے وہ سیدھی ھالار کے گھر کی طرف گئی تھی تا کہ اس کی اچھی خبر لے لے ، مگر بدشمتی ہے اس کے دروازے پر تالا تھا، وہ اس کے آنے سے بچاس منٹ پہلے یہاں سے امرت کے ساتھ لاھوت کے گاؤں روانہ ہوا تھا۔ وہ اسے غیر حاضر دیکھ کراپی ساری بھڑاس اپنے اندر لیے دہیں لوٹ آئی،مزید ایک دو دن اس کے لئے وہاں گزارا کرناز ہر کے گھونٹ پی کر جینے کے مترادف تھااور اسے بیز ہر کا گھونٹ پینا زندگی میں پہلی نہیں کئی ہار وہ خود سے بیزار ہوئی تھی اور بیشکوہ کہ آخر میری زندگی کب برسکون ماهنامه حنا 215 بسمبر 2015 Nadillou ONLINE LIBRARY

Click on http://www.paksociety.com for more

ہوگئی، بیزندہ رہنے والا ہرانسان کہتا تھا۔

## 公公公

کسی مرے ہوئے مسلمان کے ساتھ آخری وفا داری کرنا بہت نیکی کا کام ہے، ضبح سور ہے اسے پتہ چلاتھا، علی گو ہر کو جانے کہاں رات سے پھر سے پرانے روگ میں پھرر ہاتھا، وہ عمارہ اور ھالار کو لے کرنکلِ آئی تھی ،اس نے اپنے چاہیے کا آخری مرتبہ منہ بیں دیکھا تھا۔

اسے در ہوگئ تھی،اس نے سوچا تھا شاید وہ ان کونہیں دکھے پاتی ، یا پھر دیکھتے شرمندہ ہو جاتی ، گروہ دیکھنا ضرور چاہتی تھی، وہ جیسے بھی تھے ان سے وابستہ بہت یا دیں رہی تھیں، پھر بہت ساری تکی اپنی جگہ گران کے احسانات اپنی جگہ، چودہ سال وہ ان کا لایا ہوارز ق کھاتی رہی تھی ، ان کے لائے گیڑے پہنتی رہی تھی ، ان کی دلائی چیزیں استعال کرتی رہی تھی اور اس کے بعد بھی ، جب تک اسے ماں باپ ساتھ لے گئی تیب تک۔

وہ اتن بھی احسان فراموش نہ تھی، لاسٹ ٹائم یہاں سے فرار ہوکر نکلنے کے بعد سب سے پہلی نگاہ ملانا دشوار تھا، مگر پھراس نے سب پچھ سنجال لیا، تین دن تک حویلی کے اندر کے انتظامات اس کے ذیعے تھے اور اس نے بہت احسن طریقے سے نبھائے تھے۔

لاهوت کی مال کو پیته تھااب کی بار وفتت نہیں کئی ایسی بات کا،مگر دل میں یہ ایک بات رہ گئی تھی کہ کاش تب نکاح ہوجا تا۔

امرت سے وابستہ سب کی شکا تیں ختم ہو چکی تھیں،اس کی ماں گھر پہنچ چکی تھی تب اور فون پہ فون کر رہی تھی،مگر وہ دسویں تک وہیں رکی رہی تھی،علی گو ہر چو تتھے دن عمارہ کو لے کر گیا تھا اور ابھی وہ دونوں اسی چھلی کے تالاب کے پاس بیٹھ کر با تیں کر رہے تھے، جب عبد الحادی کو انہوں نے گھر سے باہر نگلتے دیکھا۔

''یہ درگاہ کی طرف جارہے ہیں؟''امرت نے لاھوت سے پوچھانہیں رائے لی۔ ''ہاں مگر جانہیں سکیل گے، کل بھی آ دھے رہتے سے لوٹ آئے تھے، دیکھنا آج بھی لوٹ آئیں گے، کوئی خوف ان کوکہیں جانے نہیں دے رہا۔''

"ان کا پہلاسوال کیا تھا لاھوت جب وہ بوا ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔" "ان کا پہلاسوال بیتھا کہ کیا جانے والا اپنے کام پورے کر گیا ہے؟۔"

''اوران کا دوسراسوال بیہوگا کہ وہ کیا کام ہوسکتا ہے اور تیسرا بیہوگا کہ اگر وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ گیا ہے، تو کیا کوئی اور بیہ کام پورا کرسکتا ہے؟ اور بیہ بقیہ دوسوال انہوں نے بوا ماں سے نہیں بلکہ خود سے کیے ہونگے ،اگر انہیں پہلے سوال کا جواب مل گیا ہوگا تو ہوسکتا ہے بقیہ سوالوں کی نوعیت بدل کئی وہ، مگر جھے اندازہ ہے کہ بوا ماں نے کہا ہوگا کہ جس نے کام دیا ہوگا اس کو پتہ ہوگا یعنی کہ خدا کو،تمہارے اندر کے کیا سوالات ہیں امرت؟''

'''س کے خدا کے معلی؟'' ''نہیں ان کے بتائے ہوئے رولز کے متعلق ، زندگی اور موت کے متعلق '' '''

میں ہی سے بہائے ہوئے روٹر کے منگی، رندی اور موت کے ہوئے۔ ''لاھوت جمہارے ذہن میں خدا کے لئے کوئی وسوسہ ہے کیا؟''

ماهنامه حنا 216 دسمبر 2015



# باک سوسانی الله کام کی پھیل Eliste Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' پیتہبیں امرت ، بس میں ان کوشکیم کرتا ہوں۔ ''ان کوشلیم کون نہیں کرتا لاھوت ، جونہیں کرنا چاہتا وہ بھی کرتا ہے بلکہا سے کرنا پڑتا ہے ، خدا کی موجود گی کی حقیقت ہر جگہ خود اپنااعلان کرتی ہے۔'' ''امریت کیا بھی تمہارا دل کیا کہتم خدا کو دیکھو۔'' اسے اندازہ تھا لاھوت اس سے بیسوال ''لاهوت تنہیں پت ہے خدا کو دیکھتے نہیں محسوں کرتے ہیں ،کسی بڑے اسکالر نے سیج کہا تھا کہ وہ اپنی صیفات سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے اور ہم اس کی قدرت دیکھ امرت میں نے پیلیں پوچھا کہتم اسے دیکھویہ پوچھا کہ کیا دل میں بیتمنا ہے؟''امرت کی ۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، فنکارکو بہت دیر ہوئی لوٹانہیں تھا۔ '' چلولاهوت ان کی خبر کیری کرو، وه شاید درگاه تک پہنچ چکے ہوں گے، اکیلے ہیں ، استے بہا در تہیں رہے کہ وہاں جا کرڈریں تہیں، پورے رہے ان کا لاشعور انہیں طرح طرح کے واہمے دے ر ہاہوگا۔''امرت نے بیسوال کیوں کیا، وہ جان نہ سکا تھا۔ پہلے انہوں نے اوطاق بسائی، اب اگر درگاہ میں روز روز جانے لگےتو درگاہ بسالیں گے، جِب لوگ ان کو یا د کرتے ہونگے ، وہ نہیں لوٹنا چاہیں گے ، وہاں بیٹھ کر اپنے مرنے کا انتظار کریں کے اور وہ انتظار بہت جان لیوا ہوگا، نہ مارے گانہ زندہ رکھے گا۔'' '' لاهوت انہیں گھر لے آؤ، بس ان کا وہم ٹوٹے دینا اس لئے مچھے دیر انہیں وہاں چھوڑ نا پھر ''امرت اگرانہوں نے گوششینی اختیار کرلی؟'' وہ بھی ڈراہوا تھا الوية بين كيا موكاءاس عية كم من سوچنالمين جا متى-" "كياتم مير بساتھ چل سنتي ہو؟" " الاستخبر جاؤيس ابن جا در لے كرآ جاؤں، يہاں اتن مُصندُ ہے تو باہر كتني ہوگى " '' ہاں مگر جلدی آ جانا۔'' وہ وہیں کھڑا تھا، وہ چا در لاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہاتنے بچہ دہنی بهار موجاتا ہے اور پھروہ ذبنی طور پہ ہمیشہ اس کرائسسز کا شکار رہتا ہے، وہ اس طرح ڈرے ہوئے تُنتخ ڈر دیا کرتی تھیں اور تم تو جیسے چیلنج لے لیا کرتیں، یاد ہے ایک دن بوے اہا کی کوشی کا تالا کھولنے تم رات میں چلی کئی تھیں مگر آ دھا صحن عبور کرتے ہی تمہیں چیوں کا دورہ پڑ گیا تھا، یہ بتاؤ كما ديكھا تھا۔'' ہیں چوتھا روز تھا لاھوت کے والد کی وفات کو پانچویں کی رات تھی اور جاندنی تھی، وہ دونوں چھوٹے مچھلیوں کے تالاب کے پاس بیٹھ کر ہا تیں کررہے تھے۔ ماهنامه حنا 217 بسمبر 2015 Section

ھالار واپس جاچکا تھا، وہ اسے لائی ہی زبردی تھی ہیے کہہ کر ھالارا گر زندگی میں کوئی نیکی نہیں ک تو یہ نیکی سمجھ *کر کر*لو یہ

مجھے اندازہ ہے ان کے سوال کس طرح کے ہو سکتے ہیں، مجھے بتاؤ لاھوت ان کا پہلاسوال

'ان کا پہلاسوال کیا ہے؟ وہ بیتو قطعی نہیں کہیں گے چانے والاکس لئے اور کیوں گیا ، دیکھو تمہارا رونا فطری ہے، وہ تمہارے باپ تھے، بلکہ ہیں، جدائی کسی طور جدائی ہی ہے اور ان کا رونا بھی فطری ہے،مگر لاھوت وہ جس طرح رور ہے تھے اس دن، یقین مانو اپنے بھائی کے لئے نہیں روئے تھے،ان کے اندر بہت سارے دکھرور ہے تھے، مگران کے رونے میں ایک خوف تھا،ایک ڈرِ تھا، جو دس سالہ بچے کے رونے میں ہوتا ہے، کسی ہوئی انہونی کا ڈر، مال کا دیا ہوا وہم جیسے ما تیں بچوں کومنہ اندھیرے باہر نکلنے ہے رو کئے کے لئے عجیب واہموں میں ڈال دیتی ہیں ،اس وقت معاشرے کی سو برائیوں سے رو کئے کے لئے دینے والے ڈرکو وہ ہتھیار سمجھ رہی ہوتی ہیں ، وہ بھتی ہیں ایک ڈر کا مقابلہ دوسرے ڈر سے کیا جاتا ہے بچہ رک جاتا ہے، مال کے ڈر پر بچے کا خوف حاوی ہو جاتا ہے، بچہ جسمانی طور پدرک جاتا ہے، پنج جاتا ہے، مگر اِس کا اندر کسی ڈرکی وجہ سے سہم جاتا ہے۔'' دنوں سے وہ ان سے سامنا کرنے سے گریز کررہی تھی اور وہ خود بھی بھاگ

لاھوت اے بتا چکا تھا کہ وہ انہیں بتا چکا ہے بھرنہ بھی بتایا ہوتا تو یہاں تک پہنچ جانا ہی بہت ساری با تیں سمجھا دیتا تھا، وہ جا در لے آئی، دونوں ان کے پیچھے پیچھے نکل گئے

'' یہ چھاڈھونڈ رہے ہیں امرت۔''لاھوت اور وہ ان سے فاصلے پر کھڑے تھے یہ بہت کچھ ڈھونڈ رہے ہیں لاھوت ،تم ان سے ملوامرت ان کی بے قراری کوقر ارآئے گا، ان کی بے قراری اس وقت میں نہیں ہوں لاھوت، میں ان معاملات میں حل نہیں ہونا جا ہتی۔'' فنكارايين دا داكى مزاركى اوث ميس سرنيهوا ڑے بيشا تھا۔

'' بیشایدا پی غلطیوں کا اعتراف کرنے آئے ہیں۔''لاھوت دروازے سے باہرتھا،امرت کی آ تکھیں یانی سے بحرسیں

'' بیبهمرا اجرا ویران دل والا مایوس مخض جواپی زندگی کی آخری امید ڈھونڈ رہا ہے، بیمیرا باپ ہے، امرت انہیں سلی دونا۔''

نہیں لاھوت، بیدونت میری دی گئی تسلی کانہیں ہے۔''

كوئى فقيرضحن سے اٹھ كراس طرف آيا تھا۔

لاهوت نے کہا ''امرت یہاں سے تہٹ جاؤ'' وہ دونوں صحن میں اک کونے نیں کھڑے

حویلی کی عورتوں کا یوں لکلنا یہاں خواب سمجھا جاتا تھا، پہلے با قاعدہ طور پہ پردہ کردایا جاتا

ماهنامه حنا 218 نسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



Click on http://www.paksociety.com for more ''اور پھر بیبیاں تشریف لاتیں، رسومات اور اصولوں میں صدا کا بندھا ہوا بیجارہ انسان <u>۔</u>' اس ونت امرت كالگا تھالاھوت كواس كا يہاں كھڑا ہونا كھٹك رہاہے، حالانكہ بے دھيائي ميں لايا تو بیرات کا پہلا پہرتھااور فقیر،مسجاور مسافر خانوں میں تھہرے لوگ جا گئے تھے،فقیر قوالی کہتا تھا، یا تصیدہ پڑھتا تھایا مناجات اوراس کے بعد فجر تک اللہ والوں کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ جوزندہ اور مردہ دونوں دلوں کے سکوین کا سامان ہے، امرت ایک کونے میں مسافروں کی طرح حچپ کر بیٹھ گئی، جیسے بچپن میں کرتی تھی، لاھوت اجبئی بن کراعا طے میں بیٹھا تھا، تو الی کے بعدمنا جات اور پھر ذکر خدائے کریم کی ہو گو نجنے لگی تھی۔ سب طاقتیں خدائے واحد کی ہیں۔''وہ کونے می*ں تقر تقر کانپ ر*ہی تھی۔ اس فجر مسافر خانے میں نماز پڑھنے کے بعد اس نے نکلنے سے پہلے لاھوت کو کہا تھا کہ مجھے بلا "اس نے کیا ا کہنے لگی جب میرا باپ بیجارگی کی انتہا کر دے اور بڑے سائیں کا حجرہ یا مزار بسا دے، جب وہ اپنی تلاش کو ایک کونے میں سمینے کی حرکت کرے گا (نہیں معلوم وہ غلطی ہوگی یانہیں) اس دن میں ان سے پہلی بار کھل کر بات کروں گی۔'' وہ اس دن کے انتظار میں وہاں سے نعلی تھی اور اسے نکلتے وفت پیتہ تھا کہوہ وفت دور نہیں ہے، وفت نز دیک تھا۔ دوژ تا د مکھ کرخود ہی رکی تھی ، بھا گی تہیں ، بھا گئے مجرم ہیں۔ خاتون اسے دیکھ کررگی کیوں ہے، حلیہ تو وہی جو بتایا گیا تھا۔

بینواب شاہ کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر بس اسٹاپ کے پاس کھڑی گاڑیوں کے پچ میں ہے آتا ہوا تیز رفناری ہے اس کی طرف دوڑتا کالی وردی والا پولیس آفیسر تھا، وہ اے اپنی طرف

ا ہے صرف جیرت بھی کہ آ دمی اس کی طرف کیوں دوڑا آیا ہے، وہ رکی ، وہ واقعی اس کی طرف آیا تھا، گرآتے ہوئے اس کی اسپیڈاس لئے سلو ہوئی کہ پچھکھوں کے لئے وہ خود جیران تھا کہ

الميدم، سادهنا بجي كيس ميس آپ كوتھانے چلنا ہے۔ '' سادھنا! کہاں ہے وہ؟ کون ساکیس؟'' وہ جی بسر کر جیران تھی اور آ دمی کا شک یفتین میں

یا۔ ''میں آپ کو جھکڑی نہیں پہنانا چاہتا، آپ ساتھ چلیں میرے۔''

ں والا اور شرافت سے بات کررہا تھا اس یہ بولیس





''اچھا ٹھیک ہے۔'' اسے خود سروک پر تماشہ کرنا معیوب لگ رہا تھا، وہ اسنے اطمینان سے تق کھڑی تھی جیسے آدمی سے وہ ممبری وا تفیت رکھتی ہو۔ ''تھانہ کہاں ہے؟ آپ میرے پیچھے آئیں، میں رکشہ پکڑتی ہوں، اگر إدھراُدھر ہو جاؤں تو پرجہ ہیں '' فائرنگ كاحق آپ كويے۔ عجیب خانون تھی، وہ موٹر بابیک پرسوار ہوا، خانون نے رکشہ پکڑا، سیدھا تھانے پہنچا، وہ اسے اندر لے آیا، آدمی نے سونا کوفون کروایا تھا۔ '' آ جاؤ تھانے تنہاری مجرم یہاں ہے۔'' اور دوسرا فون سب انسپکٹر کو تھا۔ "سروه خاتون موجود ہے جس کوآپ نے بہت عزت سے لانے کو کہا تھا۔" یہ و کاروائی اس کے سامنے کر رہا تھا اور امر کلہ کے لئے بیلخہ ایک جیران کن لمحہ تھا، مگر وہ صبر سے بیٹھی تھی ، تو ایک اور امتخان اب س طرح کارہتاہے، اس نے ایک مھنڈی سائس جری۔ تھوڑی دریمیں سونا آگئی تھی اور اس پر چلارہی تھی۔ '' دیکھوسونا ایک کھے کے لئے بیٹھومیری بات سنو، میرایقین کرد مجھے سادھنا کی گمشدگی کا مجھ پہتہبیں میں تو اتنا عرصہ اپنے کاموں میں تم رہی۔'' گروہ مسلسل چلا رہی تھی۔ "اہے کہوبتا دیے میری بیٹی کو کہاں چھیا کررکھاہے، کس لایچ میں چھیارکھاہے۔" اسی وفت سب انسپکٹر آیا تھا۔ ''آپ ہی ہیں؟''وہ مسکرایا۔ ''کینی ہیں آپ؟''سیابی حیران تھا۔ ''سریہ وہی ہےجنہوں نے اس خاتون کی بیٹی کواغواء کر دایا ہے۔'' "احیما دافعی؟" امرکلہ نے ساہی کوتعجب سے دیکھ کر کہا۔ "جی ہاں واقعی ،اس پرسز اہولی ہے۔ "سرنے اگرنشانیاں نہ سمجھائی ہوتیں تو میں آپ کوایسے نہ لے کرآتا۔" "ر فیق مجھے بات کرنے دو۔" '' بیٹی میں آپ کوکبیر احمد کے حوالے سے جانتا ہوں ان کے ساتھے دیکھا تھا، پہلی بار انہوں نے کہا یہ میری بنی ہے بہن ہے، دوسری بار پروفیسر غفور نے کہا کہ اس متم کی لڑی جہاں نظر آئے ا ہے عزت سے لانا اور کہنا تمہیں کہاں جانا ہے، مگراس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی خودکشی ک خبر کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ ' بیہ جملہ انہوں نے آ ہشکی سے کہا تھا،سونا پھر سے فریادی کی ''چپ خانون انہیں ہولنے دو۔'' ''میں کیا صفائی پیش کروں اب، مجھے خود سادھنا کی گمشدگی کا دکھ ہور ہاہے، کہیں تو ایک رپورٹ میں بھی لکھوالوں اور وہ رپورٹ میں بھی یقینا سوناتم پر ہی لکھواؤں گی کیونکہ اس کے گھر سے بھا گئے کی ذمہداری میں کمتم زیادہ ہو۔" ماهنامه حنا( مبر 2015 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

Click on http://www.paksociety.com '' تمریقین کروایک ماں ہونے کے ناطے تنہارا دل جیسے اس کے لئے تزیّا ہوگا، تنہارے ، چلو بیہ وعدہ رہا پکا والا کہ جب بھی سا دھنا مجھےنظر آئی میں اسے تمہارے پاس لا وُں گی ،تم دل مت چھوٹا کروسونا۔' " آپ کوچم کہاں چھوڑ دیں؟" سیاہی کوسب انسپکٹر کا اشارہ تھا۔ '' بچھے کہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ، میں اپنا پہتر اور نمبر چھوڑے جارہی ہوں ، شک اب بھی موجود ہوتو رابطہ کر کیجئے گا۔''وہ انسپکٹر کاشکریدادا کر کے نکل آئی ،سادھنائی فکر ہاتی تھی۔ '' تونتم تیار ہوگئیں امِرت؟''عدنان دروازے ہے جِھا مکتے ہوئے بولا۔ '''میری کیا تیاری ہوگی۔'' اس نے جلدی جلدی کچھ کپڑوں کے بنیچے چھپا دیا تھا، وہ مشکوک ہوکراندر آیا ، بظاہر نارل \_ '' آج تمہارا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، مجھے یقین ہے امرے تمہیں جگہ پند آئے گی، بہت اچھی جگہ پیل گیا اسٹوراورا شاف کاتم نے کیا سوچا؟'' وہ اس کے سامنے آ کھڑا تھا الماری کا بٹ کھلاتھا،عدنان نے اسے بیک لینے کے لئے کہا۔ وہ میز کی طرف آئی اور اس نے ڈھیر سارے بے ترتیب گھسیوے ہوئے کپڑوں میں سے جها نکتا سرخ کپڑ اجوخوداین چغلی کھار ہا تھا۔ ''تمہاری الماری ہے کوئی چیز باہر آیا جاہتی ہے۔'' یہ بچوں کی جادوئی فلم کا ایک جملہ تھا جو صور تحال پرفٹ بیٹھتا تھا، وہ بےساختہ ہسی تھی۔ ''تم نے کب سے اپنے نبچے کے ساتھ بیٹھ کرفلمیں دیکھنا شروع کر دی ہیں۔'' ''پوچھو کب سے دیکھنا بند کر دی ہیں، جب سے میرا مچھوٹو نبیند میں ڈرنے لگا ہے۔'' گٹھڑی باہر تھی اور اس کے ہاتھ میں جی۔ "ا سے کھولنا مت، عدنان بلیز مت کھولنا۔" '' کیوں؟ اس میں ایسا کیاراز ہے۔''اسے تو کھولنا ہی تھا، امرت کو یاد آیامنع کرنے پرتجسس ''احْچِها، بہت شکریہ۔'' وہ کھول چکا تھا بیاک حیث تھی وہ بے ساختہ آ گے بردھی۔ "ائے بقینا مت تھولنا عدنان پلیز۔"آس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرلی۔ Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

'' ہاں .....غیک ہا**ب بجھے** دیے دوعد نان۔' "اس میں ایسا کیا ہے امرت؟ پیجس مجھے تب بھی تھا مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ میں بھی اس پوزیش میں آسکوں گا کہتمہارے سامنے تمہارے کمرے میں کھڑا ہو کر تمہاری الماری کھول سکوں 'دبس بہت ہو گیا۔''اس نے چٹ چھین لی اور پرس کی اندرونی پاکٹ میں دبالی ، کھوری کا پڑا کسی بھی بجس سے خالی الماری تحے براہنے والے خانے میں ظاہر پڑا تھا،اس کی اہمیت کھٹ گئی تھی، وہ جیسے ہلکا پھلکا ہو کر شخنڈی سائسیں بھر رہا ہو، امرت نے بیک کندھے سے لگایا، گلاسز ''اب چلو، جلنا ہے یانہیں۔'' '' مجھے اگر حیث کھوٹنی ہوتی تو میں کھول چکا ہوتا۔'' '' چلوعنقریب تمہارے عجو ہے بھی پہنچ جائیں گے۔'' '' کون عجو نے؟علی گوہراورعمارہ، لاھوت '' وہ جانتی تھی۔ '' میں اگر بیچلر ہوتا تو تمہاری کزن بیچاری سے شادی کر لیتا، اس کی ماؤس کے حوالے نہ 'شرم کروعدنان '' وہ اسےٹو کتی ہوئی باہرگئ وتم الك ساتھاس طرح بات كرتے ہوئے اچھے لكتے ہو۔" صنوبر امرت كے لئے ناشتہ لا رہی تھی ،عذنان کر چکا تھا۔ 'ابتم اور دیر کرانا مجھے۔'' وہ کوفت سے بیٹھ گیا۔ "بس تھوڑا ساتو چکھاوں ذراءای کے ہاتھ کے پراٹھےتو چھوڑ نامشکل ہے۔" و قارصاحت دھوپ سینکنے ہا ہرلا ؤنج کی گھڑ کیاں گھولے اخبار دیکھ رہے تھے۔ سب كتناا جها لگ ربا تھا،اى وفت لاھوت اور عمار ہ ايك ساتھ اندر آئے تھے۔ "لوبلبل اورجگنوآ گئے۔"ان کے سامنے عدنان کافی لجاظ کرلیا کرتا تھا۔ " تم نے آخر کیا سوچ کر اس کو مجھ سے شادی کروائی بولو؟" لاھوت آتے ہی کھانا اور بولنا دونوں کام ایک ساتھ شروع کر دیتا تھا۔ 'میں خوداس سے بیزار ہوں۔''عمارہ کے چہرے پہ جھلا ہے تھی۔ "خوشی خوجی کئی تھیں، شادی کو دو ہفتے ہوئے ہیں اور بیا عالم ہے، دوصد بوں کی دعا کیے دول۔''وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی اور اب لاھوت پر نظر تھی۔ ''علی کو ہر کی بہت کی ہے امرت۔''لاھوت کومحسوس ہوا۔ ''شکر ہے تہ ہیں کسی کا احساس تو ہوتا ہے۔'' عمارہ کا یہی حال تھا۔ "عمارہ شادی کے بعد پچھتانے کے لئے کم از کم دوسال کی ضرورت ہوتی ہے دوہفتوں میں المعال ہے، مت پوچھوامرت میں تو دوسرے دن بیزار تھا۔ ' وہ اب جائے بی رہا تھا پوری کھا کر ماهنامه منا 223 دسمبر 2015 Negflon ONLINE LIBRARY

اوراب جائے فی رہا تھا،عمارہ اسے محوررہی تھی۔ ، تقبح سے بین نے بھی پچھنیں کھایا خالہ؟''اس کی فریاد وہاں تھی جہاں درج ہوتی تھی۔ "میری جان تم یه کیک لے لو۔" ''ادہ اے کھاتے کھاتے ایک گھنٹہ لگے گا، گاڑی میں کھالوں گی۔'' لاھوت کوآ دھا کپ و ہیں چھوڑ نا پڑا تھا، ایک چیس امرت کواشارہ کر کے عمارہ سے لیتا ہوا لاھوت بھی ہاتھ میں پکڑنے "تم شادی کے بعد کھے زیادہ پیٹو ہو گئے ہو لاھوت۔" امرت اسے گھرکتی گاڑی تک آئی، عدنان ڈرائیونگ سیٹ سنجال چکا تھا۔ '' جس کو بھی حقیقت سمجھا تھا وہ کئی لاشعور کی کیفیتیں نکلیں اور جس کو لاشعور کی حرکت سمجھتی رہی ، درحقیقت وہی حقیقتیں تھیں۔'' امرکلہ نے پلٹتے ہوئے شکھی کی طرف ڈبڈ ہائی آئکھوں سے دیکھے اس کی ماں برق رفقاری ہے اندر آئی تھی اور اتنی ہی بے ساختگی ہے ایک زور دارتھیٹر امر کلہ کے منہ پر جڑ دیا ،جنٹی حیران امر کلے تھی اِس سے کہیں زیادہ وہ خود تھی۔ وتم نے استے چیٹر کیوں مارا؟ "مسلمی جیران تھی اور دکھی بھی۔ امر کلہ کوتو کچھ بھے میں نہیں آیا تھا اس نے ایک باراینے دہکتے ہوئے گال کوچھو کریفین کرنا عام کہ میکھیٹرسونا نے سادھنا کو ماراہے یا اس کی مال نے اسے۔ "تم نے اس کیوں مارا؟" مسلمی کابس چاتا وہ الٹاجر دیتی اے، یقیناً سوجرتی اگر رہتے میں اس سے بڑی ہوتی یا عمر میں ، لحاظ والے کوتو عمروں کا لحاظ ہی مار دیتا ہے۔ ''میں نے اسےخواب میں دیکھا ہے۔'' وہ ہانپ رہی تھیں۔ ''خواب میں دیکھا ہے اور اسے مارنے آئی ہوخواب میں کیادیکھا ہےتم نے؟'' ''اس نے میرے ساتھے دھوکا کیا ہے سکھی، یہ مال کو بہکاوئے دیتی ہے۔''تھیٹر دوبارہ پڑا تو امر پیچھے ہٹی اور سلھی چھ میں آگئی۔ 'ہوش میں تو ہوتم بیکر کیارہی ہو، خواب میں ایسا کیا ہواہے آخر؟'' "خواب میں، میں نے اسے جھوٹی کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔" وہ جیسے آتکھ ا نگارے اگل رہیں تھیں۔ ''پھر اسے سو مارو۔'' سکھی چے بیں سے ہٹ گئی اور امر کلہ کی آنکھوں سے دو جار اشک ایک عین سامنے بیہ بڑی سی کھڑ کی تھی اور لوکیشن دیکھنے لائق بیرگاڑیوں انسانوں دو کانوں ماهنامه حنا (2/2) تسمير 2018 Section

دفتر وں سے بھری ہوئی آباد پر رونق سوک تھی، تو اس کا سالوں کا خواب بورا ہونے لگا تھا، آج پر ہے کے لئے پہلاموادموصول ہوا تھا،عَلی کو ہر کاغذوں کے لفافے لے آیا تھا اور اس نے بید و جیر ميز پرالٺ ديا تھا۔ '' تو کرواب امرت بی بی اینے سارے پورے شوق۔''اس کا لہجہ لا کھ ہشاش سہی مگر چہرہ ا پی داستان خود سنا تا تھا۔ ''عماره كافون آيا تفا؟''اس نے إنداز ولگانا جاہا۔ '' نہیں ،اس کے باس وقت ہے مگر کسی اور کے 'لئے۔'' "دجمهيس اس كاشكوه ب كوهر؟ ''نہیں امرت شکوہ کیوں ،اسےخوش دیکھ کردل آبا دہوجا تا ہے۔'' ''تو پھر کیا مسلہ ہے؟'' '' کوئی مسکلنہیں، میں بے مسائل فکرمند ہوتا ہوں یا پھرمیراچپرہ ہی ایسا ہے۔' "كلتم نے بہت توجہ سے كام كيا تھا كوہر\_" وہ كتابوں كے كارين اسٹور سے لا رہى تھى، ي عدنان کے آنے کا وقت تھا،اس سے پہلے وہ اس سے پچھالگوانا جا ہی تھی۔ گاؤں ہے بہت دین بعد واپیمی پرریڈیو جانے کی تو اسے ہمت نہ ہو گی اور جانے والے نے این بک شاپ تہیں اور منتقل کر دی تھی۔ اس کی ماں مجے سے لوٹنے کے بعد کانی مطمئن تھی اسے شاید امرے پریقین آگیا تھا ہدامرے كاخيال تها، وه مال كوعبادت مين مكن د مكيه كركا في مطمئن هوتي تقى ، يا پھر گھر كے كام كاتے ميں، و الحل سے جسے ماں کے لیجے میں محسوں کرنے کا اسے سالوں سے ارمان تھا، وہ اب کے بھی بھار جھکتا فنكارگاؤں كا ہوكررہ كيا تھا. عمارہ اور لاهوت کا نکاح بھی شاید آسانوں برلکھا ہوا تھا سو جالیسویں کے فورا بعد الیی صور تحال بن کی تھی۔ ''عمارہ نے خود کہا کہ امرت میں راضی ہوں ہم لاھوت سے باب کرلو۔'' بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو برداشت کرنے کی حد جیسے ختم تھی اور کو ہر کی مجر تی ہوئی حالت بلھرتی ہوئی پریشانی کا سبب بھی بھاروہ خود کوبھی جھتی تھی۔ نکاح کے بعد بری حویلی میں رخصت ہو کر جاتے وقت وہ خوش تھی، لاھوت سیدھا سا نیک نیبت انسان تھا، بس تنگ بہت کرتا تھاا ہے، زیا دہ ترشہر رہتا تھا در دریہ سے لوٹنا تھااور ساس کی تنہائی کی وجہ سے عمارہ کو گاؤں میں ہی رکنا ہوتا تھا۔ وہ دونوں سیٹ ہتے، بھی شکایت بھی شرارت، عدنان نے پرچ کے لئے امرت کو اچھی خاصی رقم قرضے پر دی تھی، مگر اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا اگر پر چہنہ چل سکا، سر مایہ ڈوب گیا تو وہ ام پرتِ سے ایک بائی بھی واپس نہیں لے گا، مگر امرت نے بھی سوچ کر رکھا تھا کہ اسے آ ہشہ Section اس نے سنا تھا حنان کی شادی ہوگئی ہے،اے دلی طور پہسکون محسوس ہوا تھا کہ چلوکوئی اپنی زندگی

ا پنا سوچتے ہوئے اسے اس سے کوئی بھی ہمدر دی نہیں ہونی جا ہے تھی مگر خود اس کا روبیہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اے ایک دوبار فکر ہوئی تھی، پچھلوگ دوسروں سے زیادہ خود کو نقصان پہنیاتے ہیں اپنی حرکتوں ہے

ایں تی بیوی اس نے دیکھی تھی وہ بھی اس کی طرح سونے پیرسہا میتھی ٹریا نام تھا، کام کی تو بہت تیز تھی،خصوصاً زبان کے کام کی ، اس نے پہلی ملاقات جوا تفاقیہ تھی اس میں جو ہر ملاخطہ کر کئے تھے،کسی کی تقریب ولیمہ کے گیسٹ پر اسے حنان کینے آیا تھااور اسے دیکھ کر بوکھلا سا گیا تھا، وہ ایک ہدردانہ مسکراہٹ دے کرعمارہ کی تھورتی ہوئی آتھوں کے اثر میں گاڑی تک آئی اور پھر آ د ھے تھنٹے تک اس کی ڈانٹ کھاتی رہی تھی اور لاھوت ہنتا رہا تھا۔

آج بھی اِتفاقی طور پہاس کا سامنا حنان سے ہوا جب وہ کو ہر کے ساتھ آرہی تھی ، کو ہرتو خود میں کھویا تھااورابھی تک یہی حال تھا۔

'' کوہر دو چیزیں انسان کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔'' وہ کری تھینچ کر بیٹھ گئی،علی کوہر لفانے

''خدا کی نظراوراس کارحم، دیکھوایک صفت قہر کی بھی ہے گرصرف دو، قہاراور جبار، پرپتہ ب سے زیادہ رحیم کی صفت اثر انداز ہوتی ہے۔'' ''جمہیں یہ کیوں لگتا ہے امرت کے خدا کے بارے میں تمہار ہے سوا ہر کسی کچھ غلط نظریات بیں۔''

ہرد فعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی معلم اعلیٰ ملے سمجھانے کے لئے۔'' امرت بھی اینے

''تو تم معلّمہ بن جاؤ، دیکھوامرت تم ان پر چوں در چوں کے چینجصٹ سے نکلو درس دینا شروع ''' كردو\_"اس كے ليج كى جيلا ہٹ پدوہ ہس پڑى تھى۔

کردو۔ 'اس کے میجے کی جھلا ہٹ ہے وہ 'س پڑی ں۔ ''جہیں یاد ہے تم سے کس نے کہا تھا کہ پہلے خودکو ڈھونڈ واورا گریہ بھی یا دہوگا کہ تم نے کہا تھا کہ میں نے خود کو بہت سی جگہوں پر کھویا ہے، کہاں کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں گا، سمیٹوں گا، بہت سی جلہوں پرخودکو کھویا ہے۔

''تم وہ سب کیوں پاد دلا رہی ہو جمھے، کیوں بار بار وہ دھن بجا کرمیرے احساسوں کوچھیڑ دیتی ہوامرت۔'' بیشکوہ تھا مگر میٹھا، دھیما۔

دیں ہوبر دوجانب اور اس کی ضرور تیں ہم سے الگ نہیں ہیں، ہم اپنی پوری فطرت کے ساتھ سنر کرتے ہیں، نجھے لگتا ہے کی حادثے میں تھہر مجھے ہو، تم کہیں رکے ہو، کو ہر ہم سب کی نہ کسی حادثے میں تھہر مے ہو، تم کہیں رکے ہو، کو ہر ہم سب کی نہ کسی حادثے میں دکے ہوئے ہیں، ہم سفر نہیں کریاتے ہم رکے ہوئے ہیں، میں حادثے میں کہدرہی ہوں سلسلے کوآ تح بر حاق ' وہ لفا فے چھوڑ چکا مہرہی ہوں سلسلے کوآ تح بر حاق ' وہ لفا فے چھوڑ چکا مہرہی ہوں سلسلے کوآ تح بر حاق ' وہ لفا فے چھوڑ چکا

ماهنامه حنا 226 نسمبر 2015



''تم نے اور امر کلہ نے بہت سفر کیا ہے۔'' ''ہم سب نے بلکہ اور ہمار ہے ذہن و دل کہیں ایک جگہ کی واقعے میں تفہرے ہوئے ہیں۔'' کو ہرنے اس کی طرف بہت سنجیرگی ہے دیکھا تھا اور پچھ کہنا جایا تھا مگر اسی وفت دروازہ کھلا، ھالار بےتر تیب حالوں میں آ گے آیا۔

" چاہتی کیا ہوتم آخر؟ مرجائے میراباپ؟ جان سے جائے؟ کہی نا۔" 'ثمّ ہرروز ایک نیا تماشہ لے کر کیوں آ جاتے ہو ھالی؟'' گوہر کو پہلا تماشہ ابھی یا دتھا۔ وہ امرکلہ اور اس کے بارے میں تھا اور بیتماشا وہ باپ کالیبل چیپاں کرکے کرنے آیا تھا

''تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے بات کرنے دواس ہے۔'' وہ گوہر سے مجاطب تھا۔ "اسے حمینے دواہمی اس کے اندر میرے لئے بغض باقی ہے بیابغض نہیں ہے بچ ہے، ایک کھرا بچے ،میراباپ، دیکھوامرت میراباپ بہت برے حالوں سے اس کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے، اس کا ذمہ دارکون ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں آ رہا۔'' وہ میز پہ عاجزانہ جھک گیا تھا، دوسرے کھے بیہ يهلے والا ھالارتھا۔

'' میں کیا کروں ھالا راس کے بارے میں؟''

" جاؤ،ميري باپ كووبال سے لاؤ\_

وہ کہنا جا ہتی تھی کہ بیرا بھی باپ ہے مگرنہیں کہ سکی ، کچھ رشتوں کا زبانی اقر اربہت مشکل ہوتا

'' چالی میری بات سنو، میں نہیں جا سکتی ، ابھی نہیں بہت کام ہے میرے سر پہ ابھی۔'' '' جہریں کاموں کی پڑی ہے اور ایک زندہ انسان مرر ہاہے۔'' وہ چلایا تھا۔ "ووہیں مریں کے بے فکر ہوجاؤ تم۔"

" كيول؟ انبول في آب حيات بيا باوروه تم في بلايا موكاء"اس كاچره غصے سے سرخ تھا، وہ اپنی مجبوری کی خاطر بل بل بدل رہا تھا۔

'' آیپنے ذاتی مفاد کے لئے لوگوں کو اُلو کا پٹھا بنانا چھوڑ دو،خود جاؤ اور جا کر لے آؤ، میں کس رشتے اور کس منہ سے کس حق سے جا کر لے آؤل کی ، مجھے تہارے باپ نے کوئی ایسا حق نہیں دیا ہوا۔'' تمہارا باپ کہتے ہوئے اسے کتنی تکایف ہوئی تھی بیروہ خود ہی جانتی تھی ، ھالار نے شکستگی سے

اہے دیکھا تھا۔

ائم نے مجھے زندگی میں ہمیشہ مایوس کیا تھا، کیا ہے، مجھےتم سے کوئی امیرنہیں رکھنی جا ہے تھی۔'اس نے اپی جیب ہے ایک کاغذ نکالا جس میں کئی کاغذات چھے تھے وہ اس میز پہ پھیک گئی۔ 'اس نے اپی خلیاں اس کے منہ پہ مار گیا تھا،سید ھے سید ھے اس کے منہ پر مار گیا، اسے ہمت نہ تھی کہوہ کاغذ چاک کرے اور دیکھے، وہ کیا دیکھتی، وہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔

"انسان کی کوتا ہیاں غلطیاں بچینا لا پروائی میں کیا گیا کوئی بھی کام، اس کے سامنا کرتا ہے ایک دن اے آئیے میں لا کھڑا کرتا ہے، یا پھراس کے منہ پہالک طمانچہ مار دیتا ہے، اس کمے میں

ماهنامه حنا 227 دسمبر 2015

انسان کوعزت دار کہلوانے ہے بھی شرم محسوں ہوتی ہے۔''اس کا ڈوب مرنے کو جی جاہا تھا، گو ہر نے کاغذوں کا ڈھیراٹھایا۔

" اس بیں کوئی مقدس نام ہوتو اے نکال دو، باقیوں کوآگ لگانی ہے۔ ' وہ کمیے میں جان گیا

یه کام امرت مہیں کرسکتی۔

سیوہ ہمرت بیں مرت ہیں بہا دینا جاہتا ہوں امرت ہمہیں کوئی اعتراض ہے؟''اس کی آٹھوں میں ڈھیر سارا پانی تھا، وہ جوایڈیٹر کی کرس کے سامنے کھڑی ہوکر بولتی تھی، وہ جوکسی کی بات کے جواب میں اُٹل ہوتی تھی، ابھی کیسی ڈھیر ہوگئ تھی، گوہر چند کمےسو چتار ہا پھر جیب میں ڈال دیئے،

بلكهارس لئے كاغذ\_

'' فکرمت کرنا میں پڑھوں گانہیں، فرض کرو پڑھ بھی لئے تو تم سے پچھ نہیں کہوں گا،اگر پچھ کہہ دیا تو تم ایک طمانچہ میرے منہ پر مار دینا، پھراس کے بعد تمہارے سامنے سراٹھا کر جی نہ سکوں گا اورا گرزندہ رہا تو تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، سامنے اگر آبھی گیا تو سراٹھا کرنہیں چل سکوں گا، ڈوب مرنے کا مقام ہوگا میرا اور امرت یقین جانو جس دن ڈوب مرنے کا مقام آیا اس دن لمحے کی دیر نہ کروں گا، ڈوب مرکے دکھاؤں گا۔''

''اے مت پڑھنا تو ہر'، اگریٹلطی کر بیٹھے اگر اسے پڑھ لیا تو مجھ سے نہ پوچھنا، بس یہ پوچھنا کہ امرت کیا تنہیں ھالار سے واقعی محبت ہوگئ تھی۔''

و ہ کمینہ بیس تھا، جیرانی تھی یا ہے بیٹینی یا پھر کوئی یقین کی سمجھ، گرامرت کی آنکھوں میں پانی تھا۔ علی گو ہر کو جب اپنی ہے بسی پر رحم آ جاتا تھا بہتو پھرامرت تھی،مطلب کہ دوست تھی۔

اس نے کھڑی سے جالے ہٹا دیئے تھے، وہ کوتھی کے اندر جیسے بے سدھ پڑے سور ہے تھے، بالکل گہری نیندخراٹوں والی جوزندگی کا ثبوت دیتی تھی، مگر ایک ہلکی سی خرا ہے تھی، کوئی بھنبھنا ہے سی وہ جھک کئی کان کے قریب، ھالار درواز ہے کے باہر جیسے دم سادھے کھڑا تھا، اس نے جھک کر کان نزدیک کیا مگر اس ہے بھی تیز آ واز سائی دی تھی، نیند بہت گہری تھی ان کی مگر ان کے اندر سے حالا نکہ ہونے بھنچے ہوئے تھے، مگر اللہ ہو کے وردکی آ واز ان کے اندر سے آ رہی تھی، اس نے چونک کر ھالار کو دیکھا اور ھالار نے اسے بینس کی ہو بہیں نفی نفس کی ہے، وہ بو کھلائی، پھر سیدھی ہوئی، جز اور کل کے فلسے کا سوال سراٹھا کر ایک بار پھر سامنے کھڑا ہوگیا تھا۔

(جاری ہے)

\*\*







ایدوردٔ کا ٹا یک اور خیال جس کامنہیں نام پیت تک بھی معلوم نہیں ، پچھلے تین مجھنٹے سے ایک ہی مخض كى تعريف كرير تخي سركها چى ہوتم ميراليكن كيا فائده موا؟ اگرخهبين اس كالمجهمنام پية معلوم ہوتا تو میں کھے میلی بھی کرتی تمہاری ۔ 'اس کی بات برحیا کاسارا جوش جھاگ کی مانند بجھ گیا۔ "لیں ہوآر رائٹ۔" چند کمے سوچنے کے

بعدوه پھرچہلی۔

"بن میدم میلپ تو ابھی بھی کرنی پڑے گی حمہیں میری کی اس کی بات پر دعا نے استفہامیر نظروں سے اسے محورا تو حیاء نے مصنوعی با چھیں کھلائیں اور بولی۔

" فہم سونیا کے ولیمے کی تقریب ہے وہیں اس ایدورد کا بائیو ڈیٹا بھی ملے گا اور بذات خود ایدورو بھی بس مہیں کل میرے ساتھ چلنا ہے اور ماما سے برمیش لینے کی ذمہ داری بھی آپ گی۔" سارا بوجھ دیا کے ناتواں کندھوں ہر لا د کر وہ خود ہاتھ جوڑنے گی۔

''ایکسیوزی مس حیا سجانی! یو نو کل میرا مميث ہواور ميں كہيں جائے والى ميں "اك ى جيڪے میں وہ سارانا دیدہ بوجھ دھڑام سے زمین

" ارے کیسی کیفش دوست ہوتم بار؟ دوتی کا نہ سمی ماری رشتہ داری کا بی لحاظ کرلو، مجھے پر کژا دفت آن پڑا ہے تو تم اتنا سا کام بھی نہیں کر سكتى ميرا؟" حيا ايموهنلي بليك ميلنك برازت ہوئے اسے شرم دلانے لکی اور پھر ایک لمبی بحث و تحرار کے بعد وہ دونوں و لیمے کی تقریب کی تياريون مين مصروف موتين\_

حيا اور دعا نيصرف خاله زاد كزنز بلكه بهت اچھی دوست بھی تھیں، دعا بچین سے بی اپی يرحائي كےسليلے ميں اسلام آباد خالہ كے ہاں

ریٹر کور والی خوبصورت نقش و نگار سے مزین ڈِائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرزمین بوس مونی ، د عا کا بوراو جوداس وفت زلزلول کی ز د میں تھا، دل یا تال کی حمرائیوں میں ڈوب چکا تھا تو ذبمن لامحدود خلاؤں میں تھوم رہا تھا، چند ساعتوں کے بعداس کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے بے یقینی ہے ریڈمنقش ڈائری کو دیکھا جواس کی عزیز از جان دوست حیا سجائی کی تھی اور پھراسے اٹھا کرایل کود میں رکھ دیا۔

) تودین رکھ دیا۔ ''آخر میں اتنی لاعلم کیسے ہو سکتی ہوں؟'' ایک ہی سوال کی بازگشت دیاغ کی وادیوں میں كروش كرنے لى تو اس نے تھبرا كرايك بار پھر ورق کردانی شروع کی۔

''میں حیا سجانی اپنی دوئتی پر محبت کو قربان کرنی ہوں ، میں دعا بخاری کواذ ہان علوی پرتز کے دیتے ہوئے اپنی محبت کو اس ڈائری کی قبر میں ہمیشہ کے لئے دلن کرنی ہوں۔"الفاظ تھے یا کوئی سرسراتے ناگ؟ دعانے ہاتھ میں پکرائش ڈائری کے صفحات برر کھ کر کویا اس ملخ حقیقت کی تفی کی اور سرصوفے کی پشت سے نکا کر خود کو ڈ ھیلا چھوڑ دیا۔

تفوزي دير بعد ماضي كا دهندلاعكس جوذبهن کے بردے برجھلملایا او دھرے دھرے سب چھصاف دکھائی دیے لگا۔

**ተ** 

''ارے بار وہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں تھا شنراده تفايا كوكى راج كمار كسي سلطنت كابادشاه ہو جیسے یا پھر کسی فلم کا ہیروء ارے ہاں یاد آیا وہ مودی ہے ناں توائیلائیٹ اس کے ہیرو ایڈورڈ جیا تفاوہ۔"اس نے پھر سے اس کی قصیدہ کوئی شروع کی تو دعانے با قاعدہ ہاتھ جوڑ دیتے۔ "خدا کے لئے حیا چھوڑ بھی دو اینے اس

ماهنامه حنا 230 نسمبر 2015

Section.

تھہری ہوئی تھی اور اسی عرصے میں اِن دونوں کی مثالی دوی باتی ہررشتے کو مات دیے گئی تھی ہر جگہ هروفت اور هرمیدان وامتحان میں وہ دونوں ایک دوسرے کی جان تھیں، دعانے خالہ جائی سے ولیے کی تقریب میں جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے بخوشی البیں ساتھ لیے جانے برآ مادگی ظاہر کی ووتو پہلے بھی یہی جاہتی تھیں،کیکن حیااور دعا بی ہر منکشن یا بارٹی میں جانے سے انکار کر دیتیں تھیں، انہیں خاندان والوں سے مراسم بوحانے کے بجائے سیڈی کمپنیشن میں تمبر بروهانے کی فکرزیادہ رہتی تھی مگراس بارمعاملہ کچھ اور ہی تھا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

''بس کر دے میری ماں ، تیرا ایڈ درڈ تو پیت تہیں کے گا یا تہیں کیکن میری چلنی ضرور بن جائے کی ساڑھے جارای کی ہائی جیل کے ساتھ اتے بوے مال کے چکر لگا لگا کر ٹائلیں شل ہو چی ہیں۔" تیل کے پاس رقی چیزز میں سے ريك پروه ماتھ پير چھوڙ كرڙھے چي تھي۔

"تو تحجے س باکل نے کہا تھا اتی ہائی ہیل سننے کو؟ مجھے پہت تھا نال کہ بہاں اس کو ڈھونڈنے کے لئے آئے ہیں ہم؟"ایک تواس ایڈورڈ کے نہ ملنے کا قاتن اور سے دعا کی از لی ستی حیا کو جعلا ہٹ نے کھیر کیا۔

"اوميدم اس را تحجه بلكيسوري اس ايدورد کو ڈھونڈ نے کے لئے ''ہم'' نہیں''صرف تم'' آئی ہو میں تو بس اس کو دیکھ کرنج کروں گی کہ آیا وہ تہارے لائل ہے بھی یالہیں؟" دعا کے صاف دامن بچا کر جعندی دکھانے ہر حیانے تلملاتے ہوئے اسے دران کیا۔ ''د کیے لوں کی میں تجھے بے وفالڑ کی۔''

اجي في الحال تو آپ اين ايدورو كو

د يكهيئه بهميس و يكهنه كاشوق فارغ وقت ميس بورا كر ليجة كا پليز\_" دعانے بوے اطمينان كے ساتھ بنتیں دکھائی تو حیا کا بارہ اور بھی ہائی ہونے لكا تحراس وقت دعاكي خبركين سے زيادہ اہم كام اس لڑے کی تلاش می پورے بال میں نظریں تھماتے ہوئے وہ زیرلب بڑبڑاتی۔

"خبراسے تو میں ڈھونٹر کے ہی رہوں کی جاہے کچھ بھی ہو جائے۔" چند کھے کے تو قف تے بعد وہ ایک بار پھراس کی کھوج میں پورے ہال کا دورہ کرنے کے لئے جا چی می جبکہ پیچھے دعابيسوين يرمجبور موئى كه آخرايا كيا تفااس لڑ کے میں جو حیا سجانی جیسی خوبصورت اور باوقار لڑی اس سے دوبارہ ملنے کو اتنی بے تاب ہوئی جا رى هي مثادي چونکهان بے تنصیال والوں میں تھی اس لئے دعا کی پوری فیلی نے بھی شرکت کی ، وليم كى تقريب اختام پذريهو چى كلى كايكن أنبيل وہ لڑکا ملنا تھا نہ ملاء حیا کی بے چینی واضطراب کے ساتھ ساتھ دعا کا شوق اور مجس بھی دھرے کا دهراره گیا۔

\*\*

ا ملے چند یاہ میں دعا ایم الیس ی کے فاعل المیزامز کے بعد فیصل آبادا عی فیملی کے پاس لوث آئی، مران دونوں کا ٹیلی تو تک رابطہ ہرلحہ اس طرح بحال رہا کو یا میلوں کی دوری نے ان کے رشتے اور رابطے بررتی برابر بھی اڑ نہ کیا ہو، ای دوران دعا کے کئے ماما اور خالہ جانی کے توسط ہے ان کے نتھیال والوں میں ہے ایک لڑ کا بیند كركيا حميا تعا اور بات بهى على مو في محمى كيكن ہا قاعدہ مثلنی کی رسم دعا کے بایا کی لندن سے دالیسی بربی ہونی تھی جبکہ حیا کو ابنی تک این اس دالیسی بربی ہونی تھی جبکہ حیا کو ابنی تک این اس ایدورڈ کی تلاش تھی، جس سے دوبارہ ملاقات کی اميداورخوا بش الجعي تك ماندنه يردي محي\_

ماهنامه حنا 231

Section

جان، اگر ایڈورڈ مل کیا تو ہم دونوں ای کے ساتھ شادی کروالیس کی اور اگروہ نہ ملاتو پھر تمہیں ایے شوہر کا آدھا حصہ مجھے دینا پڑے گاء اس صورت میں ہمیں کوئی الگ مہیں کر سکے گا بھی مجمى-' حيا كاريپلائي اورايندُيرايك عدد كارنون کی مزاحیہ بگچرموصول ہوئی تو دعانے بےساخت فيقهم كے ساتھ اسے ہزاروں كو سے سنا دیتے۔

''دعا..... وعا.....وعا..... دعا..... وعاـ'' کال کیک کرتے ہی حیا کی چیخ سے مشاہبہ آواز کان میں پڑی۔

"ارے کیا ہوگیا؟ کیوں میرے نام کا ورد كرراى مو پہلى بار لينا سيسا ہے كيا؟ " دعانے اس کی خوبی بھانپ لی محمداس کی ایک ہی تکرار يرمصنوعي حفى سے لنا وا\_

"بات بى مجھالي ہے بار، ملى خوشي سے پاکل ہورہی ہوں تم سنوگی تو شاکٹررہ جاؤگی۔'' حياجلاني-

" بھتی ہوا کیا ہے؟" دعانے جرت سے در بافت کیا۔

" مجھے میرا وہ ایرورڈ مل کیا دعا میں نے مهمیں کہا تھا ناں کہ میں اسپے ضرور ڈھونڈ نکالوں کی، میری دعا نیں قبول ہو گئیں، میں جیت کئی دعا، میری محبت می اور کامل تھی اس کتے اللہ نے مجصه وه عطا كرديا جويس جامتي هي وه مجصل كيا-" دعا انداز وكرستي تحمي كهاس وفت حياكي حالت كيا ہورہی ہوگی ،اس کے کیچ کا جوش اور انداز بتار ہا تفاکداس کا انگ انگ خوشی سے جمعوم رہا ہوگا۔ ''ان کی لیو ائیل بار، کہاں ملا وہ تخفیے اور کیسے؟'' دعا کے اندر بھی خوشی کی لہر پھوٹی تھی

م پھیلے دنوں میں نے جو کمپیوٹر کلاسز شروع

" مائي دُ ئير بيلاتم مان كيون تبين ليتي كهاب وه ایدورد مهمین مهیس مل سکتا ، آخر جهرسات ماه کافی ہوتے ہیں کسی کی تلاش و بیسار کے لئے ،میری مانو تو بھول جاؤا۔۔۔اور میری طرح تم بھی جب چاپ کسی ''شریف'' لڑکے کے ساتھ منگنی کر والويئ ہر بار كى طرح دعانے اس بار بھى اس سمجمانے اور چھیڑنے کی ذمیہ داری بھائی۔

""تہاری طرح بنا دیکھے بنا جانے شادی كروانے كے لئے تيار ہو جاؤں سوال ہى پيدا نہیں ہوتا، میں تو شادی اس سے کروں کی جسے میں نے پسند کیا ہے اور اپنی پسند کو میں چھوڑنے والي نبيل مول-"حيا كالميشه كي طرح وبي يرعزم مرضدی لہجہ تھا، ہردفعہ ان کے کائنیکٹ یراس کا ذکر اور پھر اپنے اپنے تبھرے اور نوک جھونگ معمول کی ہات تھی۔

''پندنا پندکو کولی ماروپار، مجھے تو ای بات ک بے حد خوشی بھی ہے اور سلی بھی کہ میں شادی کے بعد تمہارے شہر میں آ جاؤں کی تمہارے یاس-" دعا کی متوقع منگئی اسلام آباد میں ہی ہوئی میں اور بیہ بات اس کے لئے دلی خوشی کا باعث

" الله من تو جيسے تب تک يبين بيقى ريوں کی ناں ،تم شادی کروا کے اسلام آباد آ جاؤگی تو کیا گارٹی ہے کہ میں شادی کے بعد سی اور جکہ نہیں جاؤں گی؟ کیا پنہ وہ ایڈورڈ کس ابر بے میں رہتا ہے۔"حیانے بیتے کی بات کھی کیلن اس

کامینے بڑھ کردعا بکدم آداس ہوگئی۔ ''تو کیا ہم شادی کے بعد اس طرح نہیں ر بیں گے۔' اس نے مایوی سے ٹائی کرکے

"ره سكت بين كيون نبين ره سكت ميري

Section

Click on http://www.paksociety.com for more

کی ہیں ناں ،اس نے بھی وہ کلاسز جوائن کی ہیں ، آج پہلے دن آیا تھا وہ۔' وہ دیے دیے پر جوش کہجے میں اسے پوری تفصیل سنانے لگی۔

''اجھااب تو نام پنۃ پو چھلیا ناں تونے اس کا؟ مبادا وہ پھر سے کم ہو جائے۔'' دعانے شریر انداز میں اس چھیڑا۔

''اس کا نام جو بھی ہو میں تو اسے ایڈورڈ بی بلاؤں گی اور رہی ایڈرلیس کی بات تو وہ بھی پوچپر لیس کے فی الحال تو اتنابی پتہ چل سکا ہے کہ وہ یہاں اسلام آباد میں ہی رہتا ہے۔'' ہنتے ہوئے اس نے اپنی بات ممل کی تو دعا نے بے اختیار ہر ہراہ کانعرہ لگایا۔

اور ہاں آتے ہوئے اپنے ہونے والے مگیتر اور ہاں آتے ہوئے اپنے ہونے والے مگیتر موصوف کی تصویر بلکہ تصاویر لانا ہر گزمت بھولنا، آخر ہم بھی تو آئیں دیکھ کر جج کریں مے کہ وہ محتر م بھی ہماری پیاری دوست کے قابل ہیں یا نہیں۔' نان شاپ بولتی ہوئی حیا نے اس کو کئی ہدایات دینے کے بعد خالہ جان سے بات کی اور ان سے دعا کے آنے کی بابت اجازت لے کر فون بند کر دیا۔

\*\*

"اذہان علوی، اذہان علوی نام ہے اس
کا۔" دعانے وہاں پہنچنے کے پچھ ہی در بعد حیا
کے اصرار پر اپنے متوقع مگیتر کی تصویر دکھاتے
ہوئے نام بتایا تھا، اس کے تاثر ات اور کیفیت وہ
اس وفت تو سجھ نہیں پائی تھی لیکن آج جب کیوہ
ریڈ کوروالی منقش ڈائری ایس کے سامنے موجود تھی
تو ہر حقیقت آشکار ہوگئی تھی، آنسوؤں کی لڑیاں
اس کے رخساروں پر بہہ رہی تعیں اور ماضی کی
اس کے رخساروں پر بہہ رہی تعیں اور ماضی کی

کیسے طبیعت کی نا سازی کا بہانہ بنا کراس

دن حیانہ خودکا بج گئی اور نہ دعا کواس ایڈورڈ سے
طوی ہی تھا اور پھر آہتہ آہتہ ہے گئی اس کی
عالت بجرتی چلی گئی تھی دعا ہونے والاسکیتر اذبان
عالت بجرتی چلی گئی تھی دعا ہورا ہفتہ وہاں رہی مگر
اس کی طبیعت بحال نہ ہوسکی یہاں تک کہ تعیم
بخاری (دعا کے پاپا) لندن سے واپس آ گئے اور
بوں اذبان علوی اور دعا بخاری کوایک دوجے کے
نام کردیا گیا اس روز کے بعداس نے لا تھ بارحیا
نام کردیا گیا اس روز کے بعداس نے لا تھ بارحیا
جھوڑ گیا ہے اور پھر چنددن بعد خود حیا نے بھی وہ
کانے چھوڑ دیا۔

تب احماس كيول نہيں ہوسكا بجھے؟ ہيں جو اس كى ہر بات بنا كہے بھى جان ليتى تھى اپنى متلئى كے روز اس كى نگاہول كى حسرت اور چررے كى اداك وكرب كواسيخ بچھڑنے كاغم كيول تجھ بيٹمى مركومونے كى پست بر مارا۔ سركومونے كى پست بر مارا۔

دوست نہیں ہوستی، وہ میں دوست نہیں ہوستی، وہ میں اسے حاصل کرنے کی میر سے افران کو چاہتی رہی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی اور میں ....، 'جذبہ رقابت عود کر آیا تو اسے ہراس لیے میں اپنی بے وقوتی اور مارانی نظر آنے گئی کہ جب جب افران اور حیا کا سامنا ہوا تھا، نجانے کیوں بکدم کمرے میں جس اور گھنن کا احساس ہو ھے لگا تو اس نے کبی لبی سامیں بھرتے ہوئے اپنے اندر کے غبار کو کم کرنا حالیس بھرتے ہوئے اپنے اندر کے غبار کو کم کرنا حالی کوشش میں اس نے دویشہ اتار کر ایک طرف متود میں اس نے دویشہ اتار کر ایک طرف متود میں اور خود پھر ڈائری کی طرف متود

ہوئی۔
"کل دعا کی مہندی کی رسم ہوگی ای ایڈورڈ سوری اذہان علوی کے ساتھ جسے میں نے روح کی گرائیوں سے چاہا تھا، جسے میں نے دعا کے لاکھ کہنے پر بھی نہیں جھلایا تھا، لیکن قسمت کا کھیل لاکھ کہنے پر بھی نہیں جھلایا تھا، لیکن قسمت کا کھیل

ماهنامه حنا 233 دسمبر 2015

Recifon

تفالیکن حیا گھر پرنہیں تھی اور اس کی انی غیر موجودگی نے اسے بہت بڑی حقیقت سے آشنا کیا تھا،اس نے آہشکی سے اپنے آنسوصاف کیے اور یاس پڑا دو پٹھا تھا کرشانوں پر درست کیا۔

اس نے ڈائری کو اٹھایا اور سینے سے لگالیا
جس کی ہر تریہ نے ان تمام غلط نہیوں کو دور کر دیا
تھا جو لاشعوری طور پر اس کو حیا ہے ہوگئی تھیں، وہ
اس کی الی دوست تھی جس نے تیجے معنوں ہیں
دوسی کاحق ادا کر دیا تھا، لیکن اب بیری دعا کو ادا
کرنا تا، ایک ذمہ داری وہ تھی جو خالہ جانی نے
اس پر حیا کو شادی کے لئے رضا مند کرنے کی
سونی تھی، ایک ذمہ داری وہ تھی جو حیا نے بہت
عرصہ بل اس پر ڈالی تھی ایڈورڈ سے ملنے کے بعد
اس کے ماما پایا کو اس دھتے کے لئے راضی کرنے
کا اور ایک ذمہ داری وہ تھی جو اب اس نے پیچ
جانے کے بعد خود اپنے آپ پر عاکدی تھی جو ان
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے
میب کو منانے کے بعد حیا کی شادی ایڈورڈ سے

بنا مجوری کے آپ پرسوتن مسلط کرنا بلاشبہ بہت جانکاہ اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور پالیقین بہت می عورتوں کی نظر میں حماقت کا بھی لیکن اگر حیا سجانی اینا ایڈورڈ دعا کوسونٹ سکتی ہے تو دعا بخاری اپنا شوہر اس کے ساتھ شیئر کر مے اس کا بیار واپس کیوں نہیں دلاسکتی ؟

اس نے حیا کو دینگ کامینج ٹائپ کرے
بھیجا اور خود مسکراتے ہوئے اس کے برجوش
استقبال کی تیاری کے لئے چل دی، وہ جائی تھی
کہسب کواس دھنے کے لئے کیسے راضی کرنا ہے
بدگمانی اور رقابت کے بادل کرج برس کر رخصت
ہو بچکے تھے اور چہار سوزندگی مسکرانے کی تھی،
جہال روشن مستقبل ان کا محتظرتھا۔

ہے کہ آج ای دعا بخاری کی خاطر میں اپنے ایڈورڈ کو بھولنا جا ور ہی ہوں۔''

جیے جیے وہ ڈائری پڑھتی جارہی تھی اندرکا غبار چھتا جارہا تھا،اذہان کے ساتھ اس کی شادی اور ان دونوں کے ساتھ حیا کا نارل اور دوستانہ رویداس بات کا شہوت تھا کہ وہ ان دونوں کے رشتے کو دل سے تسلیم کر چکی تھی اور بیاس کے اس دو اکو بھی گمان بھی نہ گزرا تھا کہ اذہان ہی حیا کا دراس کے اس دوا کو بھی گمان بھی نہ گزرا تھا کہ اذہان ہی حیا کا ایرورڈ تھا، اگر آج وہ حیا سے ملئے نہ آتی اوراس کی غیر موجودگی میں بوریت سے بچنے کی خاطر ریگورکی وہ ڈائری نہ اٹھاتی، جو حیا شاید مارکیٹ مازکورٹی وہ اس کے دراز میں رکھنا بھول کی تھی تو وہ اس مازکو بھی نہ جان سکتی، خالہ جانی پچھلے کی دنوں جاتے ہوئے دراز میں رکھنا بھول کی چھلے کی دنوں مازکو بھی نہ جان سکتی، خالہ جانی پچھلے کی دنوں مازکو بھی نہ جان سکتی، خالہ جانی پچھلے کی دنوں مازکو بھی نہ جان سکتی، خالہ جانی پچھلے کی دنوں کو راضی کر ہے، گرا سے وقت ہی نہ بل پارہا تھا، کورامنی کر ہے، گرا سے وقت ہی نہ اس جاتے ہوئے اسے ڈرا ہے گرا ہے اسے ڈرا ہے گرا ہے گھا، آگران آفس جاتے ہوئے اسے ڈرا ہے گرا ہے گا۔

**ተ** 

ماهنامه حنا 234 دسمبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





ہیں۔ ہے دعا کی قبولیت کو میں نے لقمہ حلال میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے لقمہ حرام میں تلاش کرتے ہیں۔ ہے تو تکری کو میں نے قناعت میں چھپار کھا ہے، مگر لوگ اسے حرص میں تلاش کرتے ہیں۔ ہے علم کو میں نے سفر و بھوک میں رکھا ہے، مگر لوگ اسے شکم سیری اور کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔

ساجده احمد، ملتان

ایک دفعه ایک بزرگ کی حوش کے کنار بے
بیٹے ہوئے تنے ، ایک بچھو بار بار حوش کی طرف
جاتا تھا اور وہ بزرگ بار باراس کا رخ بدل دیے
تنے ، ان کے پاس بیٹے ہوئے ایک مرید نے
جب بار باریہ ہی نظارہ دیکھا تو عرض کیا۔
مال پر کیوں نہیں مچھوڑ دیے ، یہ بار بار آپ کو
وستا ہے اور آپ بار بار اس کے حق میں نیکی
کرتے ہیں۔''
بررگ نے فرمایا۔
کرتے ہیں۔''
بررگ نے فرمایا۔

سردگ نے فرمایا۔

سردگ نے فرمایا۔

سردگ بے فرمایا۔

سردگ بے فرمایا۔

سردگ بے بار نہیں فطرت سے باز نہیں

آ تا تو میں انسان ہو کراپی فطرت سے کیوں باز آؤں؟''

صفەخورشىد، لا ہور

محبت خلیل جران کہتا ہے۔ شرک کاعذاب آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''جس مخص کو دوزخ میں سب سے بلکا عذاب ہوگا الله تعالی اس سے بوچھے گا، اگر تیرے پاس اس وقت زمین بھر کا مال ہوتو اس کو دے کرتواہے آپ کوچھڑانا چاہے گا۔'' وہ کے گا۔ وہ کے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔

''میں نے تو اس سے بہت ہی آسان بات تجھ سے چاہی تھی ، جب تو آدم کی پشت میں تھا بعنی میر ہے ساتھ کسی کوشریک نہ بنانا تو نے نہ مانا اورشرک ہی پراڑارہا۔'' ( بخاری شریف ) سارا حیدر،ساہیوال

ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ
السلام سے فرمایا۔
درمیں نے چھ چیزوں کو چھ چیزوں پر چھپا
رکھا ہے،لیکن لوگ انہیں غیر کل تلاش کرتے ہیں،
اس لئے نہیں باتے۔''
ہے عزت کو میں نے شب بے داری میں رکھا
ہے، مرلوگ سلاطین کے دربار میں تلاش کرتے
ہیں۔

المراحت کو میں نے جنت میں چھپارکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ ایک بلندی کو میں نے تواضع اور انکساری میں چھپا رکھا ہے، مرکوگ اسے غرور میں تلاش کرتے

ماهنامه حنا 235 دسمير 2015

Section



Click on http://www.paksociety.com for more

''کہم نے بیہ بات کہاں سے نی؟'' اس نے عرض کی۔

"جہال پناہ! میری عمر اس خانوادہ کے قدموں میں گزری ہے، غلام اداشناس ہے، ایک صبح حضور کو وضو کروا رہا تھا کہ آپ نے ایک تمحہ تو قف فرمایا، دکن کی جانب نگاہ ڈالی اور دست مبارک موجھوں پر پھیرا، میں سمجھ گیا کہ دکن پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے۔"

آ صفه نعیم ، نورٹ عباس

وتمبر

دسمبر کی سردہواؤں کو کون بتائے کہ اندر سلکتی ہوئی آگ کو اس کی برف ہوتی شامیں مشند انہیں کرسکتیں ان کہرآلودراتوں کو کیا پتا کہ دل کی چوکھٹ سیاہ ہوجائے کے بعد پھروہاں سورج نہیں نکلتا

فرینداسم میاں چنوں باتوں سے خوشبوآئے نئیاں اور مردہ محصلیاں اسٹور روم میں غیر کئی

۱۳۶۶ بیمیان اور سرده چلیان استور روم ین میر معینه مدت تک ر کھنے کی چیزیں نہیں۔ (انگریزی مقولہ)

☆ جو بیٹیوں کا باپ ہے، وہ اک خاندان کا
مالک ہے اور جس کے بیٹے ہیں اس کے لئے
اجنبیوں کا جُمع انتظار کررہا ہے۔(چیکوسلوا کیہ کی
کہاوت)

ہ جس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے آدمی سے ہوتی ہے تو اسے بیٹامل جاتا ہے، ورنہ وہ بیٹی کو بھی کھودیتا ہے۔ (کوالز)

☆ بیٹا اس وفت تک بیٹارہتا ہے جب تک اس
کی شادی نہ ہو، لیکن بیٹی تمام عمر کے لئے بیٹی
ہوتی ہے۔ (فلر)

یک بین کی شادی میں سب سے دکھی ہنی باپ ک

آسانوں سے ہماری محبت ہمارے دل پر اتر تی ہے اور سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے، ہمارے لئے ہر منظر، ہر موسم اور کیفیت کے معنی بدل دیتی ہے، کیمول بدل دیتی ہے، کیمول بدل دیتی ہے، کیمول سے خوش رنگ، مشک ابنی خوشبو سے پچھ اور سوا، سبزہ اور بھی تر واہ ہے بخش ہو جاتا ہے، ساون رت کی شندی پون اور جھومتی گھٹا، جذبات میں آگ لگا دیتی ہے اور پھر بارش بالکل پاگل کر دیتی ہے، خوش گمانی کی حسین پریاں، ہمیں اپنی زم گداز بانہوں میں سمیٹ لیتی ہیں اور بھی ایک نظر عمر بھر کے لئے زندگی بن جائے، لیکن اس نظر عمر بھر کے لئے زندگی بن جائے، لیکن اس کے باوجود اس کا نام محبت ہے، جہاں سے کا نام محبت ہے، جہاں سے کا نام محبت ہے، جہاں سے کا نات شروع ہوتی ہے۔

محبت ایک طلسم کرہ ہے جس میں اگر انسان کچنس جائے تو پھر ساری زندگی رہائی کے لئے تر پڑا ہے اور شہر دل کے موسم بھی عجیب ہوتے ہیں، بھی تو برسوں نہیں بدلتے اور بھی کمحوں میں دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، محبت ایسی ہی ہوتی ہے امبر کی طرح دل برجھا جاتی ہے۔

عابده خيدر، بهاول تكر

اداشناس

اورگ زیب عالمگیر کے زمانے میں ایک دفعہ مشہور ہوگیا کہ آپ دکن پر حملہ کرنے والے ہیں، اگر چہ آپ اس معاملہ کا ارادہ کر چکے تھے، مگر ابھی تک کسی سے اظہار نہیں کیا تھا، حتی کہ معتمد خاص سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر الوگوں میں اس کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ سلطان عالمگیر جیران تھے کہ لوگوں میں بیا

سلطان عالملیر جیران تھے کہ لوکوں میں ہے خبر کیسے پہنچ گئی ،محکمہ خاص کو تھم دیا گیا کہ سراغ لگا ئیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ، کھوج لگتے لگتے بتا چلا کہ سب سے پہلے ملازم خاص کی زبان سے بیا جات سی گئی ،اس کو بلا کر یو چھا گیا۔

ماهنامه حنا 236 دسمبر 2015

Section

اللہ مصیبت کے بعد اہل خانہ کو صبر وسکون دیا، ورندان کی زندگی بھی خوش کوار نہ ہوتی۔ تو تم این پروردگار کی کون کون سی نعمت کو حجثلا وُ تعطيع؟

صابره سلطانه، کراچی

بالوں سے خوشبوآئے 🏠 دکھ انسان کے مرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ ا پنائیت، محبت اور خلوص کے رشتوں کے ثو ٹ

🏠 کوئی گناہ لذیت کے لئے مت کرنا ، کیونک لذت ختم موجائے گی، گناہ باتی رہ جائے گا اور کوئی نیکی تکلیف کی وجیرے مت چھوڑ ا کیونکہ

تکلیف ختم ہوجائے گی ، نیکی باتی رہ جائے گی۔ 🖈 دوستی، بعروسا، دل، رشته، وعده، پیار، بھی

مت تو ژناء کیونکہ جب بیٹوٹ جاتے ہیں تو آواز

مہیں آتی ، کین در دبہت ہوتا ہے۔ الم شرم کی مشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔

🖈 اینے خیالات کوا پنا جیل خانہ نہ بناؤ۔

🖈 تاری کو یادر کھنے کی بجائے، تاریخ بنانے

ک فکر کرنا جا ہے۔ پی نامید مخف ہراچھا موقع گنوا دیتا ہے اور پر امید محص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ 🖈 بے بی اتنا اداس مہیں کرتی ، جتنا ہے بنی کا

احساس ادای کردیتاہے۔

حناشاہین،حیدرآباد

بوژ هاسال

یاد ہے میں کیا تھا ہر اب جانے کیا ہو گیا آئیے میں شکل دیکھے اک زمانہ ہو گیا ختم ہوئی ڈائری گرتے ہوئے ہے ریاض آ گیا ماہ رتمبر سال بوڑھا ہو گیا سدره خانم، ملتان

 $\triangle \triangle \triangle$ 

ہوتی ہے۔(ہومر) ا فرمان بینی نا قابل اصلاح بیوی ہوتی ہے۔ (فریک کن)

مهبین آ فریدی، ایبٹ آباد

ہم محاذوں پہ نہ بکتے تو سکندر ہوتے خود فری کے خرابوں میں رہے ہم ورنہ اپی اوقات میں رہتے تو قلندر ہوتے موج کور کی قسم ہم تھے محبت کے ولی خاک کے در پر نہ جھکتے تو سمندر ہوتے

راحيله فيفل بمركودها موتی کی قبت ا یک بدنام ز مانه مخص علم و دانش کی با تیں کر ر ہاتھا، لو کوں نے اس کا غداق اڑایا اور بولے۔ '' بھلا اس کی باتیں کیوں کوئی سنے، بیاتو

ایک نہایت برا اور برقماش محص ہے۔" وہیں سقراط بھی موجود تھا،اس نے کہا۔

''لوگو! بیتم کیا کہدرہے ہو؟ پیخض جو بیتی بالیس کررہا ہے،اہے غور سے سنواور ذہن تھیں کرلو، کیونکہ اس محض کی حیثیت غوطہ خورجیسی ہے،

غوط خور کے ذلیل ہونے ہے موتی کی قیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔''

آمنه خان ،راولپنڈی خاص عنايتين

الله نے اپنے بندوں پر مین خاص عنایات

﴿ محدم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے ، جاندی کی طرح ذخیرہ کر لتے اور لوگ بھو کے مرجاتے۔

الم موت کے بعدمردے کے جیم میں بدبو پیدا کردی ، ورنه کوئی اینے پیاروں کو دفن نه کرتا۔

ماهنامه حنا 237

READING Section



FOR PAKISTAN

Click on http://www.paksociety.com for more



جو دونی کی يو ہونی تو کہيں دوجار ہوتا ہے سائل تصوف ہے ترا بیان "غالب مجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا حناشا ہین: کی ڈائری سے ایک خوبصورت تظم ''اے کہنا'' اے کہنا دعمرآ گیا ہے دیمبر کے گزرتے ہی برس اک اور ماضی کے یکھا.....میں ڈوب جائے گا مکر جوخون .... سوجائے گاجسموں میں نہ جاگے اے کہنا ہوا نیں سرد ہیں اور زند کی کے كبرے ديواروں ميں كرزاں ہيں اسے کہنا شکونے ٹہنیوں میں سو گئے ہیں اوران پر برف کی جا در چھی ہوئی ہے اسے کہنا اگر سورج نہ نکلے گا توبرف کیے عظمے کی اسے کہنا کہلوٹ آئے سدره خاتم: بی داری سے بیب رس دل میں نه ہو جرات تو محبت نہیں ملتی دل میں نه ہو جرات تو محبت نہیں ملتی خيرات مين اتى برى دولت نهين مجھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی ہرِ ایک سے اپی بھی طبیعت نہیں دیکھا تھا جے میں نے کوئی اور تھا شاید وہ کون ہے جس سے تری صورت نہیں ملتی

آ منه خان: کی ڈائری سے ابن انشاء کی ظم چل انشااینے گاؤں میں يهال إلجهے أنجھے روپ بہت براصلی کم بہروپ بہت اس پیڑ کے نیچے کیار کنا جہاں سائے کم دھوپ بہت چل انشاءاييخ گاؤں ميں! بیٹھیں گے سکھے کی چھاؤں میں کیوں تیری آنکھسوالی ہے یہاں ہراک بات زالی ہے اس دیس بسیرا مت کرنا يهال مفلس مونا گالى ہے چل انشاایے گاؤں میں جہاں سے رشتے یا دوں کے جہاں وعدے کیے پیاروں کے جہاں مجدہ کر ہے دفایاؤں میں چل انشااینے گاؤں میں صابر وسلطانه: ي دارى الاساكمزل یہ نہ تھی ہاری قسمت کہ وصال بار ہوتا اكر اور جيتے رہتے كى انتظار ہوتا ترے وعدے پہ جے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کے خوتی سے مرنہ جاتے اگر اعتبار ہوتا کوئی میرے دل سے بوچھے ترے تیرینم کش کو م ملش کہالہ سے ہوتی جو جگر کے بار ہوتا

ماهنامه حنا 238 نسمبر 2015



جومنظر ہے، پس منظر ہے، وہ کیوں تصور مہیں جتنے بھی خیال گزارلیں وہ کیوں تحریز ہیں ہوتے اب خواب سراب سے لکتے ہیں دن رات عذاب سے لکتے ہیں کہیں جلتے بچھتے سائے ہے کہیں ان دیکھے ہمائے سے آتكن بازار مين كليون مين سب موت كالهيل الله لائے کوئی کسی کی فرد جرم لکھے، کوئی کسی کی جیل اٹھا اک خوف بچھا ہے رستوں میں ہارود چھیا ہے بستوں میں آب زہر ہے رات کی رائی میں کہیں آگی گی ہے پانی میں م ليت بولمبين آن ملے ہیں کیے آن ملے آخر جو چھ تھا بے تر تیب ہوا اس کفر کا جال عجیب ہوا نورانور: کی ڈائری سے ایک خوبصورت مطم "کیااچھا کیابرا" کچھ بل بھلا کراین پرانی باتوں کو جودوري كاسبب دسمبر کی دھوپ میں بیٹھ کر مل جل کے یا تیں خوب کریں كيااجها كيابرا جنوري کی دہلیزیر کچھرنگ زیت کے بھیریں فروری میں ان رنگوں کو تیجا ہم کریں مارچ اپریل میں پر کیف ہواؤں اور بہاروں سے مبع وشام ہم کریں مئی جون کی جھلتی اور لودیتی گرمی کو امن وسلامتی کے چھھوں سے پچھیسردہم کریں

تیرے سینے میں دل اپنا ہجا کر کیا کریں گے ہم تہئیں اپنا بنا کر مسکرا کر کیا گریں سے ہم کہی ویران بہتی میں اگر تنبا ہمیں چھوڑا تشمن بھر محبت کا بنا کر کیا کریں گے ہم جگر میں درد باقی ہے بھی جیب چوٹ کھائی تھی نے دکھ اور نے صدی اٹھا کر کیا کریں گے ہم جارے درد پر مدرد باروں کو موتی خوشاں كى كے درد پر خوشياں منا كركيا كريں مے ہم ہراک شب اشک بہتے ہیں مرسنوری تہیں قسمت تمباری یاد میں آنسو بہا کر کیا کریں سے ہم برا بے کار ہے جیون ہوا نہ پیار کے قابل تنہارے واسطے جیون لٹا کر کیا کریں گے ہم ہر اک چہرہ کی کے حال کی تصویر ہوتا ہے برے حالات کے تھے سا کر کیا کریں گے ہم میرے ہدم بری بی سنگدل دنیا ہے کھ سوچو مہیں بننے کی عادت ہےرلا کر کیا کریں گے ہم مریم انصاری: کی ڈائری سے خوبصورت غزل راہ عشق میں سفینوں کو جلایا تہیں کرتے یوں ہی انمول خزینوں کو لٹایا تہیں کر<u>ت</u>ے تجدہ ہے اس مبود و معبود کے لائق ہر اک کے آگے جبیوں کو جھکایا نہیں کرتے جانے کس روپ میں رب مل جائے در یہ آئے گداؤں کو تھکرایا تہیں کرتے پردہ داروں میں لازم ہے پردہ داری سر بستہ راز سر محفل لایا نہیں کرتے لگی رہتی ہے در پہ جانے کیوں آئکھیں جانے والے مجھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے کرد ی جم گئ ہے ہر آک ی کے صبر کو یوں آزمایا تہیں۔ جذ بے زبیر ہیں ہوتے ،سائے تو اسر ہیں ہوتے

ماهنامه حنا 239 دسمبر 2015



ساجدہ احمہ: کی ڈائری سے ایک ظم تنهایی هو، بادل هو، برسات هو اورتم آؤ بھیٰ یوں بھی تو ہو دریا کا ساحل ہو پورے ج**ا** ندگی رات ہو آورتم ہو مجھی یوں بھی تو ہو م کوئی نہ میرے ساتھ ہو،اور تم آؤ .همي يون بھي تو ہو بادل ایبا نوٹ *کر بر*ہے میرے دل کی طرح ملنے کو تمہارا دل بھی تر سے اور تم آؤ بھی یوں بھی تو ہو بإدل ہو، برسات ہوا درتم آؤ بھی یوں بھی تو ہو آج شہر میں یا کل دل کو تیری دید کی آس رہی موت کی کم صم تنهانی آج بھی میرے پاس رہی آج بھی شام اداس رہی صفہ خورشید: کی ڈائری ہے ایک كونى شعير كهون مادنیا کے کسی موضوع پر متس كوئي نيامضمون تكصون یا کوئی انوکھی بات سنوں کوئی بات جو سننے والی ہو کوئی نقرہ جودلچسپ ککے يا کونی خيال کہیں ملے کوئی نقرہ جوجران كردك ہو پیراس کرانے کوئی کمحہ جو دل کو چھو جائے میں این زبن کے کوشوں میں 🖈 🌣

کیاا چھا کیابرا اس بات کوجول کر جولائی اگست میں محبت کے گیت الاپ کر ساون کی بھیگی رتوں کا مسر در و مکن ہو کر استقبال ہم کریں اک دو ہے کے سنگ خوشنا ہم کریں اف بائے اوری می میں خوش گزراں ہم کریں فوز! کیاا چھا کیابرا؟ جھوڑ وان رسی باتوں کو آ ڈائی چاہت کا اقرار ہم جم کے ہم کریں آ ڈائی چاہت کا اقرار جم جم کے ہم کریں آئیں سہانے بل دسمبر کے بیت نہ جا میں فاریہ سلیم: کی ڈائری سے ایک ظم منابوں پہ اتھوں پہ اتھوں پہ

کوئی ا پنامہیں ہوتا نام سے تام جوڑ تا ا تنا آسان نہیں ہوتا آسان کا فیصلہ ہے ہیہ زبین پرنہیں ہوتا سارا خیدر: کی ڈائر کی ہے ایک غزل اب کس سے کہیں اور کون سے جوحال تمہارے بعد ہوا اس دل کی جیل ہی آنکھوں میں اک خواب بہت بر بادہوا میہ جر ہوا بھی دیمن ہے اس نام کسارے رنگوں کی وہ نام جومیر ہے ہونٹوں پر خوشبو کی طرح آباد ہوا وہ نام جومیر ہے ہونٹوں پر خوشبو کی طرح آباد ہوا

ال شيرك كننے چرے تھے کھ ماديس سب بھول مے

اک محص کتابوں جیبا تھا وہ محص زبانی یاد ہوا

کسی کانا ٹم لکھنے سے

بنام ستائش رہتی تھی ان کمری سانولی آنکھوں میں ایبا تو بھی سوچا بھی نہ تھا دل اب جتنا ہے داد ہوا

س سے فرق میں بڑنا ناشاد ہوا یا شاد ہوا

ماهنامه حنا 240 دسمبر 2015







س: آپ کو پت ہے کہ آپ کے اللے ، ،پ و پہتہ ہے کہ آپ کے النے پلنے جوابات پڑھ کر اب حنا کے قار کین کیا رہن مر سویے برمجبور ہو گئے ہیں؟ ج: کیاغضب کے جواب دیتاہے ہے بندہ۔ س: چلیں آج جلدی سے اپنی فیورٹ ڈش اور مشروب كانام بنادين؟ ج: یی جی ایام کی تحی کوہس کے ناصر۔ س: آپس کی بات ہے، آپ وہی عین عین ہیں ناں جوتین سال پہلے.....؟ ج: ہاں ہاں وہی ہوں جس نے سہیں قرض خواہوں سے بحایا تھا۔ س: میرا دل آج کل بے حد اداس ہے، اگر میرے سوالوں کے سیدھے منہ جواب نہ دیے تو میں .....؟ آگے آپ خود مجھدار ج: پہلے سے بناؤ دل اداس کیوں ہے اور وہ بھی لابور س: وقت طوِفانِ كب الحِماتا ہے؟ ج: جبتم کسی گراز کالج کے باہر کھڑے ہواور " كُرُلْ كَا بِهَا كَيْ آجائے۔ س: کیاوفت کے ساتھ چلنا ضروری ہے؟ ج: بہت ضروری ہے ور نہ۔ س: سکون کی تلاش؟ ح: ایناندر تلاش کرد۔ س: کیادنیا میں صرف عم ہی عم ہیں؟ ح: كون كهتا ب\_

ساهيوال س: ع غ جي كيا كرد ہے ہيں؟ ج: تم کیا کررہی ہو۔ س: لو بيكيابات مونى الثامم سيسوال؟ ج: چلوبتا ہی دیتے ہیں کیایا د کرو کی۔ س: اب بتاجهی دیں؟ ج: مجھے بے مبرے لوگ پندہیں ہیں مبرے کام لو۔ س: آپ عیدالاضی پر کیا پند کرتے ہیں؟ ج: سب کھ پندے آپ مرضی جو بھیج دیں. س: ہم تو حلوہ بوریاں بنائیں کے کیے جمیجوں مشكل بوجائے گا۔ ج: ویسے ہی تمہاری نیت نہیں ہے بہانے نہ س: ار مے بیں ایسی کوئی بات نہیں؟ ج: میں خود آ جاؤں کھا بھی لوں گا اور مل بھی لوں ملتان س: ہوں دیکھیں ع غ جی آب تو حد سے بوھ میے، آپ کو انگل بکڑائی آپ ہاتھ بکڑنے ج: توبرتوبہ ہوش کے ناحن لومیں بھلا تمہارا ہاتھ كيوں چكڑنے لگاميرے لئے كوئى كى ہے۔ س: دل میں سے والوں سے ماہانہ کرایہ وصول کرنا ہوتو کیا کرنا چاہیے؟ ج: اسے دل کے ساتھ اپنی آئھوں میں بھی بسا

ماهنامه حنا 241 دسمبر 2015

gaallon

# باک سوسانی الله کام کی پھیل Eliste Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ج: جباس كي عقل كام نه كر سے-س: زندگی میں سکون کب مکتاہے؟ س: عورت زندگی میں سب سے زیادہ کس بات ج: جب بوي ميكم مو ی تمنا کرتی ہے؟ س: آب اتن زياده ذهين كيول هين؟ ج: نے ماڈل کی کار، وسیع و عریض بنگلہ اور ج: يبى بات كل امان الله سے بھى كهه رك دولت مندشو هر-س: اگر میں تمہاری بندآ تھوں پر دونوں ہاتھ رکھ عابده حيدر ---- بهاول تكر کر پوچھوں کہ بوجھوتو ؟ س: اب کیا ہوگا؟ ج: بوجولیں گے۔ ج: وبي جوہم جا ہتے ہيں۔ فرینداسلم ---- میاں چنوں س: ہم تہمیں ڈھونڈ رہے ہیں کئی دنوں ہے؟ س: جدائی کی رات بہت طویل اور کربناک کیوں ہوتی ہے؟ ج: اند مے کوند هرے میں بردی دور کی سوجھی۔ ع: الليمين درجولكتابي س: ایک ڈال برطوطا ہیشا،ایک ڈال پر میناع غ س: وفاكى راه ميس آج ميس اكيلى موس؟ جي کيا کہنا؟ ج: عيس ي لاني في الدرال نال ياري ج: دونوں کو مجم جگہوں پر رہنا جا ہے۔ س: كيا كئة موئے كمحات واپس آسكتے ہيں؟ س: اگرخواب مرف خواب ہی رہیں تو؟ ج: كياوفت كاركب باته آتا ہے۔ ج: خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ س: بھی بھی دل جا ہتا ہے کہ ہمارے آس باس س: كنوار ي شادى كرنا جا بيت بي اور شادى کوئی نه ہو؟ ج: تا که گزرِی ہوئی باتوں پر بھی خوش بھی شدہ این جان کورو تے ہیں؟ ج: شادی بور کے لاو ہیں جس نے کھائے وہ رنجيده موسليل -س: کچھلوگ روٹھ کربھی لگتے ہیں کتنے پیارے؟ بھی پچھتائے جس نے مہیں کھائے وہ بھی ج: دل آنے کے ڈھنگ ہیں۔ آصفہ تعیم ---- فورٹ عباس -2 1725 س: عورت اپنی عمر اور مرد این آمدنی کیوں س: آب كو كهول الجمع لكت بي ياكليال؟ چھیاتے ہیں؟ ج: نیمی چزتو قساد کی جڑ ہے۔ س: لوگ کہتے ہیں عشق خلل ہے د ماغ کا؟ ج: كليال كيول كرانبيس الجفي كطلنا موتا ہے-س: آپ کو بھینس کے آگے بین بجانا کیسا لگتا ج: تنجی تو عاشقول کی تعداد میں روز بروز ج: بجھے تو چین کی صرف بنسری بجانی آتی ہے۔ اضافہ ہور ہاہے۔ س: معلجمی ہوئی حسینوں اور المجھی ہوئی حسینوں میں کیا فرق ہے؟ ج: جو ایک مجھدار انسان اور ایک ناسمجھ انسان ماهنامه حنا 242 دسمبر 2015 Section

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

بينصي كمحالو بمدردانه انداز مين سبب بوجها، جنيد صاحب بولے۔

"دو ماه يهلي مير ايك خالوكا انقال موا، ان کی کوئی اولا دہیں تھی ، انہوں نے تر کے میں میرے لئے چھلا کھروپے چھوڑ ہے۔''

"قواس میں اداس ہونے کی کیابات ہے؟ آپ کوتو خوش ہونا جا ہے۔ "فیاض صاحب نے

' پچھلے ماہ میرے ایک چھامر گئے تھے، انہوں نے میرے لئے دی لاکھ رویے چھوڑے۔'' جنید صاحب نے گویا ان می کرتے ne ئے تایا۔

الو چرآخرآپ مندلکائے کیوں بیٹھے ہیں؟" فیاض صاحب نے حرت سے ایک بار

المجنى .... يه بورا مهينة ختم مونے كوآ رہا ہے، ابھی تک کہیں ہے مزید کوئی خرجیں آئی۔' جنیدصاحب نے شندی سالس کے کر کہا۔

ایک صاحب این گاڑی کے یاس بیٹے آرام سے سریث فی رہے تھے جبکہ ان کی جیمہ لینے میں شرابورگاڑی کی سروس میں مصروف تھیں، اتے میں ان کا ایک دوست ادھر آیا اور اس نے جب بيمنظر ديكها تو ان صاحب كومبارك باد دیے ہوئے کہا۔ ''تم بیکام کس طرح اپنی بیوی سے کرانے

انداز بیان اور ..... بحصلے دنوں'' ہیتمٹ'' کی طرح'' ملااسٹک کے لفا نون ' کے سلسلے میں بھی شور اٹھا تھا، لوگوں كاخيال تفاكرة لودگى كے ذمه داريد بلائك كے لفِانے ہیں جوشاید حکومتی اقدامات کے بعداب بھی دکھائی نہ دیں، اس اعد سری سے وابستہ لوگوں نے تو متبادل کاروبار کی تلاش بھی شروع کر دی تھی، ' ہفتہ صفائی'' بھی منایا جائے گا۔

مکر پھر کیا ہوا، بلاسٹک کے لفانے نتے كئے، بنتے رہیں گے، بلكہ اب تو سى بلاستك كے برتن میں سالن ڈال کر کھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہوسکتا ہے جو پلاسٹک اس جنم میں سالن ڈالنے والے برتن کی صورت میں سامنے ہے، پہلے جنم میں کہیں چپل کی شکل میں ندرہ چکا ہو۔ آسيه فريد، خانوال

المهاري ميه جرأت كهتم ميرے ڈيڈي كو فضول اور بے ہودہ انسان کہدرہے ہو؟" کڑی نے اپنے بوائے فرینڈ پر برہم ہوتے ہوئے کہا۔ ان سے تمہارا رشتہ ما لکنے گیا، میں نے کہددیا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس پر وہ بولے کہ کوئی بات نہیں ، تدفین کا خرج

مريم إنصارى بتحمر ہونگ میں جنیر صاحب کو ان کے دوست فیاض صاحب نے اداس عم زدہ اور مندانکائے

ماهنامه حنا 243 دسمبر 2015

Register

''دکھ کرے میری جوتی ، ریما نے میرے ''دکھ کرے میری جوتی ، ریما نے میرے ساتھ جوسلوک کیا ہے ، ایبا سلوک تو ہوے سے بڑا دخمن بھی نہیں کرسکتا۔''لڑکی نے جواب دیا۔ ''وہ مجھے ایک ہی مشورہ دیتی تھی کہ عامر سے جتنی ترش ردی سے پیش آؤگی ، وہ تم سے اتن ہی محبت کرےگا۔''

''سیملی نے پوچھا۔ ''وہ جوسہرا باندھے ریما کا بازو پکڑے ہوئے پھولوں سے آراستہ کارکی طرف جا رہا ہے۔''لڑکی نے افسردگی ہے کہا۔

سارا حیدر، ساہیوال میڈنگ فرجی کمانڈر ایک سار جنٹ کے ساتھ نے محرتی ہونے والوں کے سامنے پہنچا، اس نے تعارفی تقریر شروع کی، چند تعارفی کلمات کے بعدوہ بالوں کی حجامت کے موضوع پر آیا۔ ''بالوں کے معاطے میں آپ بالکل آزاد ہیں۔'' لمبے لمبے بالوں والوں نے اظمینان کی سائس لی، کمانڈر نے کہا۔

''آپ لوگ اپنی پہند کے بال رکھ سکتے ہیں، گران کی لمبائی میرے بالوں سے زیادہ۔'' اس نے اپنے سر سے ٹو پی اٹھا کر اپنی سولجر کث مجامت دکھائی۔

''اور سار جنٹ کے بالوں کے کم نہ ہو۔'' سار جنٹ نے بھی اپنی ٹوپی اٹھائی ، وہ مختجا تھا۔ ساجدہ احمد ، مکتان

دوراندیش ایک نوجوان نے اپنے دوست سے پوچھا۔ ''تم نے اس کمپنی میں نوکری کیوں نہیں گی، جہاںتم انٹرویو میں کامیاب ہو گئے تھے؟'' ''مجھے انداز ہ ہو گیا تھا کہ وہاں میرا کوئی میں کامیاب ہوئے ہو؟"

ان صاحب نے لاہروائی سے منہ سے دھویں کامرغولہ چھوڑتے ہوئے جواب دیا۔
"معمولی سی بات ہے، ایک دن میں نے بیگم سے کہا کہ جب میں گاڑی کی سروس کرتا ہوں تو میراوزن ایک پوٹر کم ہوجاتا ہے، بس اس دن سے بیگم نے بیام ایپ فرم ہوجاتا ہے، بس اس دن سے بیگم نے بیام ایپ ذھے لے رکھا ہے۔"

نورانور، بھل آباد کم ظریفی مشہور افسانہ نگار راجندر سکھ بیدی ریل میں سفر کرر ہے تھے، دوران سفر تکٹ چیکر نے ان سے تکٹ مانگا تو بیدی صاحب نے اپنی جیبیں مولیس ، مرککٹ کا پتانہ تھا۔

مكث چير بيدى صاحب كو بېچانتا تها، كنے

" بجھے آپ پر بھروسا ہے، آپ نے یقینا خریدا ہوگا۔"

بیری صاحب پریشائی ہے ہولے۔ ''بھائی! بات آپ کے بھروسے کی نہیں، مسلہ تو سفر کا ہے، اگر تکٹ نہ ملا تو بیس طرح معلوم ہوگا کہ جھے کہاں اتر ناہے۔'' فاربیسلیم، شرقپور

مشوره

رہی تھیں، تیز آواز میں ریکارڈ نکے رہاتھا۔ رہی تھیں، تیز آواز میں ریکارڈ نکے رہاتھا۔ ''جھوڑ بابل کا گھر، موے پی کے تکر، آج جانا پڑا۔'' مہمانوں میں ایک لڑکی ایس بھی تھی، جورونے کی بجائے کونے میں کھڑی دانت ہیں رہی تھی۔

رہی تھی۔ ''کیا ہات ہے،تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟'' اس کی سبیلی نے یو چھا۔

ماهنامه حنا 244 دسمبر 2015

Section

فائدہ مجھے پہنچا ہے میں اس کے لئے زندگی مجر آپ کی احسان مندر ہوں گی۔'' ڈاکٹر نے خوب صورت لڑکی کود مکھ کر جیرت انكيز لهج مين كها\_ ' مجھے جہاںِ تک یا د پڑتا ہے میں نے مجھی آپ کاعلاج مہیں کیا۔'' ''جی ہاں۔''کڑکی نے جواب دیا۔ ''دراصل میرے چیا آپ کے زیر علاج تھے اور آج میں ان کی جائیداد کی تنہا وارث فرینداسکم،میاں چنوں ایک لڑی نے اپنی سیلی ہے کہا۔ ''میں طے کر چکی ہوں کہ جب تک میری عمر ہیں سال ہیں ہو جائے کی میں اس وفت تک شادی مبیں کروں گا۔" سمبیلی نے کہا۔ میں بھی طے کر چی ہوں کہ جب تک میری شادی تبیس ہو جانی مین اس وقت تک ہر کز بیں سال کی ہیں ہوں گی۔'' هبین آفریدی، ایب آباد دوراندسي "جھے سے شادی کرلو۔" نوجوان اڑ کے نے خوشامداندا نداز میں ایک حسن فتنہ پر در سے کہا۔ "مرے والد کی تین کروڑ کی جائیداد ہے، ان کی عمر ننانوے سال ہو چکی ہے، زیادہ نے زیادہ سال چھے مہینے زندہ رہیں گے، میں ان کی واحداولاد ہوں، والدے انتقال کے بعد ساری

عنفبل مہیں ہے۔'' دوست نے جواب دیا۔ " بيتم كني كه سكت مو؟" نوجوان نے جرت سے پوچھا۔ '' ممپنی کے مالک کی بیٹی پہلے سے شادی شدہ تھی۔ ' دوست نے جواب دیا۔ صفەخورشىد، لا بود ''امی جان! آپ نے فرمایا تھانا کہ انسان كواميد كا دامن بهي مهيس حصور نا جا ہے؟" '' ہاں کہا تھا۔'' مال نے جواب دیا۔ " آپ نے بیجی کہا تھا کہ خدا کے کاموں میں دخل مہیں دینا جا ہے۔ '''کین بات کیا ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟" مال نے زیج ہوکر ہو چھا۔ ''بات صرف یہ ہے کہ میں امتحان میں قبل ہو گیا ہوں۔" بیج نے معصومیت سے جواب عابده حيدر، بهاول تكر فخص نے خوشی کا اظہار بارش مونی تو ایک كرتے ہوئے كہا۔ "اب ہرطرف ہریالی ہی ہریالی نظرآئے کی اور چند دنوں میں زمین کے اندر دنی اشیاء باہر نکل آئیں گ۔'' و یا اللہ خیر۔ و دوسرے نے بدحواس ہو کر کہا۔ "میری تین بیویاں زمین میں دبی ہوئی ہیں۔" آصفہ تیم ،نورٹ عباس آصفیعم ، در در عباس دوست سے سال اصفیعم ، در در عباس دوست سے سال مند پرور نوجوان احسان مند کردر نوجوان احسان مند کی ای بن گئی۔ دوست میں ایک ڈاکٹر کی ملاقات ایک لڑے کی ای بن گئی۔ دوست میں ایک ڈاکٹر کی ملاقات ایک لڑے کی ای بن گئی۔ داخیہ فیصل ، سر کودها دوست میں سے برای می نوجوان الرك سے ہوئی الرك مسكر اكر كہنے لگی۔ "دواكثر صاحب! آپ كے علاج سے جو

ماهنامه حنا 245

Section

المار المار

ہر بار کی طرح تیرا ہیے ہے وفا سا وعدہ معلوم ہے کہ جھوٹا گر اعتبار لازم

میری بھیکتی پلکوں کے جو خواب ہیں ٹوئے تو تیری یادوں کے سب گلاب ہیں سو کھے نیند میری پلکوں سے دور ہو گئی جب سے تیرے سارے خواب ہیں روشھے

آئیے میں غبار اڑ آیا ملک ملک میں عبار اڑ آیا ملک ملک ملک رہے ہیں بھر سے میں ملک ملک اوڑھ کے کدھر جاؤں آساں ہٹ گیا ہے میرے سر سے مہین آفریدی ۔۔۔ ایبٹ آباد آباد ملک میں بھر کے سادہ محبت کی ڈوریاں ملک جوریاں ملک کوریاں دھرتی کو لوٹتی ہیں تبہم کی اوٹ سے والاک کس قدر ہیں یہ گاؤں کی گوریاں جالاک کس قدر ہیں یہ گاؤں کی گوریاں جالاک کس قدر ہیں یہ گاؤں کی گوریاں حوریاں کی گوریاں کا گوریاں کی گوریاں

تھیر جا آبلہ پا دن ذرا کچھ اور ڈھلنے دے سلکتی رہت پر چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے مدائی کی رتوں نے ہی نہیں مارا مجھے مدائی کی رتوں نے ہی نہیں مارا مجھے کے سکتی کونخوار ہوتا ہے کہیں کئی یاد کا آسیب بھی خونخوار ہوتا ہے

اس سنبم وفا کو جو دل کی تکست بر اک بل کو آکے رو گئی میں ڈھونڈتا پھرا کے موسی میں ڈھونڈتا پھرا کے سوگئی میں ڈھونڈتا پھرا کئی دل میں جا کے سوگئی میں ڈھونڈتا پھرا راحیلہ فیصل ۔۔۔۔ سرگودھا اس اذبحت سے کسی طور رہائی تو ملے اس اذبحت سے کسی طور رہائی تو ملے

عابدہ حیرر ---- بہادل کر مورت تیرا وجود مکتے سدا بہار کی صورت تیرا وجود تو مسرائے شام کی رعنائیوں کے ساتھ خوشیاں تیرے نصیب کا حصہ رہیں سدا وابستہ تیرا نام رہے شہنائیوں کے ساتھ وابستہ تیرا نام رہے شہنائیوں کے ساتھ

انقاماً سمجھ کو وہ درس وفا دے جائے گا رخم دے کر اک درد آشا دے جائے گا کس قبیر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا

ہم بھی کیا لوگ ہیں خوشہو کی روایت ہے الگ خود پر ظاہر نہ ہوئے تجھ کو چھپانے کے لئے آصفہ تھیم دل میں تھی ویرانی ہم بھی تنے خاموش بہت تم آئے تو جان گئے ہم موسم کتنا پیارا ہے باتوں باتوں میں آؤ اس محض کی بات کریں جس کی خاطر اب دنیا کا ہر دکھ ہمیں گوارا ہے

ہنے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے کہ ہم پہ دوست بہت مہریاں ہمارے ہوئے بہت سے زخم ہی ایسے جو ان کے نام کے ہیں بہت سے قرض سر دوستاں ہمارے

نہ دید ہے نہ تخن اب نہ حرف ہے نہ پیام کوئی بھی حیلہ تسکیں نہیں اور آس بہت ہے امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ تم آج مجھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے فرینہ اسلم میاں چنوں

editon

ماهنامه حنا 246 دسمبر 2015

وہ تعلق توڑ کر مہربانی کر گیا ربط جو فانی تھا اس کو غیر فانی کر گیا میں سمجھا تھا کہ مل کر داستان پوری ہوئی وہ تو مجھڑ کر پھر بوی کمبی کہائی کر گیا

تیرے گرد ہے میری دعاؤں کا دائرہ میں تیری عافیت کی مبارک کیر ہوں

جکانے ہیں وہ ترضے کے پر ہیں کہیں زیر زمیں ہیں ابھی اس خالدل میں تم بھی زندہ ہورے تم بھی ہیں ہیں ابھی میداں میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں ہارکیسی ابھی تو تھیل کا آغاز ہے تم بھی پہیں ہم بھی تیہیں ہیں سدرہ خانم اسدرہ خانم اسدرہ خانم اسدرہ خانم اسلام کھی جہی جہی ہیں آگ گیا جس نے چلتے وقت کہا تھا یاد بہت تم آگ گیا جس نے چلتے وقت کہا تھا یاد بہت تم آگ گیا

مل گئی جو محبت یاراں غنیمت جانیے پھرنہیں آتے بلیٹ کر جب چلے جاتے ہیں دن وقت اس کے ساتھ کچھ محسوں ہوتا ہی نہیں جانے کس بل میں نہ جانے کب گزرجاتے ہیں دن

شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگ صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو آسیدنرید ---زندگی محرز جائے کی بہر صورت تو کوئی شرط زندگی تو نہیں

ہم اپ آپ میں ہوں کم ہوئے ہیں عرصے سے
ہمیں تو جیسے کسی کا بھی انظار نہیں
کسی کو ٹوٹ کے چاہیں کہ چاہ کر ٹوفیں
ہمارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں

ہیہ پھیلی ہوئی رات ڈھلے یا نہ ڈھلے ہیہ بورش حالات ٹلے یا نہ ٹلے اس کے لکھے ہوئے خطوط آج جلا ڈالتے ہیں روگ تم دل کو لگا لیتے ہو اور لوگ بیر ربط کھنا بھی ہو دو دن میں بھلا ڈالتے ہیں

ہم جو روئے تو انہیں کہنا ہڑا اس طرح کرتی ہے برسات سفر

محمی میری تاہی میں کچھ درختوں کی بھی سازش ورنہ یہ اجڑنے کا موسم تو نہیں تھا آمنہ خان --- راولپنڈی محبت تو ازل سے ہے محبت تا ابد ہو گی اسے میں عصر حاضر کا عقیدہ کہہ نہیں سکتا اسے میں عصر حاضر کا عقیدہ کہہ نہیں سکتا محرکتی ہیں سطریں خط کشیدہ کہہ نہیں سکتا

کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئ دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں میرا تو جرم تذکرہ عام ہے مگر میرا میں میری زلیخا کے ہاتھ میں

ہر اک بار یہ سوچ کے دل بھر آیا ہے اتنی عمر میں کیا کھویا کیا بیا ہے صابرہ سلطانہ ۔۔۔۔ کراچی اب تو ٹوئی کشتی بھی آگ سے بچاتے ہیں اب تو ٹوئی کشتی بھی آگ سے بچاتے ہیں ہاں بھی نظا نام اپنا بخت آزماؤں میں صرف اس تکبر میں اس نے مجھ کو جیتا ہے ذکر نہ ہو اس کا بھی کل کو نارساؤں میں ذکر نہ ہو اس کا بھی کل کو نارساؤں میں

عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن یہ الگ بات کہ دفنا ئیں کے اعزاز کے ساتھ

ائی اٹی اٹا کے قیدی تھے ہارے کی تھے ہارے کی اٹھے ہارے کی دوسرا نہ تھا ۔۔۔۔ حیدرآباد

ماهنامه حنا 247 دسمبر 2015

دوستوں کے ہجوم میں ناصر میرے اندر کا بھی تنہا ہے

ان سہے ہوئے شہروں کی فضا سچھ کہتی ہے مربھی تم بھی سنو یہ دھرتی کیا سچھ کہتی ہے مبھی بھور بھٹے بھی شام فرے بھی رات گئے ہر آن برلتی رت کی ہوا کچھ کہتی ہے فارید سلیم اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا حچھوڑا وفا کو اس نے مروت کو کیا ہوا امید وار وعدہ دیدار مر چلے آتے ہی آتے یارو قیامت کو کیا ہوا

کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی بید حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر پھر بھی ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے نئی نئی سی ہے کچھ تیری رمگور پھر بھی

سارا حسول عشق کی ناکامیوں میں ہے جو عمر رائیگال ہے وہی رائیگال نہیں ہوتا ہے راز عشق و محبت انہیں سے فاش آئیس زبال نہیں ہیں مگر بے زبال نہیں سارا حیدر ---- ساہیوال جہاں بدلا مگر آداب میخانہ نہیں بدلے جہاں ایک کردش دوراں ادھر بھی آ مٹی ہوتی مقام عاشقی دبیا نے سمجھا ہی مہیں وریبہ جہاں تک تیراعم ہوتا وہیں تک زندگی ہوتی

روش کر چراغ دہر و کعبہ پر شمع خرابات جلے نہ جلے مریم انصاری ----میں نے جھیلا سے مگلے مل کے بچھڑنے کا عذاب میں سے معبود کسی کو سے سزا مت دینا

وہ یوں ملا ہے کہ جیسے بھی ملایہی نہ تھا ہماری ذات یہ جس کی عنایتیں تھیں بہت ہمیں خور ایخ ہی یاروں نے کر دیا رسوا که بات میکه بھی نہ تھی اور وضاحتیں تھیں بہت

ایک میشها درد مجھی دل میں مجھی پیدا ہوا كيا الملي مين كسى دن آپ نے سوچا جميں؟ تو سمندر ہے ہماری پیاس کی چھ لاج رکھ یوں نہ اک دو گھونٹ پاتی کے لئے تر سا ہمیں عزہ فیصل وہ جواپی جاں ہے گزر گئے انہیں کیا خبر ہے کہ شہر میں کسی جال نثار کا ذکر کیا کوئی سوگوار بھی اب تہیں

فاک اژاتی نه تھی اس طرح تو ہوا اس کو کیا ہو گیا دیکھو آواز دیتا ہے اک سانحہ شہر والو سنو عمر بھر کا سفر جس کا حاصل ہے اک لمح مختفر كس نے كيا كھو دياكس نے كيا ياليا شهر والوسنو

میری آنکھوں میں آنسو تپھلتا رہا جاند جلتا رہا تیری یادول کا سورج نکلتا رہا جاند جلتا رہا په دسمبر که بس میں رہ وپ ب برگارہا نم مبیں تو دسمبر سلگنا رہا چاند جاتا رہا ۔۔۔۔ يد د مبركه جس ميس كري دهوب بفي ميتهي لكن لكي

 $\Delta \Delta \Delta$ 

4 حنا 248

Click on http://www.paksociety.com for more\_

یہ دکھ نہیں ہے کہ دہ سمجھا نہیں مرے نن کو خالفت کا سلیقہ نہیں تھا دیمن کو میں کس مقام سے بولوں میں کس سے بات کروں کہ خواہشات کا کاسہ ملا ہے اس تن کو صائمہ سلیم ۔۔۔۔ مائمہ سلیم ۔۔۔۔ مائمہ سلیم ۔۔۔۔ مائمہ بھی نہ ہوا گرچہ تجھ سے بہت اختلاف بھی نہ ہوا گر یہ دل تری جانب سے صاف بھی نہ ہوا تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا

نہ جانے کون سا فقرہ کہاں رقم ہو جائے دلوں کا حال بھی اب کون کس سے کہتا ہے میرے بدن کو تمی کھا گئی ہے اشکوں کی مجری بہار میں کیسا. مکان ڈھلتا ہے

اب خاموش چھم خیک کیا سمجھائیں سے بچھ کو جوہارش دل میں ہوتی ہے جو دریادل میں ہتا ہے نازیہ جمال میں ہتا ہے نازیہ جمال میں ہتا ہے وہ اک سایا جو تحفظ میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وہ اک سایا جو تحفظ میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وہ اب اس کا آنجا ہے وہ می اب اس کا آنجا ہے وہ ہم دونوں کو سہنا ہے نتیج میں جو صدیعہ ہے وہ ہم دونوں کو سہنا ہے نتیج میں جو صدیعہ ہے وہ ہم دونوں کو سہنا ہے

سنتا ہوں آپ کسی سے وفا کر رہا ہے وہ اے زندگی خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں میں اک شب بھی وصل کی نہ مرا ساتھ دے سکی عہد فراق آ کہ تجھے آزماؤں میں

ابنا ہی تھا قصور کہ طوفانوں میں گھر سے ا اک موج تھی کہ جس کو کنارا سمجھ لیا میں رضا ۔۔۔۔ چیچہ وطنی اسمجھ کیا ۔۔۔۔ بھی سمائیاں تھی قدم قدم مردم کہ میں سمجھ مکال نہ تھا بہم بھی کہکٹناں تھی قدم قدم مردم کال بھی مکال بھی ادمکان مری آدھی عمر گزر سمی حیرررضا ---- جھنگ اس کو پچھ تو بنا دیا ہے ہم نے تھوڑا سا دھیان دے کر

خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی وہ ہے موجود اس قدر مجھ مین

مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارف
بیہ الزام بھی میرے اجداد کے سر جائے گا
فاعذہ عبدالمنان --خلقت نہیں ہے ساتھ تو پھر بخت بھی نہیں
گھھ دن ہی رہے گا تو یہ تخت بھی نہیں
مایوں ہو کے دیکھ رہے ہیں خلا میں گھر
ائنی تو سے زمین گر سخت بھی نہیں

تھک گیا ہے دل وحثی مرا فریاد سے بھی جی بہلتا تہیں اے دوست تیری یاد سے بھی اے ہوا کیا ہے جو اب نظم جمن اور ہوا صید سے بھی ہیں مراسم ترے صیاد سے بھی

میرے حق میں خالف میں بھی کھے کہا تو ہوگا بھے چھوڑ جانے والا مجھے سوچتا تو ہوگا یہ اداس اداس کھرنا سے کھے کوئی سانحہ تو ہوگا عدیقہ منیر ۔۔۔۔ سیالکوٹ خبیں اس میں کوئی منطق ہے یقین کی بات ساری کہ جہاں رکھا ہے باؤں وہاں راستہ تو ہوگا کوئی درمیاں نہیں تھا کوئی درمیاں نہیں ہے تو پھر ایسی قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہوگا تو پھر ایسی قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہوگا

کہا نہ تھا اسے مت صبط کرنا وہ آنس اب سمندر ہو گیا نا!

ماهنامه حنا 249 دسمبر 2015

کتا ہے ہر فسانے کی ہے جان محبت

رشتوں کو توڑنے میں ذرا احتیاط کرنا رخ اینا موڑنے میں ذرا احتیاط کرنا الیا نه ہو کہ ایک دن مجھتاؤ ہر کھڑی تم مجھ کو چھوڑنے میں ذرا احتیاط کرنا

ا پنا آلچل سنجال کر چلنا چھیر خانی ہوا کی عادت ہے نازیہ جمال ---- چکوال دل کو تمہاری یاد کے آنسو عزیز تھے دنیا کا کوئی درد سمونے مہیں دیا ناصر ہوں اس کی یاد چلی ہاتھ تھام کر ملے میں اس جہال کو کھونے تہیں دیا

جو لگ چی ہے گرہ دل میں کھل نہیں سکتی لو لاکھ ملا رہے ہم سے دوستوں کی طرح

مخفر لفظول میں ہے اب بیہ مزاج زندگی رابطہ سب سے ہے ممر واسطہ نہیں ۔ سمن رضا ہے۔۔۔ ہر جارہ کر کو جارہ گری سے گریز تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے

وہ ریت کرکے میرے خواب کی زمینوں کو میرے وجود میں دریا تلاش کرتا ہے مخوا کے مجھ کو کسی عہد خوش گمانی میں

بچے در بچے سلسلے دل کے مجھے تیری سجھے سس کی تلاش

سکون ملتا ہے رونے سے دل کو بھی آذر شدید ہو بھی موسم تو بارشیں مانگوں فائذِہ عبدالهنان \_---محفتگو کرنے کا کچھ اس میں ہنر ایبا نفا وہ میری بات کا مقہوم بدل دیتا تھا

جنون میں ہوتی کے سب سلسلے بھی ساتھ رکھتا ہے وفا کرتا ہے لیکن فاصلے بھی ساتھ رکھتا ہے کوئی آب و ہوا تو راس آئے کی بھی اس کو محبت کی ساری منطقتیں بھی ساتھ رکھتا ہے

دھیان رکھنا ہر اک آہٹ پر محبتوں میں میری بد حواسیاں نہ گئیں عتیقہ منبر ---- سیالکوٹ اسے کہو بہت نامراد شے ہے جنوں اسے کہو کہ جھے ہے بہت جنوں اس کا

......... خواہشوں کی محرومیاں مت پوچھ میرے ہم نفس كه ميرى كس كس ميس خوابوس كا زہر اترا ہے

ہم بی کریں کوئی صورت انہیں بلانے کی سا ہے ان کو تو عادت ہے بھول جانے کی جفا کے ذکر پہتم کیوں سنجل کے بیٹے مجے

ماهنامه حنا 250

 $\triangle \triangle \triangle$ 

چھان کرایک بوی ساس پین میں ڈال دیں اور دوبارہ دھیمی آنچ پرر کھدیں، ٹینڈے کے اوپر سبز چھلکا اتار کر اندر سے کودا بھی نکال دیں اور اس ئے چھوٹے چھوٹے مکڑے کرلیں ،سبز پیاز کو بھی ایک ایک ایج برابر کاٹ لیں ، تھی میں میدہ ڈال کر سرخ کریں، اس مین سبر پیاز، نمینڈا اور كوشت كے سلائس وال كرفرائي كريں ،ساتھ ہى سویا ساس بھی ملا دیں ،سوپ ڈال کر چند منث تک تمام اشیاء کو ابال لیں ، ایلتے ہوئے سوپ میں گرینڈ کیا ہوا آمیزہ بھی ملا دیں ،سوپ تیار ہو جائے تو سبر دھنیا کاٹ کر چھڑک دیں اور نوش

آٹھ پیالی ايك ياؤ ادرک نمك آدها کھانے کا جمحیہ ساەمرچ پاؤڈر آدها جائے کا جمحیہ آدهاكني ایک کھانے کا چچیہ

حاي شيز سوپ چیکن ثابت پیس أيك عدد آدھاکہ دوکھانے کے پیچ أبك عدد ایک عدد جا رعدد پيازېز ایک پیں آ دهی پوهی كہن پيازخنک أيك عدد سبردحنيا چنريخ آدها جائے کا چج ساهمرچ پاؤڈر آدها جائے كا چي

ٹابت مرغی کے جار کھڑے لے لیں ،اسے دوليشر بإنى مين وال كريكائين، اس مين أيك عدد خنک پیاز، حار مکڑے کرکے ڈال دیں، ٹابت لهن ،ادرک کاایک مکڑا،نمک اور سیاه مرج شامل كردين، اس تے ساتھ شلغم جار تھڑ ہے كركے ڈال دیں اور ایک محنثہ تک اُن سب کو ایالیں، سوپ تیار ہو جائے تو گوشت کو نکال کر ایک ایک اشیاء کوگرینڈ کر کے پہیٹ بنالیں اور سوپ کو

ایک جائے کا چج

ماهنامه حنا 251 دسم ىر 2015

でんりん

سويا ساس

لیشر بانی ملا کر بکائیں، دو تھنٹے بعد یخی کو چھان لیں،ایک عدد پیاز کو تھی میں سرخ کریں اور اس میں دودھ اور میدے والا آمیزہ ڈال دیں، آخر میں ہے ہوئے مڑ ڈال کر مزید پندرہ منٹ تک آدھاکلو

عارکھانے کے پچ كارن فلور پیاز باریک کی ہوئی ایک عدد ا نڈے صرف سفیدی ایک جائے کا چج کالی مرچ کپسی ہوتی ایک کھانے کا چجے اجينوموتو

حبب ذا كقه حسب ذا كقنه

دوعرد

چکن کے پیں اچھی طرح دھولیں ، ایک ساس پین میں چکن ، باریک کئی ہوئی پیاز ، سیاہ مرچ بنمک اور بانی ڈال کر یخنی تیار کریں، کوشت كلِّ جائے تو يخنی جھان كرا لگ نكال كيس، ابلي ہوئی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کرلیں، ایک پیالی بانی میں کارن فلور کا آمیزہ اور چھوٹے چھوٹے موشت کے مکارے ڈال کر دھیمی آنچ پر چند من تک پکائیں، جب سوپ آپ کی پند کے مطابق گاڑھا ہوجائے تو اعرے کی سفیری ملا د س اور چچه سے سوپ میں خوب اچھی طرح مکس

سیحی میں ایک عدد پیاز، کہن، ادرک، نمک ،مرچ اور ڈبل روئی کے سلائس ڈال کرآ دھا محنه تک ہلی آئ پر رکا تیں، جب جھ پیالی یائی رہ جائے تو میدہ بھون کر ڈال دیں، پانچ منٹ بعد دوده جهی ملا دیں، آلوکوابال کر پیس گر پییٹ بنالیں، یخنی میں اس پیٹ کو ملا کر ممیحر میں مکس کریں اور دوبارہ چو لیے پر اس آمیزے کو چند منٹ اہالیں ،سوپ تیار ہو جائے تو سلاد کے ہے منت ملاکر پیش کریں۔ ملاکر پیش سوپ

أيب پيالي ايككلو ایک عدد ايك عرد

چند پتے ایک کھانے کا چجیے آدهاكپ

آدها جائے کا چجے آدها عائے كا چي

سرتازه دانے محنی کے لئے ہڈی آ دھا کپ ياه مرچ ،نمك سفيرزي دارجيني

مروں کے دانے ایال کر پیس لیس، میدہ اور دودھ کو الگ رکھ دیں، گوشت کی ہڑی کے ساتھ پاز، ادرک، بہن، دارچینی، نمک، مرج، آله شاغم اورسبر دهنیا کاٹ کر ڈال دیں اور دو

ماهنامه حنا 252

انڈوں کی سفیدی پھینٹ کر ملا دیں، بہترین مزے دارسوپ تیار ہوگا۔ چلن کارن سوپ اور چلی ساس آدھاکلو چكن ابلا موا چار پیالی آدهی پیالی مکئی کا دلیہ پیاز بار یک کتر لیس ایکعدد آدھا جائے کا تھ آدها جائك ادرك ايكهاني ایک کھانے کا تھ جارکپ ایک جائے کا چھ سٹرڈ یاؤڈررائی دوکھانے کے چ كوكك آئل حسب ذا كقه حسب ضرورت

محوشت جوآب ابال چکی ہیں اور اس کی سیخی الگ کر چکی ہیں اس کے ریشے کرلیں کو کنگ آئل کو ساس پین بیل گرم کریں اور اس بیس باریک کترا ہوا پیازی لیں، خیال رهیں که پیاز سرخ نہ ہونے یائے ،اب اس میں ملک کا دلیہ ڈال کر بھونیں ساتھ ہی کہن ، ادرک، سویا سوس، مسٹرڈ یا وُ ڈر ،سر کہاور نمک ڈال کریخنی بھی ملادیں اور یکنے دیں ، یکتے ہوئے سوپ میں کوشت کے ریشے ڈال کرسونے کو بیالوں میں اعثریل کیں اور

ايب جائے کا پھ ایک کھانے کا پھج

سرخ مرج کے باؤڈرکوتھوڑے سے یانی اورسر که میں گاڑھا تھول کراس میں چینی اور نمک ملا دیں اور ساس تیار کرلیں۔

چلن کارن سوپ

آدھاکلو چکن (گوشت) یا کچ جو ہے آدها کھانے کا چھ ایک کھانے کا پیج دوعرد مکئ کے دانے سے ہوئے ایک پیالی كارن فلور دو کھانے کے پیچ

آدها جائے کا تھے ساهمرج ياؤور و هالي جائي كا تي *كو كنگ* آئل دو کھانے کے پیچ خسب ذا كقه

ساس بین میں دس سب یانی ڈالیس اس میں چکن کی بوٹیاں، پیاز، کہن، ادرک اور نمک ڈ ال کر چکن کوابالیس پہاں تک کہ پائی جار کپ رہ جائے گوشت اور یجنی کوالگ الگ کرلیس اور موشت کے رہتے بنالیں اساس پین میں کو کنگ آئل ڈال کر گرم کریں اور مکئی کے لیے ہوئے دائے ڈِال کر بھونیں پھریانی ڈال کر پچھد مران کو گلائیں مکی کے دانے زم بر جائیں تو سینی، چینی، کالی مرج اور گوشت کے ریشے ڈال کر دھیمی آنج رآ دھا گھنٹہ تک رکا تیں ، کارن فلور کو ملکا سا بھون

ماهنامه حنا 253

SCHOOL SCHOOL

گاجرش کی ہوتی ایک عدد تمام سبر يوں كو دو پيالى بائى <u>ڈ</u>ال كرايانے آدھاکلو کے لئے رکھ دیں سبریاں ابل جاتیں اور یانی ایک کپ ایک پیالی رہ جائے تو سیخی ملادیں ساتھ ہی ساتھ تہن پیاہوا ا یک جوا نمک اور سیاه مرچ مونی مونی کی ہوئی شامل کر ا درک بپیا ہوا ایک چمچه دیں، آپ کی پند کے مطابق سوپ گاڑھا ہو スシイシ دوع**ر**د ایک چنگی جائے تو سویا سوس بھی ملا کر گرم مسالا چھٹر کیس اور اجوائن پیش کریں۔ حسب ذا كقه نمك، كالى مرچ سفيدزيره حسب ذا كقه . سوس پین میں مکھن کوگرم کریں اور ایں میں تيخني جار پیالی باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں جب پیاز تھوڑی انزا ى سبز ہو جائے تو چکن ڈاال کر فرائی کریں چکن دو کھانے کے پیچ سوماسوس ہلکا سا فرائی ہو جائے تو کش کی ہوئی گاجر بہن انکور کی بیل کے خشکہ یت جار جائے کے تیجے آور بیا ہواا درک ڈ ال کرمزید فرائی کریں سبزیاں (ماؤڈر بنایس) حسب ذاكقته اور گوشت فرائی ہو جائے تو ٹماٹرڈ ال کرڈیڑھ کیٹر ایک کھانے کا پھج یانی ڈال کر دھیمی آ کچ پرسوپ تیار ہونے دیں ساەمرىج ياۇۋر سوب گاڑھا ہونے لگے تو اجوائن، نمک، ساہ مرچ اورسفید زیرہ ڈال کرسپز مرچ کٹی ہوئی (ج اللِّی ہوئی سیخی میں سیاہ مرج اور نمک نکال کر) شامل کریں اور کرم کرم سوپ نوش حسب ذا نَقه مِلا دیں، انڈے کواس قدر پھینیں كهاس كالجهاك الجرآئ اب اسے كھولتى ہولى محنی میں دھار باندھ کر آہتہ آہتہ ملا دیں اور سیٹ ہونے دیں پھر چچیے سے ہلائیں سوپ کے پالے میں تیار شدہ سوپ ایٹریلیں اس میں سویا ساس ملائیں اور انگور کے پنوں کا یاؤڈر ڈال کر آ دھا کپ يا لك كترى نهوني كميراباريك كثاهوا نوش فرما تیں۔ أيك عدد سلاد كترى موتى آدهاكب  $\triangle \triangle \triangle$ ماهنامه حنا 254 2015\_ Section



دوڑائے رکھتی ہے اور اس تک دو میں انسان پیر بھول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کیا بھسلتا جارہا ہے، زندگی کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مؤکر دیکھوتو خواب لیتی ہے، اس بھاکتی دوڑتی زندگی میں کچھ بھی مشقل نہیں ہاں پیطے ہے اختام الل ہادرمہلت جودی ہےاس کا حساب كتاب بھى ایک بامقصد زندگی اوراجھے اعمال ہی روشی ہے، ورندانسان تو خسارے میں ہی ہے۔

آ ہے اللہ تعالی کے حضور دعا کریں کہوہ ہمیں بامقصد اور صالع زندگی گزارنے کی توفیق عطا كرے آمين يارب العالمين \_

ا پنا بہت سا خیال رکھیئے گا اور ان کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ، جوآپ سے محبت کرتے

چلیں اب آپ کے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں حسب عادت درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کاورد کرتے ہوئے۔

یہ پہلا خط ہمیں چیچہ وطنی ہے آمنہ سيماب كاموصول ہواہے وہ مصی ہیں۔

نومبر کا شاره سات تاریخ کو خوبصورت سرورق سے سجا ملاء مہرین سید نے اپنی سحر انگیز صّیت کی بدولت ٹائٹل کو جار جا ند لگا دیتے، " مجمد باتيل ماريال" من سردار صاحب في وقت کی ضرورت کے مطابق بہت اچھی ہاتیں کی جمر و نعت اور بیارے نی کی پیاری یا تیں حنا كالبحرين سلسله ہے يقينا جس كام كے شروع میں اللہ کا نام لیا جائے وہ بہترین ہوتا ہے، انشاء

السلام عليم! بہت ی خوشیوں ، کامیابیوں ، نا کامیوں اور آرز د کواینے دامن میں سمیٹے ایک اور سال اینے اختیام کی طرف رواں دواں ہے۔ سوچنے بیٹھیں تو ابھی کل کی بات تھی کہ دو بزار پندره کا آغاز ہوا تھا اور آج سال کا آخری مهينه دحمبرآ يهنجابه

الجھی تو بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں جو كه كرنے تصابحي تو ناراض دوستوں كومنانا تھا، چھ کے لاڈ اٹھانے تھے اور بہت سے پیاروں کے مان بھرے شکوں کو مٹانا تھا، ابھی تو مجھ مچھڑے جان شاروں کو ڈھونڈ کرعمر رفتہ کو آواز دین تھی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اس ہفتے نہیں ایکے ہفتے ابھی بہت وقت پڑا ہے، کر لیں کے، یمی کرتے کرتے تین سو پنیسٹھ دن گزر

ابھی تو سامنے کی دیوار پر کے ان گزرتے بارہ ماہ کے اعدادشار بتانے والے کلینڈر کی تاز کی بھی ماندنہیں بڑی کہ سال کے اختام کا گھنٹہ نج كيا، يون لكتا ہے وقت كوجسے برلگ كے موں، تیزی سے گزرتا میدونت ہی انسان کی سب سے فیمی مناع ہے اور چرت کی بات یہ ہے کہ یہ حفرت انسان اس میتی متاع سے بی سب سے زیادہ عاقل ہے، جبکہ ہم بیانے بھی ہیں کہاس کے لئے ایک دن جواب دہ ہونا ہو ہے گا، کہ ہم نے وقت کن کاموں میں صرف کیا۔

۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کو

ماهنامه حنا 255 دسمبر 2015

جی'' کچھ حسب حال' کے ساتھ موجود تھے، با خدا ان كا لكها موا ايك ايك لفظ موجوده حالات كي عكاس كررما تھا، "أيك دن حنا كے ساتھ" ميں مبشرہ انصاری صاحبہ کی رو دادسی ،معذرت کے ساتھ نہ جانے کیوں وہ کچھ کچھ خود پیندسی لگیں، خرآ گے برھے" پربت کے اس پارکہیں" پنجے اس امید کے ساتھ کہ شاید نایاب جیلائی این مخصوص انداز تحریر کے ساتھ مل جائے ، مگرینہ جی وہی سفرنا ہے کا انداز ، کہائی پڑھتے وفت کوئی مزہ مہیں آیا ہے میں ہی تہیں اور بہت سے لوگ بھی

یز نایاب جی میچھ نیا بن اور اپنا مخصوص انداز لائيس ناول مين، ام ايمان كا ناول "اندهرے حجث کے" بے حد پند آیا، ام ایمان مبارک با د قبول کریں ، حنا میں ہم آپ کی مزید تحریروں کے منتظرر ہیں گے، اب بات ہو جائے فاطمہ خان کے ناول'' ہارے بھی تو بازی مات جيس' فاطمه خان كانام اس سے يملے ويكھنے كو نہیں ملاء اگر بیان کی پہلی تحریر تھی تو بے عد اچھی تھی، اگر چہ ناول میں کہیں کہیں تحریر گرفت ہے باہر تھی مگر اس کے باوجود دیجیں برقر اررہی ، کیلن کیا تھا کہ مصنفہ ریحام کواگر زندہ رہنے دیتی اور حسن کی زندگی میں خوشیاں بھیر دینتی، ہا راؤ کے ناولٹ کا آخری حصہ پند آیا، اس ناولٹ کا اینڈ ہانے ویباہی کیا جیبا ہاراؤ کا انداز تھا یعنی میں ہیں، وعدر قل ما آپ کی مزید تحریروں کا انظارر ہےگا۔

سدرة المنتی کے ناول''اک جہاں اور ہے' میں پہنچ، پڑھتے ہوئے نظراس مراسلے پر بردی جس میں سدرہ المنتی کے والدصاحب کے انقال كى خرىمى ، ب حد افسوس موا دعا كو بي كه الله تعالی سدرۃ امنتی کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام

دے اور سدرہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا كرب بلاشبه والدين اليي نعمت بين جس كالعم البدل كوئى بهمى نهيس ، سويرا فلك كانا ولث " تنههاري وفا ہی کافی ہے' کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکا، انسانوں میں رمشا احمر کا ایسانہ" ہید دل کے رشتے"اس ماہ کی بہترین تحریر تھی جبکہ کنول ریاض کا انسانهٔ 'اک عام ی کہانی'' پڑھ کر ایک مرتبہ دل کانب کررہ گیا، مصنفہ نے بالکل سے لکھا ہے كه لوگ بينے كے لئے دعا كرتے اور اصرار كرتے ہيں جيسے يہ بہو كے بس ميں ہو، اس كئے تو بزرگوں کا کہا کہ اولاد کے لئے جب بھی دعا مانکو اس کی صحت و سلامتی اور مکمل اعضاء کے سِاتھ دنیا میں آنے کی مانگو، سیمیں کرن کا افسانہ

د ممبل' بنجمی بهترین تفا۔ نورین شاہد کی تحریر' مہلکی سی مسکرا ہٹ' بڑھ کریے حد مزہ آیا، حنا اصغر کا افسانہ بھی پیند آیا، ستقل سلسلے مجمی بہترین سے ، حاصل مطالعہ میں قار میں کے بہترین ذوق کا آئینہ دارتھا جبکہ میری ڈ ائری اور بیاض میں انتخاب بہترتن تھا، رنگ حنا نے ہمیشہ کی طرح محراہوں کے پھول بکھیرے، افراح طارق حنا کے دستر خوان میں اہے بہترین محمراہے کا مظاہرہ کیا، کس قیامت كے بينا مے ميں بميشه كى طرح فوزية في مكراتي ہوئی سب کو ویلم کہتی ملیں، خطوط کے صفحات اگرچہ کم ہوتے ہیں مگر جتنے بھی ہوں مزہ آتا ہے اس سلسلے کو پڑھ کر۔

آمنہ سیماب خوش آمدید دل و جان ہے اس محفل میں، نومبر کے شارے کو پسند کرنے کا شكرية آب سب دوستول كى يد حبيس بى مارا حوصلہ بر حالی ہیں اور ہم حنا کومزید بہتر بنانے کی كوششول ميں لگ جاتے ہيں ، آپ كى تعريف و تنقید اس سطور کے ذریعے مصنفین کو پہنچائی جا

ماهنامه حنا 256 دسمبر 2015

ربی ہیں، این رائے ہے آگاہ کرتی رہے گا، ہم آئندہ بھی آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے

رابعہ آنور: سرگودھا ہے آئیں ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کررہی ہیں۔

فوزیہ آبی میں ایک عرصے سے حناکی قاری ہوں اکثر سوچتی تھی کہ میں بھی نامے کی ایس محفل میں شرکت کروں مگربس سوچ کررہ جاتی تھی ،اس مرتبہ مجھے سیدرۃ انمنتی کے والد صاحب کی وفات ی خبر نے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا، یقین کریں سدرة المنتى آب كے والد كے بارے ميں يرو حكر مجھے بے حدافسوس ہوا آپ میری پندیدہ مصنفہ ہیں، آپ کا دکھ مجھے اپنا دکھ محسوس ہوا میں آپ کے لئے بہت زیادہ دعا گوہوں کہ اللہ یاک آپ کو دکھ کے ان کمحوں میں ہمت اور صبر عطا کرے، الله كى رضا كے سامنے ہم سب سرسليم فم بيس الله یاک انکل کو جنت میں بہترین جگہ عطا کرے

اب آپی جنا کی تحریروں کےمطلق بھی بات کرلوں اس ماہ لیجنی نومبر کے شارے کی بہترین تحرمر فاطمه خان کاممل ناول'' ہارے بھی تو بازی مات بہیں'' تھا، بہت خوب فاطمہ آپ نے بے حد اچھی تحریر لکھی آخر میں آتھوں میں بے اختیار آنسوآ کے ریحام کی موت پروساری کیانی آرمی والوں کی محبت میں ڈوب کر آگھی گئی تھی ، یقینا فإطمه خان حنا ميں احچها اضافيہ ہيں، ام ايمان كا تكمل ناول بهمي بهترين تقابس اس كاعنوان يجه خاص نہیں تھا ورنہ اس کی اسٹوری بہترین تھی، سویرا فلک اور جا راؤ کا ناولٹ بھی پیند آیا، جبکہ إنسان عجى اليحم تصليل وارناولون مين سدرة المنتی کے ناول کی تو کیا ہی بات ہے ایک ایک لفظ ول میں اتر تا ہے، جبکہ نایاب جیلانی بھی بہترین

لکھ رہی ہیں،متعل سلیے سبحی بہترین تھے، آپی حنا کی مصنفین میں طبیبہ ہاشی ،عقبلہ ہاشی ، صائمہ محبوب، مناہل بٹ ہتمع جبیں وغیرہ کدھر غائب ہیں ایک عرصہ ہو گیا ان نے حنا میں حاضری مہیں

رابعہ انور خوش آمدید ڈئیر آپ نے اتنا عرصہ کیوں سوچتی رہی شرکت کے لئے ، جبکہ ہم باربار کہتے ہیں کہ یہ آپ سب کا اپنا ماہنامہ ہے اس میں آپ سب بلا جھیک چلے آیا کریں، آپ کے جذبات سدرہ الملتی تک ان سطور کے ذریعے پہنچائے جارہے ہیں، حنا کو پسند کرنے کا فسكريد اين رائ اور محبول سے حنا كونوازتى رہے گاہم منتظرر ہیں مےشکر ہے۔

عابد محمود: ایک عرصے بعد اس محفل میں شرکت کے لئے آئے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

نومبر کا شارہ عمدہ سرورق کے ساتھ سجا ملا انكل سردارمحودك باتيس مارے لئے لمحافريہ ہيں كاش بم لوگ ان باتوں برعمل كرسكيں ،حمر ونعيت اور بیارے نی کی باتیں بڑھ کرروحانی یا کیزگ حاصل ہوئی، ایک دن حنا کے ساتھ میں مبشرہ انصاری سے ملاقات خوب رہی۔

طویل تحریروں میں "پربت کے اس بار كہيں" ناياب جيلاني، "اك جہان اور ك سدرہ امنی، "ہارے بھی تو بازی مات میں" فاطمه خان، " بچفرنا بھی ضروری تھا'' ہا راؤ بے حد بہندہ سی ان کے رائٹرز کومبار کباد پیش کرتا ہوں،معروف رائٹر سدرہ امنتی کے والد فیاض احمد شاہ کی نا کہانی موت پر انتہائی وکھ ہوا اللہ سائیں مرحوم کو اینے جوار رحمت میں رکھے اور بسماندگان كومبرجميل عطافر مائے آمين \_ كالم كس قيامت كے بياموں ميس آبي فوزیہ نے تھیک ہی تو کہا ہے کہ نفرت اور تعصب

ماهنامه حنا 257 دسمبر 2015

## باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کا آندهی نے انسانی قدروں کو پامال کر دیا ہے، کے لئے آپ کی تحریریں دیر ہے موا کاش لوگ آپس میں اخوت، روا داری اور محبتوں کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، کیکن ہم

کا ن وات ا پان میں ہوت بروہ دران اور بول میں رہے کو فروغ دیں تو معاشرے کی ناہمواریاں ختم ہو کرتے ایم

بھائی عابد محود خوش آمدید ایک طویل و تفے کے بعد آپ نے ایک مفل کورونق بخشی ،حنا کو پہند کرنے بعد آپ کا رائے مستفین کو پہنچائی جا رہی ہے بہتر رید آپ کی رائے مستفین کو پہنچائی جا رہی ہے بہتر رید آپ کی طرف ہے بھی ، مستفل سلسلوں میں آپ کا انتخاب در سے موسول ہونے کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکا انتاء موسول ہونے کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکا انتاء مستقل سلسلوں میں آپ کی ایک انتہاں ہو سکا انتاء موسول ہونے کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکا انتاء میں آپ کے دائی تیمتی رائے ہے التحدال کے اور اس کے دائی تیمتی رائے ہے التحدال کے اور اس کے دائی تیمتی رائے ہے التحدال کے اور اس کے دائی تیمتی رائے ہے التحدال کے التحدال کے التحدال کی ایک کی سے دائی تیمتی رائے کے التحدال کی التحدال کی در اس کے دائی تیمتی رائے ہے التحدال کی در سے التحدال کی در اس کے دائی تیمتی رائے ہے در سے التحدال کی در اس کے در التحدال کی در اس کے در التحدال کی در التح

آگاہ کرتے رہا کریں شکریہ۔ فرزانہ علی بیک نائے مختفر سے تبعرہ کے ساتھ عاضر ہوئیں ہیں وہ تھتی ہیں۔ ماہ نومبر کا شارہ ملاسرورت دہت ہی بیارا تھا،

گرنومبر کے حنامین آپ نے کوئی تو بریکار آراس قدر مایوی ہوئی کہ کیا بتاؤں، گر پھر بیاسو چا کہ ماتھ حاضر ہیں باتی تمام سلسلے بھی لا جواب تھے، بیارے نبی کی بیاری با تمیں ایمان افروز تھیں، انشاء نامہ کچھ حسب حال لا جواب تھا افسانوں میں ہلکی ہی مسکرا ہٹ محبت ایک روش دیا اچھا تھے، سلسلے وار ناول'' پر بت کے اس پار کہیں' اچھا لگا، ناولٹ'' تمہاری وفا ہی کافی ہے'' اچھا تھا، سارہ حیور کا اشعار بہت اچھا تھا، حاصل مطالعہ میں عالیہ بٹ کی تحریر بہت پہند آئی، میں فین کی محفل میں آسیہ فرید کا سوال اچھا رہا پورا فین کی محفل میں آسیہ فرید کا سوال اچھا رہا پورا شارہ قابل تعریف تھا، اس کے ساتھ ہی اجازت وس

دیں۔ فرزانہ بیک خوش آمدید، ہمیں افسوس ہے کہنومبر کے شارے میں آپ کواپنی کوئی تحریر نظر نہ آئی ،اس کی وجہ رہے کہ آپ کی مشتقل سلسلوں نہ آئی ،اس کی وجہ رہے کہ آپ کی مشتقل سلسلوں

کے لئے آپ کی تحریریں در سے موصول ہونے کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، لیکن ہم ضائع نہیں کرتے ، انشاء اللہ اللہ اللہ عاہ شائع کریں گے، حنا کے لئے شکر ہے۔
کے لئے پندیدگی کے لئے شکر ہے۔
سیدہ فاظمہ عروج: کی ای میل ملتان سے موصول ہوئی ہے وہ تھی ہیں۔

پہلی مرتبہ ملی ماہنا ہے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہوں، ماہنامہ حنا کا شار لا ہور سے شائع ہونے والے ماہناموں میں سے بہترین ہے،نومبر کے شارے میں سجی مصنفین کی تحریریں پندآ نیں۔

حناکی خاص بات اس کی ای میل سروس ہے جس میں جب بھی میل کروفورا رہ پلائی ماتا ہے۔ اس کے علاوہ حنا میں شرکت کرنے کے لئے اللہ بھی رہنمائی کی جاتی ہے، دعا کوہوں کہ اللہ پاک حنا کومزید کامیابیوں ہے۔ اور اللہ پاک حال ہے۔ اور اللہ پاک حنا کومزید کامیابیوں ہے۔ اور اللہ پاک حنا کومزید کامیابیوں ہے۔ اور اللہ پاک حال ہے۔ اور اللہ پاک میابیوں ہے۔ اور اللہ پاک حال ہے۔ اور اللہ پاک میابیوں ہے۔ اور اللہ پاک ہے۔ اور الل

سیدہ فاطمہ عروج خوش آمدید، ماہنامہ حنا کو پند کرنے کا شکریہ، آئندہ ہم آپ کی تفصیلی رائے کے منتظر رہیں مے شکریہ۔

نومبر کے شاریے بیل پیاری بہن سدرہ استی کے والد نیاض احمد شاہ صاحب کی وفات کی خبر شائع ہوئی، بہت ہی بہنوں نے جمعی فون ای میل اور خطوط کے ذریعے سدرۃ امنی ہے دکھاور افسوں کا ظہار کیا مغیلت کی کی بنام پر ہم سب افسانع نہیں کر سکے لیکن ان کے مزاسلے شائع نہیں کر سکے لیکن ان کے فرات ہم سدرۃ امنی سک ان صفحات کے ذریعے پہنچارہے ہیں۔

ماهنامه حنا 253 نسمبر 2015